

e-mail: nomania2000@hotmail.com

فَسَعُلُوٓاا هَلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَ

في وكارات

ارقع مُعَدِّ لِمُفْضِيْلَة بِنِي أَبُواكُ سيرمحت للسساة الالشكارة تَقديعُ سَيدة المع شَاه راشري الله ومدد النخ فعارج سدائ الذي داروي





انتكانك نعاداتك ى سىزىيث أزد و كازار لايخ 37321865 042



شروع اللہ کے نام سے جو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے

## فهرسيت بمضامين

| حدیث اور اس کے متعلمات                      | € تَقَدْ كُم                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 🛭 میرے سحابہ نگافتہ جاند کے مانند ہیں . 108 | 🕥 نادى راشدىيە                        |
| € آگے ہیاہ                                  | ع <del>ب</del> یش لفظ <u>1</u> 21     |
| 🛭 كياضعيف حديث قابل جمت ہے 109              | € نآوىٰ راشدىيى53                     |
| 🕤 سنن ابن ماجه کامعیار                      | 👁 محتِ الله شاه راشدی راتشه           |
| ◙ فن رجال كاعلم كهال                        | 🕤 فناوي راشديدايك نظر مين! 57         |
| 🛭 کیاشیطان کے سینگ ہیں؟                     | قرآن و متعلقات                        |
| كتاب العقائد                                | ھ معانی قرآن                          |
| 🕥 الله تعالی کہاں ہے؟                       | 🕥 كسي آيت كود ظيفه مين خاص كر لينا 62 |
| €الله تعالی کی ذات مبار که                  | € آیت کامفہوم                         |
| ◙ الله كا حاضرونا ظربونا 157                | وادلي الامر كامطلب                    |
| ه کلمه طبیبه 160                            | © وتف كا حكم                          |
| 🔊 عمل میں تقدر یکاعمل 167                   | © حافظه کې د عا                       |
| 🛭 کیاجہنم خالی کردی جائے گا؟                |                                       |
| € انسان اورروح                              | ©چاندایک ہے یازیادہ                   |
| ى روح كى دالىپى                             | € آسالی درواز ہے                      |
| 🏽 🖸 نظر کا لگنا                             | ﴿ كياسورج غروب موتام؟                 |
| ۞اميراًورغريب كيون؟208                      | ہ سورج کی جگہہ                        |
| © کل مرلود                                  | € جنت وجنهم كى تعداد                  |
| € نوروبشر کی حقیقت                          | 🖸 کیاز مین گھوتی ہے؟                  |
| ۞ معصوم عن الخطاء كون؟ 221                  | 🗨 جا نداور سورج کی جگه                |

| فهرست مضامین               |                | 2          | فآؤڭ <i>اراشدىيە</i>                         |
|----------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------|
| اعلم                       | آجها می دعا کا | 223        | - پ<br>⊙ رسول کا ہم زبان ہونا                |
| 317 tb                     |                |            | ۞ سايدرسول الله مضيَّوَيِّة                  |
| 321                        | کاز میں فرق    | 230        | ۵ معراج نبوی منطقاتیم                        |
| زوال                       |                |            | • حقیقت ایمان                                |
| دَا ثين                    |                |            | •حيات انبياء عَيْظٍ اللهِ                    |
| 326                        | 🕻 مسجد كونتفل  | 240        | <ul> <li>کیا ہندوؤں میں نبوت تھی؟</li> </ul> |
| جماعت كےساتھاداكرنا 332    | ۵ سنت نمازکو.  | _ <u> </u> | كتاب الطهارا                                 |
| قبل ركوع يا بعد الركوع 333 | وعائے قنوبہ    | 243        | 👁 بے د ضوفحض کا قر آن پڑھنا                  |
| بعدوور کعات پڑھنا 335      | ہ وتروں کے     | 246        | ۞ مرض انزائم كاحكم                           |
| ئتاب الجنائز               |                |            | ۞ ہندودھو بی کا تھم                          |
| 383 tu                     | -              |            | ه مریض کی امامت                              |
| 385                        | 🛭 مرفون كاعلم  | 250        | 🛭 وضوے پہلے کیا پڑھے                         |
| 388                        | ہ مقبرے کا تھ  | ئل أ       | نماز کے مسا                                  |
| فليتوضأ 388                | -              |            | € تكم البسملة                                |
| ) كاتحكم 392               |                | 1          | 🔊 رکوع کی رکعت                               |
| فليتوضأ 394                | 0من حمله       | 285        | ۞ ارسال اليدين ياقبض اليدين.                 |
| كتاب الزكاة                | •              | ہتہ 285    | 🗨 ربنادلک الحمد بلندا دا زے یا آج            |
| ساتی زمین میں فرق 398      | € نهری اور بر  |            | وآگ کآ کناز                                  |
| ل سے لائبرری بنانا 399     | ہ زکوۃ کے ما   | 291        | ۞ مساجد كانتقل كرنا                          |
| كُونَ                      | ۵ کپاس کی ذ    | عم 292     | 🕤 فاسدالعقیدہ امام کے پیچھے نماز ک           |
| 403                        | ۵ گندم کی زا   | 295,       | € بریلوی کی اقتدا کرنا                       |
| الاة                       | ہ سونے کی ز    | 296        | 🕤 تنخواه پرنماز پر هانا                      |
| كُوْق                      | 🖸 جإ ندى كى ز  | 297        | € شجح (دانوں) پرشج کرنا                      |

| <b>%</b> | فهرست مضامين          |                 | 3   |       | فآفى لاشديه                      |
|----------|-----------------------|-----------------|-----|-------|----------------------------------|
|          |                       |                 |     |       | مه<br>© اوزان کاوز ن             |
|          | مد                    |                 |     |       | ۞مقروض پرز کو ة                  |
|          | اسے نکاح              |                 |     | 411   | ۞ زكوة كي تفسيم                  |
| 447      | ت کہاں تک ہے          | 🕯 مال کی ولایہ  | 0   | 411   | 🗨 ما نع الز كوة كى نماز          |
|          | کا نکاح               |                 |     | 424   | ﴿ زَكُو ةَ كِ فَنْدُ بِ شَادِي   |
| 451      | سوده                  | ه معدوم چیز کا  | 0   | ئل    | نکاح کے مسا                      |
|          | دق کے مسائل           | طلا             |     |       | ۞ والدين کي رضامندي              |
| 454      |                       | • طلاق ثلاثه.   |     |       | € ولايت كأحكم                    |
| 456      | علاق                  | ولاطلاق في ا    | 0   | 427   | € اقرب الى الولاية               |
| 457      | خ طلب كرنا            | وعورت كاخلع     | ٥   | 428   | € حالت فرار میں نکاح             |
| 458      | يا ياك دامن عورت      | بدكردار شوهر    | ٥   | 429   | 💿 تکاح پرتکاح پڑھنا              |
| 458      | ى طلاق                | ) حالت جنون     | 0   | 430   | ۞ دوکزن عورتیں اورا یک مرو       |
| 459      | ئامىرا                | و فرصنی طلات:   |     | 430   | ◙ قرآن پاکے نکاح                 |
| 460      |                       | و"تم طلاق"      | ١٥  | 432,, | ۞بالغ كاغير بالغ <u>ــه نكاح</u> |
|          | لات کے مسائل          |                 |     |       | 🗨 پواء کاتھم                     |
| 463      |                       | ورشوت كانحكم    | ا و | 434   | 🗣 چاچی ادرایک مرد                |
|          | يىں فرق               |                 |     |       | € تحمت الهي                      |
| 468      | امفهوم                | اليس منا كا     | 0   | 436   | 👁 صغرتن کانتگم                   |
| 470      | <u>ئىچ</u> ىمازىر ھنا | ) سودی کے پیج   | 0   | 436   | € ولَيْمه                        |
|          | ود کانتگم             |                 |     |       | € خود نکاح پڑھنا                 |
|          |                       |                 |     |       | 🔾 پاڳل شو هر ڪا تھم              |
|          | •                     | •               |     |       | 👁 غير فطري دودھ                  |
| 480      | يكرنا                 | وتنخواه برتقربر | 0   | 440   | © و شهسته کی شادی                |
|          |                       |                 |     |       | Ţ                                |





شروع الله ك عام ع جويزا مهربان نبايت رحم والاب

## تقديم

از:-نفیلة الشخ سیّدقاسم شاه الراشدی صاحب ۱۲۵۴ میلاد ۱۲۵۴ Www.Kitaba

علم الفرائض دین اسلام کا نصف علم ہے اور نہایت دقیق و پیچیدہ علم ہے اس لیے آکثر علم ہے اس لیے آکثر علم ہیں معلومات رکھتے ہیں اور فتو کی دینے کے لیے بھی پیچھ خصوص علماء کرام ہوتے ہیں جو تے ہیں جو اس علم میں مہارت تامہ رکھتے ہوں اور وہی فتو کی دینے کے اہل ہوتے ہیں۔ ہر عالم دین کے بس کی یہ بات نہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین مدارس اور جامعات میں فتویٰ دینے کے لیے ایک الگ مفتی صاحب مقرر ہوتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں مدرسہ کا ہر استاد فتویٰ نہیں دیتا۔ اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی توجہ اور محنت شاقہ اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔

والد ماجد والله اسعلم مين نهايت مهارت تامه ركعة تنع اورخصوص طور يراس كى

تعلیم بھی دیتے تھے اور بندہ کو بھی جو پچھ حاصل ہوا وہ صرف ان کی مرہون منت ہے اس طرح میرے استاد مولا نا دوست محمد لکھ میسے راور مولا نا گل محمد صاحب اور ہمارے کلاس فیلو مولا نا عبد الرحیم لکھ میسے جو پچھ حاصل ہوا وہ بھی ان کے مرہون منت تھا اور مدر سہ کو ہمارے مدرسہ دارالر شاد کو سندھ میں جو مقام حاصل تھا اوائل دور میں شاید کی اور مدرسہ کو شھا اس لیے اس کا فتو کی بہت زیادہ فکا تھا کورٹ کا مسئلہ ہویا تھا۔ کوئی کورٹ یا بڑا آ دی بیشک جہال بھی اس مدرسہ کا فتو کی بیش کے گیا تو پھر وہی فیصلہ ہوتا تھا۔ کوئی کورٹ یا بڑا آ دی بیشک جہال بھی اس مدرسہ کا فتو گی بیش کے گیا تو پھر وہی فیصلہ ہوتا تھا۔ کوئی کورٹ یا بڑا آ دی موتا تھا کورڈ کرنے کی جرائت نہ کرتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں کا دیا ہوا فتو کی حرف آ خر ہوتا تھا اور نہ کوئی فتو کی کی فیس وغیرہ ہوتی تھی اور نہ کوئی فتو کی کی فیس وغیرہ ہوتی تھی اور نہ کوئی فتو کی کی فیس وغیرہ ہوتی تھی اور نہ کوئی فتو کی کورٹ کی اس میں اثر انداز ہوسکتی تھی اگر صرف خالص قرآن و حدیث سے اور نہ کی لینا ہوتو وہ وہاں سے بی مل سکتا ہے۔

ہمارے استاد مولانا دوست محمد لکھ میں صاحب پہلے فتو کی لکھتے تھے پھر والدصاحب برائیہ اس کو دیکھ کر اس کی تھیج فرماتے پھر اس پر اپنے دستخط تحریر فرماتے اور والد ماجد برائیے کی رہنمائی میں (مولانا دوست محمد برائیے) انھوں نے فتو کی دینے کے لیے پچھ کتابیں بھی منتخب کر لی تھیں جن کو دیکھ کروہ فتو کی لکھتے تھے۔ کتابوں کے نام میہ تھے:

- 💠 فآویٰ نذریه (محدث نذرحسین دہلوی)
  - مراجی
  - 💠 المحليٰ لا بن حزم وغير جم \_

اکثر فآوے وہ ان کتابوں ہے اخذ کرتے ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوجاتا تھا کہ پہلے فتوئی کسی ایک حقیق پر دیالیکن بعد میں جب دوبارہ تحقیق کی تو اس کے خلاف دیا جیسے مسللہ شغار کے بارے میں وغیرہ اور لوگوں کے فیصلے بھی بہت آتے ہے (اور وہ سارا سلسلہ اب بھی بھد اللہ سجانہ و تعالی احسن طریقہ سے جاری ہے) اور مولا نا دوست محمد بھی مسلسلہ اب بھی بھر دونوں فریقین کی موجودگی میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔ دونوں کا موقف اچھی طرح

سنا جاتا پھر شواہد اور دلائل کا سلسلہ چاتا پھر اس کے مطابق فتو کی دے دیا جاتا تھا۔ اکثر فیصلہ کرانے والے جو دوسری جگہ آپس میں نہیں بنتے تھے یہاں آ کر بھر اللہ سبحانہ وتعالی آپس میں بھا ئیوں کی طرح صلح کر جاتے اور رخبشیں دور ہوجا تیں اس لیے لوگ کہتے تھے کہ جن کا آپس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا وہ پیر سائیں کے پاس جائیں تو صحح ہوجائیں گے، کیونکہ لوگوں کی ان سے عقیدت بھی تھی کہ اگر وہاں بھی فیصلہ میں ہم نہیں بیٹھیں گے تو پھر کہمی بھی ہمارا فیصلہ نہ ہو سکے گا اور ہم ہمیشہ بھٹکتے ہی رہیں گے یا ان کا فیصلہ نہ مان کر ہم کہمی بھی کا میاب نہ ہوں گے۔

اکشر نیلے ایک بی بیٹھک میں کمل ہوجائے تھے لیکن بھی بھی فیصلہ کمل نہ ہونے کی صورت میں دوسری تاریخ دے دیتے اور دونوں فریقین کواپنے سامنے بٹھاتے جا ہے ان میں سے کوئی کتنا ہی بردی حیثیت والا ہو اور فتو کی دینے میں بھی بھی بیند دیکھتے کہ جس کے لیے فتو کی دیا جرباہے وہ کتنی بردی حیثیت کا ہے۔

ایک دفعہ ایک غریب آ دمی آیا کہ میرا مخدوم محمد زمان طالب المولی پر ایک پلاٹ میں کچھ جن بنآ ہے اس کا فتو کی تحریر کر کے دیں تو والد ماجد براللہ نے کسی صاحب سے کہا کہ ان کی بات من کر فتو کی تحریر کر کے لاؤ مولوی صاحب جب تحریر لائے تو آپ نے اس کی تھیجے فرما کر ایٹ دستخط تحریر کر دیے بھر جب وہ اس تحریر کو جناب مخدوم صاحب کی خدمت میں لے گیا تو ایس نے دیوں نے ان کو ان کا حق دے دیا۔ اگر بھی کسی فتو کی میں ملطی ہوجاتی تو اس سے رجوع کرنے میں بھی بھی بس و پیش سے کام نہ لیا۔

مجھے یاد ہےا کیک بارآپ نے کئی شخص کوا کیک فتو کی لکھ کر دیا ان کے چلے جانے کے بعد آپ نے محسوں کیا کہ اس میں ایک جگہ غلطی ہوگئ ہے تو پھرآپ نے ابنا ایک آ دی اس کے گاؤں بھیج کراس کو واپس بلایا اورتح ریمیں غلطی کی تھیجے فرما کر پھراس کے حوالے کیا۔

کچھ دوست ہے کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تحریر کو غلط استعال کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا بیان دے کرجس کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہ بیان سچاہے یا غلط تحریر کی صورت میں فتو کی لے کر جاتے ہیں پھر دوسر نے فریق پر جاکر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ کا یہ فتو کی ہے جس میں ہمارا حق بنتا ہے آپ ہمیں اپنا حق دے دو یا کسی بڑے آ دمی کے ذریعے یا کورٹ کے ذریعے اس پر دباؤ ڈلواتے ہیں کہ یہ چیر سائیں کا فتو کی ہے جس میں ہمارا حق بنتا ہواں لیے ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے حالا نکہ اس کا حق نہیں بنتا کیونکہ اس نے جو بیان یا سوال تحریر کروایا وہ اصل واقعہ کے خلاف تھا لیکن کورٹ یا خانگی طرح فیصلہ کرنے والا یہ کہہ کر اس کی بات کورڈ کر دیتا ہے کہ بھائی یہ پیر سائیں کی طرف سے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کی بات کورڈ کر دیتا ہے کہ بھائی یہ پیر سائیں کی طرف سے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس لیے فیصلہ کیا ہوا ہے، اس لیے میک طرفہ تحریر نہ نکالیں جب دونوں اس میں جو پچھ بھی تحریر ہے وہ سے وہ اس کے لیے عرض ہے کہ اکثر تحریر تکھوانے کے لیے وہ فریقین موجود ہوں تب تحریر نکالیں تو اس کے لیے عرض ہے کہ اکثر تحریر تکھوانے کے لیے وہ حضرات آتے ہیں جن کوفریق ٹانی نہ اپنا حق دیتے ہیں اور نہ ان کا حق دبا لیتے ہیں اس کے لیے تیار ہوتے ہیں غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ان کا حق دبا لیتے ہیں اس صورت میں وہ کیا کریں؟

اس لیے مجبورا کی طرفہ بیان پرتحریک کوری جاتی ہے جس سے وہ اپناحق وصول کرپاتے ہیں۔ باقی رہی ہے بات کہ جولوگ غلط بیان لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم تحریر کے شروع میں بیالفاظ لکھتے ہیں کہ: بشر ط صححة السوال یعنی اگر بیسوال سجے ہو اس کا بیہ جواب ہی غلط ہوجائے گا اور تحریر لکھنے والے مولا نا صاحب کا بیہ اصول تھا کہ تحریر کی ایک نقل مدرسہ میں بھی رکھتے تھے لیکن جب مولا نا ووست محمد کا بیہ اصول تھا کہ تحریر کی ایک نقل مدرسہ میں بھی رکھتے تھے لیکن جب مولا نا صاحب نے لیک صحیر صاحب اپنی علالت کی وجہ سے مدرسہ سے چلے گئے اور دوسر سے مولا نا صاحب نے چارج سنجالا تو اکثر تحریر میں اوھر اُدھر ہوگئیں اس کے بعد مولا نا عبدالرجیم صاحب جو تحریر تکھتے تو اس کی نقل رکھتے تھے اس کی نقل رکھتے تھے اس کی نقل رکھتے تھے اس لیے اب تک جو مواد بھی باتی رہا اس کو تر تیب دے کر فقاوئی کی صورت وے دی گئی۔

اس کے علاوہ بہت سارا مواد تحریری صورت میں شخ الحدیث جناب محرّ مولانا افتخار احمد الاز بری صاحب نے دوسرے احباب کرام سے رابطہ کرکے لیا جن میں سرفہرست واجب

الاحترام مولانا مولا بخش محمدی صاحب آف ٹیوں کوٹ اور محترم مولانا عبد الننی واجب الاحترام مولانا اللہ بخش ثونیہ صاحب آف لاڑکانہ ہیں ان حضرات اور دیگر علماء سے شخ افتخار صاحب نے کوشش کر کے جومواد اکٹھا کیا ہے وہ قابل تحسین ہاس کے بعد ان سب کوتر تیب دے کر پروف ریڈنگ سے طباعت کے مرحلہ تک پہنچانا بھی ان کے تحسین عمل کا حصہ ہے جن کا اجران کو اللہ سجانہ وقعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔

اس وقت مدرسه كى تحريرات كاكام مولانا عبدالرحيم لكهسير صاحب آف نواب شاه اور مولانا نصر الله صاحب آف مورو اور مرسین مدرسه کے ذمہ ہے اور مولانا نصر الله صاحب ان تحریرات کی فوٹو کالی کر کے رکھتے ہیں جو کہ آئندہ کے لیے ان شاء اللہ ایک اچھا مواد ٹابت ہوگا اورتحریر دینے ہے پہلے میں یا میرے بیٹے سیداحسان اللہ شاہ اورسید محمد انور شاہ اس کی تقییم کر کے دستخط کرنے ہیں اور اس تحریر کو بھی بھد اللہ عصر حاضر میں وہی مقام حاصل ہے جو والد ماجد براللہ کے وقت میں تھا اور بیہ بات بھی بتاتا چلوں کہ والد صاحب برانشہ احادیث کے مسائل ہوں یاعلم اساءرجال کے مسائل جہاں بھی ان کو کچھ تر در ہوتا تھا تو اپنے ہے کم علم والے ہے بھی پوچھنے میں تامل نہ برتے تھے اگر اس کی بات سیح ہوتی تو وہ لے لیتے بلکہ اس کاشکر یہ بھی اوا کرتے ادر وہاں یہ بات لکھ بھی دیتے کہ یہ بات ہم کو فلال صاحب سے معلوم ہوئی اور بد بات کہنے میں وہ بھی اپنی تو ہین محسوس نہ کرتے۔ تمجھی فتویٰ نکالنے والے ہمارے استاد المکرّم مولا نا دوست محمد صاحب ہے بھی کسی مسئلہ پر اختلاف ہوجاتا پھراگر دلائل کے لحاظ ہے ان کی بات میں وزن ہوتا تو بغیر کسی تامل کے مان کیتے ادر ان کاشکریہا دا کرتے۔

مجھے یاد ہے ایک باران کا ہمارے چیا بدلیج الدین شاہ براللہ سے خط و کتابت کے ذریعے کسی مسئلہ پر بحث چل رہی تھی اور آخری خط میں والد ماجد براللہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں اور اس بارے میں آپ کا موقف سے ہے اور وہ خط جب میرے بچیا زاد بھائی سید رشد اللہ شاہ نے پڑھا تو کہا کہ جیا جان نے ارسال الیدین کے مسئلے سے

رجوع كرليا ہے اور اب چچا جان ركوع كے بعد و يكھنا ہاتھ با ندھيں گے، پھر جب ہم نے و يكھا

كدوه ارسال اليدين كررب بي توجم نے اندازه لكايا كدوه كوئى دوسرا مسئلة تعا۔

آخر میں ان تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جضوں نے اس علمی ارمغان کو پایہ کھیل تک پہنچایا۔ جزاء هم اللّٰه خیرا .

والسلام ابوالا حسان سيد قاسم شاه الراشدي



#### حرفے چند

## فتأوى راشدبيه

پروفیسرمولا بخ<mark>ش محمدی صاحب</mark> پرزی این کاروزه کارو

علامہ سید محب اللہ شاہ راشدی نور اللّٰه مرقدہ وجعل البحنة مثواہ (۱۹۲۱–۱۹۹۵) اپنے وقت کے ظیم مفسر، محدث، نقیہ، داعی اور اسلام کے سچ سپوت تھے۔ آپ علم ومل کے پیکر، قرآن وسنت کے حدی خوال، فن رجال کے امام، تقوی و ورع کے پیکر، علوم قدیم وجدید کے سگم، مثالی استاد، اسٹیج کے بادشاہ، قلم وقرطاس کے فرمال روا تھے، علمی و ادبی دنیا میں آپ کی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ بلاشبہ زبانہ حال میں عالم اسلام نے جو چوٹی کے چند مفکرین پیدا کیے ہیں اُن میں آپ کا شار ہوتا ہے۔

آپ متعدد بلند پاید کتب کے مصنف ہیں۔ آپ کی تعلیمات یا تصانیف سے جو بھی واقف ہوگا وہ آپ کے متبحرعلمی، وسعت مطالعہ، دقت نظر، مثالی حافظہ اور سخن فہمی کا بھی قائل ہوگا۔

زینظر مجموعہ فقادی راشد یہ بھی آپ کی قلمی کاوشوں کا مظہر ہے جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے متعلق اذہان و قلوب میں اُتر جانے والا روش تذکرہ ملے گا، یہ فقادی جات شاہ صاحب مرحوم نے اپنی زندگی میں سائلوں کو عطا کیے تھے۔ جن میں عقائد، عبادات، معاملات، حقوق و فرائض، تجارت و معیشت ملک کے غلط رسم و رواج کے علاوہ دور جدید کے دیگر روز مرہ مسائل پر دیے ہیں۔ جس میں کہیں پر اجمال و اختصار ہے کہیں قدر نے تفصیل دیگر روز مرہ مسائل پر دیے ہیں۔ جس میں کہیں پر اجمال و اختصار سے کہیں قدر و تفصیل سے جوابات عنایت کے دور افقادہ علاقوں میں مقیم لوگوں کی مراجع و مصادر تک پوری طرح رسائی نہ تھی، لہذا آپ نے مختصر جوابات میں دیہات کے لوگوں میں جو بے جا غلط رواج و عنایت فرمائے۔ سوالات و جوابات میں دیہات کے لوگوں میں جو بے جا غلط رواج و

رسومات جاہلیہ تھے شاہ صاحب نے ان کا خوب سدباب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پچھ مقامات پر جدید دور کے غیر اسلامی سائنسی اور المحدانہ افکار ونظریات کا بھی معقول انداز میں جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ اُس دور میں علمی محافل میں اُنھی مسائل کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا تھا جن کی تفصیل سوالات میں ملتی ہے۔ بہرحال ان فقادے اور جوابات سے شاہ صاحب کا متبرعلمی، دفت نظر، وسعت مطالعہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

زبرنظر مجموعه كابزا حصدراقم الحروف اورمير ب ايك اورانتها كي قريبي سأتقى جماعت ابل حدیث کے سیج سپای، داعی اسلام مرحوم مولوی عبد الرحیم بلوج نے وقتا فو قتا شاہ صاحب ے حاصل کیے تھے، چونکہ اُس زمانہ میں ہمارے ضلع تھر پار کر، میر بور خاص عمر کوٹ اور بدین میں شاہ صاحب کے بلند علمی وقار و منزلت کی وجہ سے پورے صوبہ میں لوگ مختلف احکام ومسائل میں حضرت شاہ صاحب مرحوم اور آپ کے برادر عزیز علامہ سید بدیج الدین شاہ راشدی مِلٹنے کے فقاوے پر کلیٹا اعتاد کرتے اور ان حضرات سے ہی جوابات کے حصول کے لیے کوشاں رہتے تھے جن میں علامہ سیّد بدلیج الدین شاہ صاحب نہ صرف سندھ بلکہ وطن عزيز اور بيرون وطن بهى تبليغي دورول ميس بانتها مصروف رج سے اور جماعتى امور برجى گہری نگاہ رکھتے تھے۔ پھرعلامہ سیدمحتِ الله شاہ ہے تو میرا ایک مخلص ساتھی اورشا گرد کا تعلق بهي تفالإندامين اس سلسله مين زياده تر تكليف شاه صاحب بي كوويا كرتا تها، اورشاه صاحب جوصاحب جو دو عظ کے بیکر تھے، انھوں نے ہماراعلمی کشکول مجھی خالی ندلوٹایا۔خواہ کتنا ہی مصروف ہوتے یاعلیل ہوتے لیکن ہماری ہرصدا پر لبیک کہتے ورنہ کہال شاہ صاحب کا مرتبہ اور مقام کہاں ہم جیسے کمبی کوتاہ قد ع

کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل سیم صبح تیری مہربانی

پھر شاہ صاحب کے خطوط کی طرح اُن کے اُن فتاُوکی کو بھی میں نے عزیز از جاں بجھ کر تین جلدوں میں مجلد کر کے محفوظ کرلیا۔

ز برنظر مجموعہ میں، نہ صرف میرے ہی جمع کردہ فناد کی ہیں بلکداُن کے علاوہ علامہ سیّد محمد

قاسم شاہ راشدی حقطاللہ کے کتب خانے میں متعدد فقادے بھی شامل اشاعت ہیں اُن کے علاوہ دیگر مختلف مقامات سے جنتوئے بسیار کے بعد حاصل کر کے جمیع فنادے کوشامل اشاعت کیا گیا ہے۔اس علمی مجموعے کو خصرف راقم الحروف، بلکہ علامہ سیدمحت الله شاہ کے فرزندان گرامی قدر بالخضوص علامه سید قاسم شاہ راشدی مدخلہ تعالی اور اُس کے اعلیٰ علمی حدیث و رجال کے ذوق کے مالک فرزندار جمند محترم سیدانور شاہ صاحب طبیقیم کی شدید خواہشیں تھی کہ بیملمی ارمغان شائع ہوکر قارئین تک بہنچ سکے، چونکہ بیملمی مواد مدت مدید سے عوام کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب مرحوم علامہ سیدمحتِ الله شاہ کے انقال پر ملال کو مجى طويل عرصه بيت چكا تھا۔ ايے ميں ان بيش بها جواہر پاروں كو قار كين كرام تك پہنچانے میں راشدی برادران کے محبّ صادق، جامعہ بحرالعلوم سلفیہ میر پور خاص کے شیخ الحدیث محتر م یروفیسرمولانا افتخار احد الاز ہری نے نه صرف ان جواہر یاروں کوایک سلک میں نسلک کرنے کا بیڑہ اٹھایا بلکہ ماضی کے بوسیدہ ادر دریدہ اوراق علمیہ کوغور سے مطالع کرکے ان کو سندھی سے اردو میں منتقل کرانے کی کوشش کی بلکہ فقاوے کی ترتیب، تبویب، تسوید وغیرہ کے مراحل شب وروز ایک کرے اوا کیے، اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آین

شیخ افتخار صاحب کے ساتھ علامہ سیّد محمد قاسم شاہ صاحب کی رہنمائی اور مشورے بھی بلاشبہ بڑے مدومعاون ثابت ہوئے۔ لہذا ہم ان ایٹار پیششخصیات کے مرہون منت ہیں جو صلہ وستائش کی تمنا ہے بے نیاز ہوکر اور بھی بہت بچھ علمی کام کرنے کے عزم بالجزم جذبہ صادق سے سرشار نظر آتے ہیں ہے

> میں کہ مری غزل میں آتش رفتہ کا سراغ میری سرگذشته کھوئے ہوؤں کی جبتجو

مولانا افتخار احمد الازبرى صاحب نے نه صرف اس مجوعه برمحنت فرمائي ہے بلکه اس ے قبل انھوں نے جوان ہمتی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت علامہ سید محبّ الله شاہ راشدی کی مفصل سوانح حیات "محدث العصر" کے نام سے اینے ادارے کی جانب سے تقریباً ۵۰۰

صفحات پر مشتل وقیع کتاب شایع کر کے ادبی اور علمی حلقول سے داد تحسین حاصل کی ، مزید ہے کہ علامہ مرحوم کے منتشر عالی علمی مقالات ومضامین میں بعنوان''مقالات داشد ہے'' جمداقل ساڑھے پانچ سو کے قریب صفحات پر مشتل مجموعہ میں شاہ صاحب کے گرانفذر ۲۷ مقالات شامل اشاعت کر کے شائع کی۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ بدیج الدین شاہ داشدی نور اللہ مرقدہ جمیسی عبقری شخصیت کی بھی سوانح حیات'' شیخ العرب والحجم'' کے نام سے بڑے سائز کے حل ۲۷ کے ص ۲۷ کے ص ۲۷ کے مفات اور علامہ مرحوم کے علمی ادبی باوقار گرانفذر مضامین و رسائل کو بھی مقالات راشد ہے جلد دوئم کے نام سے ۸۵ صفحات پر مجموعہ علمی شائع کیا۔ اُس میں بھی شاہ صاحب کے میں سے زائد وقیع مقالات ومضامین شامل اشاعت ہیں جے علمی حلقوں میں صاحب کے میں سے زائد وقیع مقالات ومضامین شامل اشاعت ہیں جے علمی حلقوں میں سامنے ۵۵ صفحات پر مشتمل موجود ہے۔

بلاشبہ راشدی برادران کی ان منتشر نایاب اور بکھری ہوئی نایاب تحریروں اور جواہر پاروں کو یکجا کر کے اور زیور طباعت سے آراستہ کر کے شائقین علم وادب علاء، طلباء، دانش ور حضرات اور سمی ذوق رکھنے والوں تک پہنچانے میں آپ ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔اللہ تعالی اُن کو دنیا وعقبی میں فوز وفلاح سے سرفراز کرے۔آمین

ط این سعادت بردر بازد نیست تانه بخشد خدائ بخشده

جہاں تک علامہ سیّد محبّ الله شاہ کا تعلق ہے تو تحدیث باانعمۃ کے طور پر تعارف کراتا چلوں کہ مجھے کی عشروں تک حضرت شاہ صاحب کی علمی صحبت اور رفاقت حاصل رہی، اُن سے خط و کتابت کا سلسلہ جو ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۸۸ سے شروع ہوا تھا وہ اُن کے آخری سانسوں تک جاری رہا۔ بھی بھی منقطع ہونے نہ پایا، سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ مدرسہ "دارالرشاد" میں اکتساب علم کے سلسلہ میں مجھے آپ کے سامنے زانو کے ادب کرنے اور اُن کے خصوصی دروس علمیہ کے علاوہ، اہل فکر ونظر کی محافل میں با قاعدہ شرکت کا اعزاز بھی حاصل

ہوا۔جومیرے لیے رہتی دنیا تک سامان اعزاز و نجات ِ آخر دی کا ایک ظاہری سبب تصور کرتا ہوں ۔ از ما بجز دکایت محمر وفا میرس ماقصہ سکندر و دارانہ خواندہ ایم

میں حضرت شاہ صاحب مرحوم کی علمی بزم سے جب بھی رخصت ہوتا تو آپ مجھے اپنائیت میں سینے سے لگانے پر جو خلوص کی حرارت محسوں ہوتی اُس کا احساس آج بھی اپنائیت میں سینے سے لگانے پر جو خلوص کی حرارت محسوں ہوتی اُس کا احساس آج بھی اپنائدر پاتا ہوں۔ اُن کی تربیت کا تو بچھانداز ہی نرالا تھا، اُنھوں نے اپنے قرب و جوار میں بھی آخے ماحول ہی ایسا بنادیا تھا کہ اللہ اور اس کا نام لینے والوں کے لیے دنیا میں بھی محبت واکرام جاگزیں ہوتا گیا، اُن کی صحبت نے تو اپنے ملنے والوں کو بھی مطالعہ کتب کا اسیر اور انسان دوست بنادیا ہے

تیری قربت کے لیے پھول جیسے گر پھولوں کی عمریں مختفر ہیں

الله والوں سے المحنا بیٹھنا اُن کے ہاں پھھ ایسے وفود سے تھا کہ آج تک حمرت ہوتی ہے، ہم جسے کتنوں کی قلم و قرطاس سے محبت اپنائیت اور زندگی کا حصہ بن گئ، شاہ کے ہاں صرف میں اکیلا ہی عقیدت کیش نہ تھا بلکہ مجھ سے کئ گنا بڑے علاء کرام اور مشائخ عظام بھی سرمایہ دُعاء و توجہ، گریہ نیم شی حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا کرتے تھے اور اُن کی ہر بات میں متانت، شجیدگی اور و قار نظر آتا تھا۔

شاہ صاحب کی علمی محفل میں سائل دل کھول کر بے خوف خطر اپنا مدعا پیش کرسکتا تھا، جس کے جواب میں اُسے عزت نفس کے ساتھ کتاب وسنت کی روثنی میں جو رہنمائی حاصل ہوتی تھی، دل کی گہرائیوں سے دعائکتی ہے کہ اس پاک طینت بندہ پراللہ تعالی اپنی بے پایاں انعام واکرام نازل فرمائے۔ جس کی نظر کرامت نے مجھ سے کئی بے زبانوں کو بو لئے کا سلیقہ سکھایا آپ وقت کی نبض کو تھے۔

شاہ صاحب کے پاس اکثریت ایسے لوگوں کی بھی نظر آتی تھی جو دین فطرت اور آ فاقی

نظام اسلام کے خلاف محدین اور مغرب زدہ اذبان کی باتیں سنس کر بددل ہوکر آپ کی بزم میں شفایاب ہونے کی غرض سے آیا کرتے تھے، کچھ ایسے فکر کے مالک بھی حاضر بزم ہوا کرتے تھے۔ جوحصول دعاءاور ناصحانہ حکمات سننے کی متنی ہوا کرتے تھے ہے

آب روال کی لہر ہے اور ہم ہیں روستو

شاہ صاحب کے ہاں ایسے مسائل بھی آیا کرتے تھے جو کفرو الحاد کے مارے ماحول میں بار ہوکر سی سائی ساری اسلام خلاف باتیں تک کہد کر دل کا بوجھ بلکا کرتے تھے، جو کسی اور صاحب علم سے کرنے کی ہمت کوئی نہیں کرسکتا تھا،لیکن بیساری باتیں سننے کے بعد بھی شاہ صاحب سائل کے ذہن میں فکر اسلامی کا ایسا ساب دار تجر کی تخم ریزی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ سائل ساری زندگی اسلام کا ہی ہوکررہ جائے ، بلاشبہ موجودہ دور ایسا پر آشوب دور ہے جس میں مخالفین اسلام اییا جواب طلب کرتے ہیں جو حدت عقل کو نہ سہی فہم عامہ کو بھی اطمینان خاطر دلا سکے ویسے بھی اللہ تعالی نے طا کفہ منصورہ مسلک سلف صالحین''اہل حدیث'' کو یہ قبول عام شرف اسی وجہ سے عطا ہوا ہے کہ یہاں کتاب وسنت کی بالا دی اور شاہ صاحب جیے وسعت ظرف و وسعت نظر کے مالک حضرات ک کاوشیں خصوصی کام آتی ہیں، پھریہ لوگ بھی اتنے بڑے تھے کہ جب حق کی بات سامنے آتی تو وہ ایسے سابقہ دیے ہوئے فقاوے سے بھی علی الاعلان رجوع کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے، جس کی متعدد مثالیں شاہ صاحب کے فناوے میں جگہ جگہ ملتی ہیں۔مفتی کی دور رس نگاہ صرف اعلائے حق بر مرکوز ہوا کرتی تھی، شاه صاحب کابیة قاعده کلیه تھا کہ ایک مسلمان اپنی زندگی اور معاشرت میں تمام آ داب ورسوم حفوق وفرائض، اخلاق وسیرت عبادات ومعاملات کو کتاب وسنت کے آئینہ میں ہی درست کرے۔ اُن کی بزم میں جہاں کتاب وسنت کی بالادتی نظر آتی تھی وہاں فکر تازہ کے نظارے بھی موجزن ہوا کرتے تھے، اُن کے ہاں بھی بھی اندھی تقلید، بزرگوں کے ارشادات وفرامین کو وحی اللی کے برابرتصور کرنے کے محیرالعقول کشف و کرامات کا سرے سے تصور موجود نہ تھا ؟

اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آساں کے

شاہ صاحب کے ہاں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، احترام انسانیت اور رواداری کے جذبات بھی کیسال نظر آیا کرتے تھے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو کسی کے مانگنے سے نہیں ملتیں بلکہ عطیہ خداوندی تھیں ، شاہ صاحب عالم اسلام کی نمایاں اور غیر معمولی قد آ ور شخصیت تھیں، آپ کو احکام اسلامی قرآن وسنت کی روشنی میں حالات حاضرہ پرمنطبق کرنے کی خصوصی صلاحیت الله تعالی نے عطا فرمائی تھی، اسلام کی روشی میں پوری زندگی کے سے اور پچیدہ مسائل کا حل اور موجودہ ملحدانہ ماحول میں طاغوتی سازشوں کا مقابلہ کرنے میں شاہ صاحب کومتاز مقام حاصل تھا، زندگی کے مختلف مراحل میں پیش آنے والے اہم مسائل کا عل بھی شاہ صاحب کے ہاں بہترین انداز میں ملتا ہے۔ انھوں نے زندگی کے الجھے ہوئے پیده، معاش معاشرتی تاریخی اورفقهی سائل میں ایک رببرکامل کی حیثیت میں جو رہنمائی فرمائی اُس پر زیر نظر مجموعه مسائل میں یفیناً پر معلومات رسائل مسائل سیعلمی خزینہ ہے کسی صورت میں کم نہیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے۔ جو مارے مادی، روحانی اور اخلاقی تقاضوں کو بہترین انداز میں پورا کرتا ہے اور دنیا وعقبی کا ضامن بھی ہے۔ لہذا شاہ صاحب قرآن وسنت کے تمسک کے ساتھ پورے فقہی ذخیرہ سے استفادہ کرنے میں کوئی انچکیا ہٹ محسوں نہیں کرتے۔ پھر جس فقہی رائے کو قر آن وسنت سے ہم آ ہنگ پاتے أے ترجی دیتے ہیں، بلکان کے ہاں اجتباد کا رنگ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ وه جوبھی بات کہتے ہیں وہ دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں۔فقہی آراء میں بلاشبہ اختلاف کی گنجائش بھی رہتی ہے اور شاہ صاحب ہے کہیں پر اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ' ہاوجود اُن کے دلائل کو یقینا مواقف و مخالف داد شخسین دے گا، دوسرے لفظول میں شاہ و صاحب کے افکار ونظریات میں نہ تشدد کا رنگ غالب ہے، نہ کہل پیندی کی روش روال ہے، بلکہ ہرمسکے میں راہ اعتدال اور افکارسلف ہی صالحین کے ساتھ ہرقدم پر کتاب وسنت کی روشنی میں قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کے فنادے میں اگر کوئی چیز مروجہ فناوے کے خلاف نظر آئے تو اس تناظر میں نہ ملاحظہ کیا جائے کہ دین میں کوئی نی تعبیر ہے بلکہ مسلہ کو

أسى رخ مين ديكها جائے جس ميں سوال دريافت كيا كيا ہے، بيجى وضاحت ضروري محسون ہوتی ہے کہیں براگر جوابات میں تفتی رہ گئی ہے تو اس میں شاہ صاحب کی بے پناہ مصروفیات بھی ایک اہم سبب ہیں، اُن کی زندگی بوی مصروف ترین تھی، ان کو بہت سارے ضروری فرائض سر انجام دینے پڑتے تھے اور فآوے کا ججوم بھی بڑھا ہوا تھا، کثرت کار کے باوجور آپ کسی سائل کو خالی نہیں جانے دیتے تھے، بے پناہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ضعف عمري ميں بھی قلم وقرطاس ہے بھی رشتہ منقطع نہ کیا، مطالعہ کتب آپ کامحبوب ترین مشغلہ تھا، کتب اورعلمی لٹریچر آپ کاعظیم اٹا ثہ تھا۔ شاہ صاحب عموماً ملا قانتیوں کے ہجوم میں گھرے سے رہتے تھے، ایک ریبھی سبب تھا کہ جوابات میں مزید تفصیلی علمی مباحث ادر حوالہ جات کی کہیں تشکگی محسوس ہوتی ہے۔ لہذا مجھی مختصر مگر جامع جواب دیا کرتے تھے، شاہ صاحب بے پناہ مصروفیات کے باعث بعض اوقات اینے مدرسہ کے لائق اساتذہ کرام کو بھی فقاوے لکھنے کی تا كيد كيا كرتے تھے، جس كے آخر ميں آپ تقديق كرديا كرتے تھے جس كے بعد قادى متعلقہ افراد کوارسال کردیا کرتے تھے۔عموماً افسوس کہ اس مسودے کی کا بی رکھنے کا اہتمام بھی سم ہوتا تھا جس وجہ سے کافی علمی ذخیرہ ضائع ہوگیا۔جس کے نہ ملنے پرشدیدافسوس ہے۔ شاہ صاحب فناوے دیتے وقت قرآن وسنت کی روشیٰ میں تمام ائمہ کے اقوال سے بھی استفادہ کرتے اور صحابہ منگاتیہ تابعین اور تبع تابعین انتشا کے آراء کے ذریعے فتوی دیتے وقت سیح احادیث پرعموماً زیادہ انحصار کرتے تھے چونکہ آپ اپنے وقت کے فن رجال کے امام بھی تھے۔

علامہ سیّد محب الله شاہ براللہ نے اپنی زندگی میں سیکڑوں تصانف علمی مضامین و مقالات برای شخصی و تد قیق سے تحریر فرمائے۔ رسائل و مسائل کی صورت میں فنادے کا بھی ایک برا علمی و خیرہ لکھا جس سے جو مواد میں نے آپ سے سوال و جواب کی صورت میں مختلف اوقات میں حاصل کیا وہ آج قارئین کرام کی نذر کرتا ہوں جن سے کئی نہی مسائل، تاریخی عقدے مل ہوتے ہیں۔ جن کے مطابعے سے دل و د ماغ میں علمی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ شاہ

صاحب کی سب تحریریں سدا بہار گلدستہ سے کسی صورت میں کم نہیں جن میں گلہائے رنگ رنگ ہے ہیں اور ہر پھول کی ایک جدام سحور کن خوشبوذ ہن وفکر کومعطر کیے دیتی ہے۔

ریک ہے ہیں اور ہر پوں ان ایک جداف دوں و برو کی و برو کی اور در است کے ہوئے ہوں۔ اُن شاہ صاحب کے عالی علمی نادر خطوط کا بھی ایک قیمتی حصہ محفوظ کیے ہوئے ہوں۔ اُن تحریروں میں درو بھی ہے اور سوز قلب بھی ہے۔ دلکشی اور ولآ ویزی بھی تو شورش قلب بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ ایسے خطوط سینکٹر ول صفحات پر مشتمل ہیں ۔

ذرو و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا

(مير)

ان فاوے پرتبرہ تو اہل نظر ہی کر سکتے ہیں تاہم ہماری ناقص نگاہ میں فتو کی دینا ہے حد نازک اور اہم کام ہے جس میں معمولی لغزش، بے جا رعایت ادر آزادی سے بے حد دینی قباحتوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ جواز اباحت کی حدود سے تجاوز کر کے معصیت اور حرمت تک جا پہنچنے کا خوف وامن گیرر ہتا ہے۔ فتو کی کے لیے تفقہ فی الدین، علم راسخ ہمیں نظر، بے حد احتیاط اور خوف خدا وامن گیر ہونا از حد ضروری ہے۔ اس جولان گاہ میں واخل ہونے سے قبل قرآن سنت، رجال، فقد، اُصول فقد تفییر، اصول تفییر غرضیکہ جمیع علوم شرعیہ معقولات و منقولات پر فاضلانہ نگاہ ہو۔

القد تعالیٰ کی بے انتہا نوازشیں کہ اُس نے علمائے صدیث کو اس اعزاز سے سرفراز فرمایا ہے۔ اُن کے ہاں ظن جمین جمنی آراء وافکار، تقلید جامد پر جمنی فقاد نے جاتے بلکہ حقیق کتاب وسنت کی روح کے مطابق فقاد سے صاور کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمارے اکابرین امت کے فقاد سے اس بات کا بین جموت ہیں۔ زیر نظر مجموعہ فقاد سے میں شاہ صاحب نے بھی امکانی حد تک محققانہ انداز میں ایسے جوابات عنایت فرمائے جس میں متفذین و متاخرین کی آراء بھی شامل ہیں۔ جن سے جہاں علمائے عظام استفادہ کر سکتے ہیں وہاں پر جدید مفکرین اور متلاشیان حق بھی حق کی بات سمجھ کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کو جندیا لفردوس کے لیے یہ تو شہ آخرت بنائے۔ آبین

بہرحال اس مجموعہ فقادیٰ میں جن احباب کرام نے معاونت فر مائی اور خاص طور پر حافظ شاء اللہ صاحب فاضل جامعہ بحر العلوم میر پور خاص کہ جنھوں نے اپنی نگرانی میں کتاب کی تمام بنیاوی چیزوں کو مدنظر رکھا اور آپ تک پہنچایا۔ اللہ نعالی ان کو جزائے خبر عطا فر مائے۔ بالخضوص مکتبہ فعمانیہ کے روح رواں محتر م محمد ضیاء الحق نعمانی صاحب جنھوں نے کتاب کی خوبصورت طباعت میں جذبہ ایمانی ،اخلامی اور محبت کا ثبوت دیا وہ لائق تحسین ہے۔

تا ہم اگر کتاب میں بشری تقاضوں کے تحت اگر قار ئین کرام کوئی لغزش پائیں تو اُس کی نشاند ہی فرما ئیں تا کہ آئندہ اشاعت میں اُسے درست کر کے شایع کیا جائے۔ان شاء اللہ

الله تعالیٰ اس مجموعے کوصوری ومعنوی خصائص کا آبنیہ دار بنائے اور عامۃ اسلمین کواس سے استفادہ کرنے کا اور ہم سب کو جادہ متنقم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ممدوح شاہ صاحب کو اعلیٰ علمین میں بلند مقام عطا فرمائے اور اُن کے ورجات کو بلند کرے۔ آمین

والسلام

العبد المذنب

مولا بخش محمدی (شعبه اسلامیات) گورنمنٹ ڈگری کالج، مٹی ضلع تھر پار کرسندھ



### يبش لفظ

### فآوی راشد بیعلائے اہل حدیث کے فقاوی میں ایک اور گرال قدر علمی اضافہ

اسلام میں فتوی نولی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ بذات خود اسلام۔ انسانی زندگی جو کہ دنیاوی جمیلوں کا مجموعہ ہے۔ اس اعتبار سے انسان کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی ضرورت کو کھوظ رکھ کر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے پیارے نبی حضرت محمد منظیم کی آئے کے ذریعے رہنمائی کا سامان کیا ہے۔ بدایت کے لیے پیارے نبی حضرت محمد منظیم کی اور فتیا کا معنی رائے اظہار یا مشکل احکام کو واضح کرنا ہے۔ لغت عرب میں فتوی اور فتیا کا معنی رائے اظہار یا مشکل احکام کو واضح کرنا ہے۔

(لسان العرب ١٤٨/١٥) المعجم الوسيط جلد؟، ص ٢٧٣)

اصطلاح میں فتوئی سے مراد پیش آ مدہ مسائل اور مشکلات سے متعلق دلاکل کی روشنی میں شریعت کا وہ تھم ہے جو کسی سائل کے جواب میں کوئی عالم دین اور احکام شریعت کے اندر بھیرت رکھنے والافخص بیان کرے ۔ سوال کرنے والے کو مستفتی اور جواب وفتوئی دین والے کومفتی کہا جاتا ہے۔ پس مفتی دین کے حوالے سے لوگوں کو در پیش مسائل اور دیگر سوالات کا کتاب وسنت کے حوالے سے طل بتا تا ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ بھی ہے:

وْفَسْتَلُوا أَهْلَ النِّ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٤٣)

''آگرتم کسی مسئلہ کے بار کے میں نہیں جانتے تو علاء سے اس کی بابت پوچھ لیا کرو۔''
فتویٰ پوچھنے اور فتویٰ دینے کا سلسلہ رسول کریم منظیر آئے کے مبارک دور سے چلا آ رہا
ہے۔ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ کے طویل عرصے میں علائے اسلام اور ائمہ عظام نے اس
شعبے کی اہمیت کے باوصف ہمیشہ اس کا خاص اہتمام کیا ہے۔ مسلمان اپنے دین و دنیوی امور
اور پیش آ مدہ مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے برابر ان کی طرف رجوع کرتے دکھائی
دیتے ہیں۔ ان مسائل کا تعلق خواہ عقائد وعبادات سے ہویا معاملات و اخلاق سے یا آپسی

اختلاف ونزاع ہے، ہر حال میں وہ شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیےمفتیوں ہے فتو کی لیتے رہے ہیں اور مفتیان کرام نے افتاء کو اپنامنصی فریضہ مجھ کر ہمیشہ اُمت کی راہنمالی کی ہے۔ ا فماء کی اہمیت کا انداز ہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت خود اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ ارشادر بانی ہے:

﴿يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتِيكُمُ فِي الْكَلْلَةِ ﴾ (النساء: ١٧٦) '' بیلوگ آپ سے نُتویٰ طلب کرتے ہیں (انھیں ) کہدد یجیے کہ اللہ تعالیٰ شمعیں كلاله كے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔"

#### دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِينُّكُمُ فِيُهِنَّ ﴾ (النساء: ١٢٧) "أب سے عورتوں كے بارے ميں سوال كرتے بيں، آپ كهدد يجي كه خود الله ان کے بارے میں حکم دے رہاہے۔"

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے مفتی ہیں اور اس کے آخری پیغیر حضرت محمد منطق آیم مجمی دارالافتاء پر فائز بین ـ قرآنی آیات میں جہاں بھی یست فت ونك اوریسٹ لونك كالفاظ آئے ہیں وہ كى مئله كے بارے میں رسول كريم الشيئية سے كيے ملئے سوالات كے جوابات ہيں۔ جو الله تعالى نے بصورت وحى نازل فرمائے۔ رسول الله مطبع اللہ مطبع وحی اللی کے ذریعے لوگوں کو فتوی دیا کرتے اور مسائل و احکام بتایا کرتے تھے۔صحابہ کرام رخن کی ایسے بھی کوئی مسئلہ ورپیش ہوتا تو دہ براہِ راست ني كريم الطُّيَّاتَةِ في خدمت اقدى مين عاضر موكرمسِّك كاحل ياليتية - ان احكام الهيه اور فرامين نبوید کی طرف رجوع بہرحال فرض اور واجب ہے کیونکہ الله ربّ العزت نے حکماً فر مایا ہے: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ (النساء: ٥٥)

''اگرتم کسی معالمے میں باہم جھڑ پڑوتو اسے اللہ اور رسول (ﷺ آیے) کی طرف

ملامدائن قیم جوزی (متوفی ا۵۷ھ) نے اپنی معروف کتاب "اعلام السموقعین علامدائن قیم جوزی (متوفی ا۵۷ھ) نے اپنی معروف کتاب "اعلام السموقعین عین دب السعالمین" میں صحابہ کرام رکھنے آئے میں کریم ملئے آئے آئے کے فرامین کو جمع کیا ہے۔ ان کے علادہ نبی عالیہ سے اور بھی بہت سے فتاوی ہیں جو آپ نے صحابہ کرام رکھن اللہ اللہ عین کے بوچھنے پر صادر فرائے وہ حدیث وسیرت کی کتابول میں موجود ہیں۔

عہد رسالت کے بعد بہت ہے صحابہ کرام رفیاتھ عن نے اپنی دینی بصیرت اور تبحر علمی ہے مسلمانوں کی راہنمائی کے لیے فناوی صادر فر مائے۔امام ابن حزم (متوفی ۲۵۶ھ) نے ایے ۱۳۲ صحابہ اور ۲۰ صحابیات کا تذکرہ کیا ہے جن سے فقاوی منقول ہیں۔ مؤرخ اہل حدیث، ذہبی دوران حضرت مولانا محمد اسحاق بھٹی حظاینند اصحاب فتو کی صحابہ اور تابعین کا تذكره كرتے ہوئے لكھتے ہيں ..... دين نوعيت كے پيش آئند واقعات ومسائل كے سلسلے ميں کسی ماہر شریعت کے دینی فیصلے کو' فتویٰ' سے تعبیر کیا جاتا ہے اور فتویٰ دینے والے ماہر شرع اور عالم دین کومفتی اور مجتبد کے پراعزاز لقب سے پکارا جاتا ہے۔اسلامی نقطہ نظرے اصل فیصلہ وہی ہے جواللہ اور اس کے رسول مشیکی آئے کا جاری کردہ ہو۔ اس بنا پر اس محض کے فیصلے کو متنداور قابل سلیم گردانا جاتا ہے، جس کے فیلے کی اساس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ قرار دی جائے۔عہد نبوت میں اس تم کے نصلے خودرسول الله مصر الله مانے۔آپ کی زندگی میں صحابہ کرام ڈٹن کی آیک جماعت بھی اس کے لیے تیار ہو چکی تھی۔اس مقدس جماعت میں سے بعض کو آنحضرت منت اللہ نے نصلے کرنے کی اجازت دی اور بعض کو نصلے صحابہ ری ایک میں نے بی عظیم خدمت انجام دینا شروع کی۔ جن مجتبدین صحابہ ری انتہامین کے فاوے محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں ان کی تعداد ایک سوانیاس ہے۔ان میں مرد بھی ہیں اورعورتیں بھی۔ فآویٰ کی نوعیت کے اعتبار سے اس تعداد کو تین حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے۔ مكورين،متوسطين اورمقلين ـ

مکٹرین سے مراد وہ اہل نتوی صحابہ ہیں، جن میں سے ہر صحابی سے منقول و مروی فاوی کا دی کا مختم مجموعہ اور کثیر مواد موجود ہے۔ وہ سات صحابہ ہیں جن کے اسائے گرامی سے ہیں۔

امير المونين حفرت عمر فاروق، امير المونين حفرت على، أمّ المونين عائشه صديقه، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، زيد بن البت الثانيم يه حضرات صحابه و فألفيم قرآن، حديث اورفقه مين مهارت تامه ركهته تقه

متوسطین سے صحابہ رسول اکرم مطنع کی اوہ جماعت مراد ہے، جن میں کے ہر صحابہ سے منقول فیاوی کا چھوٹا سا مجموعہ دستیاب ہوتا ہے۔ یہ بیں صحابہ کرام جی جن میں سے چند کے اسائے گرای یہ جیں۔ فلیفہ رسول اکرم مطنع تقرت ابو بکر صدیق، امیر المونین حضرت عثان بن عفان، اُمّ المونین حضرت اُمّ سلمہ، حضرت انس، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، ابوموی عثان بن عفان، اُمّ المونین حضرت اُمّ سلمہ، حضرت انس، ابو ہریرہ، معاذ بن جبل، ابوموی اشعری، عبد الرحمان بن عوف، زبیر بن عوام، طلحہ، عبادہ بن صامت، ابوسعید خدری، سلمان فاری، حضرت امیر معاویہ، جابر اور حضرت سعد بن ابی وقاص ری استیاری معاویہ، جابر اور حضرت سعد بن ابی وقاص ری استیاری معاویہ، جابر اور حضرت سعد بن ابی وقاص ری استیاری معاویہ، جابر اور حضرت سعد بن ابی وقاص ری اسلامی ا

مقلین صحابہ وہ صحابہ، جن سے منقول قاوی کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ بعض سے تو صرف ایک یا دو فقے منقول ہیں۔ ان سب کے فاوی کو جمع کیا جائے تو بہت ہی چھوٹے سے مجموعے ہر معنوی ہول گے۔ ان صحابہ کو مقلین کہا جاتا ہے، ان کی تعداد ایک سو بائیس ہے۔ مندرجہ ذیل صحابہ اس زمرہ مقلین ہیں شامل ہیں۔ ابوالدرداء، ابوذر غفاری، ابوایوب انصاری، ابوعیدہ بن جراح، انی بن کعب، جعفر بن ابوطالب، حضرت حسن، حضرت حسین، اُمّ المونین حضرت حفصہ، اُمّ المونین حضرت صفیہ، اُمّ المونین اُمّ حبیب، نعمان بن بشر، المونین حضرت مفاد، بن عازب، حذیفہ بن بمان، عمار بن یا سر، سعد بن معاذ، خالد بن ولید، عقبل ابومسعود، براء بن عازب، حذیفہ بن بمان، عمار بن یا سر، سعد بن معاذ، خالد بن ولید، عقبل بن ابی طالب، حضرت فاطمتہ الز ہراء، عبد الرحمان بن ابو بکر، سعد بن عبادہ، عدی بن حاتم، بن ابی طالب، حضرت فاطمتہ الز ہراء، عبد الرحمان بن ابو بکر، سعد بن عبادہ، عدی بن سام، اُم شریک، حبیب بن سلمہ، مقداد بن اسود، سہل بن سعد عوف بن ما لک، عبداللہ بن رواحہ روی اللہ عن رائی ہیں۔ (برصغیر پاک و ہند میں علم فقص فقد ۱۵۰۸)

صحابہ کرام دین شامین نبی کریم مشکر آئی کے تربیت یافتہ تھے اور وہ ہمیشہ قرآنی احکام اور

سنت رسول من مقدم جانے اور ای کے مطابق فتوی صادر فرماتے تھے۔ ان کے مبارک دور کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا مبارک دور آتا ہے اس میں بھی قرآن وسنت کو مقدم جانا جاتا تھا۔ تابعی میں حضرت سعید بن المسیب ،حضرت عروہ بن زبیر،حضرت خارجہ بن زيد، حضرت عبيد الله بن عبد الله، حضرت قاسم بن محمد بن ابوبكر، حضرت ابوبكر بن عبدالرحن، حضرت سلیمان بن بیهار، حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمان اور حضرت سالم بن عبدالله یہ وہ سات عظیم مخصیتیں ہیں کہ جوفقہ و فتاویٰ میں نامور ہوئے اور ان پر امت مسلمہ بجاطور پر فخر كرسكتى ہے۔ان فقہائے سبعہ كے حالات كے ليے مولانا حافظ محمہ اسحاق حسينوى (وفات م جولائی ٢٠٠٢) كى مرتبه كتاب "نقبائ سبعه" طبع مارج ١٩٤٩ء لا مور مين تفصيل ويمهى جاسکتی ہے اور جماعت اہل حدیث کے عظیم مصنف محمود احمد غفنفر حقاللد کی ترجمہ کردہ کتاب ''فقہائے مدینہ' بھی معلوماتی ہے۔ قرون اولی کے بعد اُمت محمدید انتشار کا شکار ہونا شروع ہوگئی، گروہ بندیاں اور تقلیدی **نداہب وجود میں آ گئے۔شاہ ولی ا**للہ محدث دہلوی نے''مجمۃ اللہ البالغ، میں لکھا ہے کہ دوسری صدی ججری میں بعض اصول و قواعد کے اختلاف کی وجہ سے دو گروہ پیدا ہو گئے۔ اہل الحدیث اور اہل الرائے ( دیکھتے باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرای) اہل حدیث میں اکثریت اہل حجاز کی تھی۔ جن کے سامنے کتاب وسنت کی نصوص اور آ ٹارسلف تھے۔ اہل حدیث کا بیگروہ احادیث نبویہ اور صحابہ ریکھنٹی مین کے فتاویٰ کی بنیادیر فتوی دیتا تھا اور جب تک کسی واقعہ کا ظہور نہ ہوجاتا اس وقت تک اس کے بارے میں شرعی تھم بیان کرنے سے گریز کرتا تھا۔

دوسرا گروہ اہل الرائے کا تھا جس میں فقہائے عراق کی عالب اکثریت تھی۔ ان کے پاس چونکہ سیح احادیث کم تھیں اس لیے انھوں نے فتو کی دیتے وقت عام طور پررائے اور قیاس کا کثرت سے استعال کیا۔ بعض ایسے قواعد وضع کیے جن کوسا منے رکھ کر پیش آمدہ اور آئندہ پیش آنے والے بلکہ محال اور غیر ممکن الوقوع ہزاروں مسائل سے متعلق اپنی رائے ظاہر کی اور انھیں فقہ و فتاوی کی کتابوں میں جمع کر گئے۔ ائمہ جمہتدین کے بعد ان کے تبعین و مقلدین

مخلف گروہوں میں بٹ محئے اور ہر گروہ فآوی کے سلسلہ میں اینے مسلک کی توجیہہ و تائید میں لگ گیا۔اس طرح فقاوی کا اجراء اجتہاد کے بجائے تقلید کی بنیاد پر ہونے لگا اور تقلید کی روش ایسی مرغوب ہوئی کہ ہرمفتی اینے نمہب کے اصول و فروع کے اردگردگھومتا رہا۔اے براہ راست کتاب وسنت کی طرف رجوع اور دیگر ائمہ مجتهدین وفقہائے امت کی آ راء سے استفادہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔اس کے برعکس علائے حدیث کی ایک جماعت ہر دور میں الی بھی رہی ہے جوسلف صالحین (صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتهدین) کے طریقہ کار برکار بندرہی۔فتوی نویسی کے وقت انھوں نے وہی طریقہ اپنایا جوسلف کے یہاں رائج تھا۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ براللہ نے اپنے فادی میں اس طریقے کی پیروی کی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض مسائل میں انھوں نے ائمہ اربعہ تک کی مخالفت کی ہے۔ برصغیریاک و ہند میں فقہی سالک کی تقلیدی روش کے برتکس علمائے الل حدیث نے ہمیشہ قرآن وحدیث کے فروغ اور بالادی کے لیے تحریری تصنیفی کام کیا ہے۔ قرآن مجید کی تفاسیر ، احادیث کی شروح وحواش اور تراجم کے ساتھ ساتھ فتو کی نویسی میں بھی علائے اہل حدیث کی کاوشیں لاکق تحسین ہیں۔ اس وقت علمائے اہل حدیث کے فناوی کے کئی مجموعے کمانی صورت میں شائع ہو کیے ہیں۔ان کے فقاویٰ کا تعارف ملاحظہ فرمانے سے پہلے برصغیر میں جماعت اہل حدیث کے محن حضرت نواب صدیق حسن کا تذکرہ ضروری ہے۔

## **♣.....فآويٰ نواب صديق حسن خال**

مولانا نواب صدیق حسن خال انیسویں صدی عیسوی کے جلیل القدر عالم دین اور کثیر التصانف مصنف تھے۔ انھوں نے سوا دوسو کے لگ بھگ اسلامی علوم وفنون پر کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے کتب احادیث بالحضوص صحاح ستہ کے اردو ترجمہ کروا کے شائع کیے اور بعض عربی کتب کوشائع کروا کر علماء میں فی سبیل اللہ تقیم کیا۔ اس سے ان کی علم پروری اور اسلامی خدمات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت نواب صاحب اسلامی علوم کا بحرز خارشھے۔

ان کی تین کتابی (۱) ..... دهدایة السائل الی ادله المسائل " (صفحات: ۲۰) ..... (۲) ..... بدور الاهلة من ربط المسائل بالادلة " (صفحات: ۵۲۸) (۳) ..... دلیل الطالب علی ارجع المطالب " (صفحات ۱۰۱۲) فقه حدیث میں بے مثال کتب ہیں۔ ان کتابوں میں نواب صاحب نے تمام مسائل مع ولائل درج کیے ہیں اور اختلاف اتوال کی صورت میں راجع تول کا نعین کیا ہے۔ یہ کتابیں کوئی سوا سوسال پہلے ہو پال سے شائع ہوئی تھیں اور بعض فاری میں ہیں اس لیے ان ناور و نایاب کتب سے اب استفادہ نہیں کیا جاتا۔ حقیقت میں یہ کتابیں این موضوع پرع بی واردو تالیفات کی ہم اب استفادہ نہیں کیا جاتا۔ حقیقت میں یہ کتابیں این موضوع پرع بی واردو تالیفات کی ہم بیہ ہیں۔ عصر حاضر کے محقق ومتخرج علاء کو چاہیے کہ وہ نواب صاحب کے اس علمی خدمت ہوگی۔

ان ندکورہ کتب کے مطالعہ سے حضرت نواب صاحب کی علمی استعداد، مطالعہ حدیث میں وسعت، ذہانت اور نقتبی صلاحیتوں کا پیعہ چلتا ہے۔نواب صدیق حسن خال نے ۱۸۹۰ء میں وفات پائی اور بھو پال میں آسودہ لحد ہوئے۔

## 💠 ..... فتأويٰ نذيرييه

شیخ الکل حصرت مولانا میاں نذریسین محدث دہلوی واللہ کا شار برصغیر پاک وہند کے فول علائے کرام میں ہوتا ہے۔حضرت میاں صاحب ۱۹۰۵ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۲ء میں وفات پائی۔ ان کی صد سالہ زندگی کے لیل ونہار درس و تذریس وعظ و تذکیر اور تصنیف و تالیف سے عبارت ہیں۔ ان کے نامور تلاندہ میں مولانا محمد کلصوی، مولانا عبد الله غزنوی، مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ، مولانا عبد الرحمان مبارک پوری، مولانا شمس الحق دیانوی، مولانا عبد الرحمان مبارک بوری، مولانا محدث وہلوی، مولانا شاء الله امرتسری، مولانا حافظ عبد المنان محدث وزیر آباد اورمولانا محمد الراہیم میرسیالکوئی کے نام نمایاں ہیں۔

حضرت میاں صاحب درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی شغف ر کھتے تھے۔ فقویٰ نولیی میں بھی انھیں مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ فتویٰ بڑا مدل اور جامع ککھتے اور قرآن وحدیث کے دلائل کی روشنی میں پوچھے گئے سوالات کا شافی جواب دیتے۔ '' فآویٰ نذریه' حضرت میاں نذ برحسین برطشہ کے علمی فتاویٰ کا نہایت عمدہ مجموعہ ہے۔ جے ان کے شاگر درشید مولا نامٹس الحق عظیم آبادی نے مرتب کیا تھا اور اس کی پہلی اشاعت و الى سے ہوئى جو دوجلدوں برمحیط تھی۔اس كى دوسرى اشاعت ١٩٤١ء ميں لا ہور سے ہوئى جو تین جلدوں پرمشمل تھی۔اس کے صفحات کی تعداد ۱۹۳۵ ہے اور فتاد کی تعداد ۹۸۳۳ ہے۔ میاں صاحب کے علاوہ اس فاوی میں بعض رگیر مفتیان کرام کے فاوی بھی شامل ہیں۔ عقائد، تقليد و اجتهاد، سنت و بدعت، طهارة وصلوٰة ، صدقات و زكوٰة ، نكاح وطلاق ، قربانی و عقیقه، حدود وتعزیرات،صید و ذبائح، روزه و حج، حظرواباحت اور بیوع وغیره یرتنصیلی جوابات اس فآویٰ کی زینت ہیں۔

الل حدیث اہل علم عام طور پر فتوی نویسی کے وقت فاوی نذیرید کی طرف مراجعت كرتے ہيں۔اس ميں اکثر فقهي مسائل مل جاتے ہيں،ان پر بحث بھي نسبتاً تفصيلي ہوتی ہے۔ فآویٰ نذریه میں اس دور کے ذہبی، دین، فکری اور علمی حالات کی بھی عکاس ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کاسب سے پہلافتوی میاں نذر حسین دہلوی مِلفتہ نے جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ سرسید کے بعض افکار و خیالات پر تقید، احناف اور اہل صدیث کے درمیان بحث ومباحثہ اور مختلف فدہبی فرقول اور شخصیات پر تبصرہ بھی اس میں موجود ہے۔ فآوی نذیریہ اپنے مندرجات کے اعتبارے اہل علم میں خاصے کی چیز ہے اور اہل حدیث فتاویٰ میں اے قدر و منزلت کا مقام حاصل ہے۔

مین بن محرمت بمانی براشیه (وفات ۱۳۲۷ه) این دور کے مشہور اہل علم تھے۔

ان کا شہر شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث وہلوی براللہ کے معاصرین میں ہوتا ہے۔ الشیخ حسن کمنی نے نواب صدیق حسن خان براللہ کے دور میں یمن سے ججرت کر کے ریاست بھو پال میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور پھر بھو پال میں ہی علم و تحقیق اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے۔ شیخ نے اپنی نزدگی میں بہت سے فقاوئی جاری کے ۔ شیخ حسین بن محسن بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، وہ کسی موضوع پر بحث کرتے وفت احادیث رسول میں تی تھے۔ ان کے فقاوئی اور فقیم ماخذ رجوع کر لینے کے بعد ہی کسی مسئلہ پر آخری رائے دیتے تھے۔ ان کے فقاوئی اور فقیم ماخذ رجوع کر لینے کے بعد ہی کسی مسئلہ پر آخری رائے دیتے تھے۔ ان کے فقاوئی اور فقیم رسائل کا مجموعہ ان کی وفات کے بعد ۲ بلدول میں ''نور العین من فقاوئی اشیخ حسین'' کے نام رسائل کا مجموعہ ان کی وفات کے بعد ۲ بلدول میں ''نور العین من فقاوئی اشیخ حسین'' کے نام حسائل کا مجموعہ ان کی وفات کے بعد ۲ بلدول میں شیخ حسین نے ہر مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی دوسری جلد کا کوئی بتا نہ چل سکا۔ اس فقاوئی میں شیخ حسین نے ہر مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی جواور پوری تحقیق کے بعد دلائل کی روشن میں راجع مسلک کا تعین کیا ہے۔

## الدى المناش الحق عظيم آبادى المناش الحق عظيم آبادى

مولانا شمس الحق عظیم آبادی جرائیہ حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے نامور تلافدہ سے مولانا شمس الحق عظیم آبادی جرائیہ حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے نامور تلافدہ کے حامل ایک تھے، جنھیں اللہ تعالی نے علم وعمل کا حظ وافر عطا کیا تھا اور آپ متعدد اوصاف کے حامل تھے۔ ان کی ولادت ۱۸۵۷ء میں ہوئی اور وفات ۱۹۱۱ء انھوں نے عون المعبود شرح ابی داؤد اور دار قطنی کے شروح و حواثی کی صورت میں علم حدیث کی جو خدمت کی وہ پوری دنیا میں اسلامی تحقیقات سے دلچیں رکھنے والوں کو فائدہ دے رہی ہے۔ مولا ناعظیم آبادی کا کام لکھنا پڑھنا تھا۔ وہ صبح و شام درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ وہ فقاد کی نہایت منصل اور جامع لکھتے تھے۔ ان کے فقاد کی کا نہایت جاندار اور شاندار مجموعہ معروف محتی اور عالم دین مولانا غازی محمر عزیز صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اس میں مولانا دیاؤی میں حوال نا کے اردو تراجم بھی

ساتھ دے دیے گئے ہیں۔

فقادیٰ کے شروع میں محمہ عزیز صاحب کا ایک جامع مقدمہ ہے اس میں فقاویٰ کی تاریخ اور برصغیر میں اہل حدیث فقاویٰ کا تعارف کروایا گیا ہے۔ بیش نگاہ'' فقاویٰ منس الحق ڈیا نوی'' ١٩٩٨ء ميں جماعت غرباء اور اہل حديث يا كتان كى علمي دانش گاہ جامعه ستاريه اسلاميكشن ا قبال کراچی کی طرف سے شائع کیا گیا تھا۔اس کے صفحات کی تعداد ۲۲س ہے۔

# 🔷.....فآويٰ سعيديه

مولانا محد سعید بناری برانسه جماعت اہل حدیث کے عظیم المرتبت عالم دین تھے۔ انھوں نے مسلک اہل حدیث کی اشاعت کواپنے اوپر فرض قرار دے لیا تھا۔ وہ ہندو نہ ہب سے تائب ہوكرمشرف بداسلام ہوئے تھے۔قبول اسلام كے بعد انھوں نے اپنى دين تعليم كمل كى اور اشاعت دین کے لیے سرگرم ہو گئے۔ بنارس میں انھوں نے ''سعید المطالع'' کے نام سے مطبع قائم کیا اور تو حید وسنت کی تائید میں بہت ہی کتابیں شائع کیں اور ساتھ ہی''نھرالسنہ'' کے نام سے اخبار بھی جاری کیا۔ اس کے علاوہ مولا نامجر سعید بنارس نے درس و تدریس کے لیے بناری میں" درسہ سعیدیہ" قائم کیا،جس کسی نے اسلام اورمسلک اہل حدیث پراعتراض کیا تو انھوں نے تحریری صورت میں نہایت محققانہ جواب دیا، مخالفین سے مناظرے اور مبعث بھی کیے اور وعظ وخطابت کے ذریعے بھی انھوں نے دینی خدمات انجام دیں۔انھوں نے چھوٹے بوے کئی رسائل بھی کھے۔ان کے فناویٰ کا ایک مختصر مجموعہ جو کہ ۲۴ صفحات پر مشمل ہے'' فناوی سعیدیہ' کے نام سے چھیا اور یہ فناوی متعدد اختلافی مسائل کے جوابات پر مشتل ہے۔مولا نامحمر سعید بنارسی نے ۲۷ نومبر۱۹۰۴ء کو وفات پائی۔

💠 ..... فتأوى مولا ناعبدالله غازي پوري

مولانا حافظ عبد الله غازی پوری برانشه اتباع سنت، تقویٰ، زمدو ورع، تبحرعکم، وسعت

نظر اور قرآن وسنت کی تفییر و تعبیر میں یگانة عہد سے یخصیل علم کے بعد انھوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ درس و تدریس، وعظ و تقریر اور تعنیف تالیف میں گزارا۔ ابراء اہل الحدیث والقرآن، مقدمہ صحیح مسلم، شہیل الفرائض، منطق، فصول احمدی، النو، مسئلہ زکوۃ اور ایک رسالہ رکعات تراوی ان کی علمی و قلمی یادگاریں ہیں۔ فراوانی علم اور کثرت درس وافادہ کے ساتھ ساتھ مولانا فازی پوری فقاہت میں بھی او نچا مقام رکھتے ہے۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اکثر ان کی طرف رجوع کرتے۔ مولانا کا مجموعہ فقاوئی کے دوقلمی نسخ بنارس اور مبارک پور میں موجود ہیں۔ دوسرے نسخ میں فقاوئی کی ترتیب و تبویب کا کام مولانا عبد الرحمان مبارک پوری (وفات ۱۳۵۳ھ) نے کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علمی مجموعے کو ایڈٹ کر کے شائع کیا جائے۔ (خدمات اہل حدیث نمبرص ۲۸۷)

مولا ناعبدالله غازی پوری نے ۲۶ نومبر ۱۹۱۸ء کو وفات پائی۔

### 💠 ..... فآوي غزنويه

تفصیل معلوم نہیں ہوسکی کہ بیر کام کہاں تک پہنچا۔ اس مجموعہ میں عربی، فاری اور اردو میں

فقادی ہیں۔عقائد سے متعلق سوالات کے جوابات خالص سلفی نقط ینظر سے اور بردی تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ صفات الی کے باب میں خاص طور پرغزنوی علاء نے مسلک سلف کو بڑے مدل انداز میں پیش کیا ہے۔ فروعی مسائل میں بھی وہ ہمیشہ عمل بالکتاب والسند کے داعی رہے۔ان تمام خصوصیات کا اندازہ فتاوی کے اس مجموعے سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ امام عبد الجبارغ زنوى ١٢٦٨ هيل پيدا موئ اور انھوں نے ١٣٣١ هكو وفات يائى۔

# ♦.....فآويٰ ثنائيه

ينخ الاسلام مولانا ثناء الله امرتسري مِراشيه برصغيريك وبهند جامع الصفات علمي شخصيت تھے۔ الله تعالى نے ان كو بے پناہ خوبيوں اور محاسن سے نواز ركھا تھا۔ وہ دين كے داعى بھى تھے اور مفسر قرآن بھی ، شکلم بھی تھے اور مصنف بھی ، مناظر بھی تھے اور صحافی بھی ، ان کی اسلامی اور مسلکی خدمات کا دائرہ اس خطہ ارض میں دور دور تک پھیلا دکھائی دیتا ہے۔ بیسویں صدی عیسوی میں انھول نے اسلام کے دفاع اور محافظت کے لیے مختلف مذاہب کے خلاف اپنی تمام قوتیں صرف کردیں۔ وہ نہایت ذہین اور حاضر جواب عالم دین تھے، الله تبارك وتعالى نے ان كوتفقه في الدين كاحظ وافر عطاكيا تھا۔ فقد اور فقهي مسائل ميں ان کو بڑا ادراک حاصل تھا۔ انھوں نے اپنے اخبار "اہل حدیث" میں فقہ و فآویٰ کے لیے مستقل صفحات مختص کرر کھے تھے۔ پورے برصغیر سے جہاں جہاں اردوزبان پڑھی اور بولی جاتی تھی لوگ دین مسائل کے حل کے لیے انھیں خطوط لکھتے اور مولانا ثناء اللہ صاحب با قاعدہ فتو کی جاری کرتے۔

مولانا ثناء الله امرتسرى والله كا اخبار الل حديث مين شائع مون والع چواليس سالہ فناویٰ کا انتخاب ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا محمد داؤد راز دہلوی برانسہ نے (وفات رسمبر ١٩٨١ء) نے محنت شاقہ سے مرتب کر کے "فآو کی ثنائیہ" کے نام سے دوجلدوں میں ۱۹۵۳ء میں پہلی بارشائع کیا تھا۔ پہلی جلد کے صفحات ۸۰۸ اور دوسری جلد کے صفحات ۶۹۲ ہیں۔ فآویٰ ثنائیہ میں انسانی زندگ میں پیش آمدہ مسائل کوقر آن وحدیث کی روشیٰ میں بیان کیا گیا ہے۔مولا نا ثناء اللہ امرتسری کا جواب مختصر اور جامع ہوتا تھا۔ وہ اختصار کے ساتھ مسلے کی جزئیات تک بیان کرجاتے تھے۔ ان کے فاوی پرمولانا شرف الدین وہلوی براشیہ (وفات ١٩٦١) نے بڑے مفید حواثی سپر دقلم کیے ہیں۔ جس سے ان فآویٰ کی اہمیت و افادیت اور بھی دو چند ہوگئ ہے۔مولان تناء الله امرتسری جون ۱۸۲۸ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵ مارچ ۱۹۴۸ء کوسر گودھا میں وفات یائی۔

### 💠 ..... فآوي امل حديث

حضرت العلام حافظ عبد المتدمحدث رو پڑی جرائتیہ اپنے دور کے اونجے مقام ومرتبہ کے حامل عالم دين تنهيد ديني علوم وفنون مين أنهين كامل وستگاه حاصل تقي - حديث رسول منتفي آيات اوراس کے اطراف سے آگاہی رکھتے تھے۔ سنت نبوی مشاعلی آ کے شیداو والا تھے۔ مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے مبلغ اور دائی تھے، اسی مشن میں انھوں نے عمر بسر کردی۔فتویٰ نولیی میں بھی انھیں کامل دسترس تھی۔ فتوئ بڑا مدلل لکھتے تھے اور اس میں قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ مسلک سلف کی پوری بوری ترجمانی کرتے۔ حافظ عبد الله رویزی کے فتاوی دو جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں ہفت روزہ تنظیم اہل حدیث رویر اور لا ہور میں شائع ہونے والے فقاوی اور دیگر غیر مطبوعہ فقاوی شریل ہیں۔اس فقاویٰ کے آخر میں محدث رویزی کے سیجھ عربی فقاویٰ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔

فاوئ اہل مدیث میں بہت سے مسائل کا جامعیت سے احاط کیا گیا ہے اور این موقف کی تائید میں روپڑی صاحب نے خوب دلائل پیش کیے ہیں۔عصر حاضر کے اکثرعلم اور مفتیان کرام فتاوی اہل حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فتاوی اہل حدیث کومولانا عبداللدرويرى صاحب كے شاگردرشيد مولانا محمصدين آف سرگودهانے مرتب كر كے اين ادارہ احیاء السنة النبویہ سرگودھا کی طرف سے شائع کیا تھا۔مولانا حافظ عبداللہ روپڑی نے ٠٨ سال کي عمر ميں ٢٠ اگست ١٩ ٢٩ء کولا ہور ميں وفات يا گي۔

### ♦.....فآوي ستارييه

حضرت مولانا حافظ عبد الستار محدث وہلوی برانشہ (امام جماعت غرباء اہل حدیث) جماعت اہل حدیث کے نامور عالم دین تھے۔ان کی نس نس میں سنت رسول منظم آیا کی محبت اور دین اسلام کی اشاعت کا جذبه صادقه پایا جاتا تھا۔ نھوں نے دین اسلام کی اشاعت اور ملک اہل عدیث کے فروغ میں درس و تدریس، وعظ و خطابت، تصنیف و تراجم اور مناظروں کے ذریعے خدمات انجام دی۔ آپ دینی عوم کے ماہر، قر آن وحدیث کے دائی اورمبلغ تتھے۔ ان کا دائر ہلم وعمل تو حید وسنت کی بھر پور اشاعت تھا۔ فتو کی بڑا مدلل لکھتے اور پوری طرح مسائل کا احاطہ کرتے۔'' فناوی ستاریہ' ان کی تحقیق کا بےمثال مجموعہ ہے جو بہت سے روز مرہ کے مسائل پر مشتمل ہے۔اس کی ضخامت ہم ٹھ سوآٹھ (۸۰۸)صفحات،سات سو (۷۰۰) فآوی اور جار جلدوں پر محیط ہے۔ اس فآوی کو امام عبد الستار محدث دہلوی کے صاحبزادے جماعت غرباء الل حدیث کے سابق امام ومفتی حضرت مولانا امام عبد الغفار سلفی (وفات ۲۰ اکتوبر ۱۹۷۷ء) نے مرتب کیا تھا۔ اس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق متفرق فآوی موجود ہیں۔ فاوی کی تقسیم مضامین کے اعتبار سے نہیں کی گئی، بلکہ ہر جلد میں بلاترتیب فقادی شامل ہیں۔ اکثر فقادی کا تعلق عمون نوعیت کے شخصی مسائل سے ہے۔ اعتقادات اور فروعی اختلاف سے متعلق مسائل مفصل اور مدلل ہیں۔ فتادی ستار یہ میں امام عبدالتتار دہلوی کے علاوہ ان کے صاحبزاد ہے مولانا عبدالغفار سلفی اور بعض دیگرمفتیان کرام کے فقاویٰ بھی شامل ہیں۔ ایک عرصے سے بیہ فقاوی نایاب ہیں۔ اب اسے نگ تر تیب و تہذیب اور ابواب بندی سے کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ مکتبہ ابو ہید (محمدی مسجد برنس روڈ کراچی نمبرا) کی طرف سے شائع کیا جار ہا ہے اور اس کا اہتمام مولانا عبد الببارسلفی مدیر صحیفہ اہل

حدیث کراچی اوران کے صاحبزادے جناب عبیداللہ سلقی (منتظم مکتبہ ایوبیہ) کررہے ہیں۔ امام عبدالتار وہلوی براللہ ۱۹۰۵ء میں امام عبدالوہاب محدث دہلوی براللہ کے گھر دہلی میں پیدا ہوئے اور انھوں نے ۲۹ اگست ۱۹۲۱ء کوکراچی میں وفات پائی۔

### 🗘 ..... فتاوي سلفيه

حضرت مولانا محمد اساعیل سلقی براندہ اپنے عہد کے جلیل القدر اہل حدیث عالم دین سے ۔ ان کی تعلیمی و تدریبی اور تبلیغی مساعی کے افرات آج بھی گوجرانوالہ اور اس کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ مسائل کی تحقیق میں حضرت سلفی صاحب کا اپنائی انداز تھا۔ انھوں نے حدیث رسول مطابق آج کی نصرت و تائید میں بیسیوں مضامین و مقالات تحریر انھوں نے حدیث رسول مطابق آج کی نصرت و تائید میں بیسیوں مضامین و مقالات تحریر فرمائے۔ اہل حدیث جماعت کے وہ بہت بوے وکیل اور داعی تھے۔ جس موضوع پر بھی فاصہ فرسائی کرتے تو تحقیق کاحق ادا کردیتے۔ فناوئی سلفیہ ان کے ان فناوئی جات پر مشتمل ہے جو ہفت روزہ الاعتصام لا ہور کے متعدد شاروں میں شائع ہوئے تھے اور بعد میں ان کو مرتب کرکے کتابی صورت میں شائع کردیا گیا۔ فناوئی سلفیہ میں بعض اختلافی اور حساس مرتب کرکے کتابی صورت میں شائع کردیا گیا۔ فناوئی سلفیہ میں بھی اندار اور شھوس تر جمائی مسائل کے بارے میں حضرت سلفی صاحب نے اہل حدیث کی نہایت جاندار اور شھوس تر جمائی کی ہے۔ فناوئی بول کی ہے باندار اور شھوس تر جمائی کی ہے۔ فناوئی بول کی ہوئی بار ۱۹۵۸ء میں اسلا مک پیشنگ ہاؤس لا ہور کی طرف سے ش نع کیا گیا تھا۔ مولانا محمد اساعیل سلفی برائیے کے ۱۹۵۸ء کو پیدا ہوئے اور ۲۰ فروری ۲۸ میاء کو وفات پائی۔

### 🐠 .....اسلامی فتآویٰ

مول ناعبد السلام بستوی برانشہ کئی علمی و تحقیقی کتابوں کے مصنف اور مترجم تھے۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی خطبات ان میں زیادہ معروف ہیں۔"اسلامی فتاویٰ" سوال و جواب کی صورت میں ان کا بلند پایٹ علمی و تحقیقی ذخیرہ ہے۔اس فتاویٰ میں جواب بڑے مفصل کھے گئے

ہیں۔ اس کے مطالعہ سے وہنی تسلی و تشفی کے ساتھ ساتھ بے پناہ علمی و تحقیقی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ فناوی کے شروع میں علامہ ابن قیم براشعہ کی شہرہ آفاق کتاب' اعلام الموقعین' سے آداب فنوی کی بحث کو اردو ترجمہ کر کے شامل اشاعت کیا گیا ہے۔ اسلامی فناوی کو کتب خانہ سعود یہ اردو بازار دبل کی طرف سے شائع کیا گیا۔ مولانا عبد السلام بستوی براشمہ نے ہم 192ء میں بھارت کے شہر دبلی میں وفات یائی۔

# 🗘 ..... فآويٰ احكام و مسائل

حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری برائند جامعہ تھر یہ گوجرانوالہ کے شخ الحدیث سے ۔ تقویٰ وصالحیت اورعلم وعمل میں نیک نام سے ۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اکثر ان کی طرف رجوع کرتے سے اور ملک کے طول وعرض سے ان کی خدمت خطوط لکھ کرفتوئی ملا کرتے سے ۔ مائل کو کتاب وسنت کی روشنی میں جواب دیتے سے ۔ اس طلب کرتے سے ۔ حافظ صاحب ہر سائل کو کتاب وسنت کی روشنی میں جواب دیے ہے ۔ اس طرح انھوں نے اب تک لوگوں کے سینکڑ وں سوالات کے جواب دیے جو ''احکام و مسائل' کو کتام سے دو جلدوں پر مشتمل ہیں ۔ ان قاوئی میں عقائد و ایمانیات سے لے کر ہرقتم کے مسائل خوب صورت پیرائے میں درج ہیں۔ احکام و مسائل کی پہلی جلد ۲۳۲ صفحات اور دوسری جلد ۲۳۲ مسلمات ہے ۔ ان جلدوں میں ۱۹۸۵ء سے ۲۰۰۸ء تک کے خطوط کے جواب دیے گئے ہیں۔ حافظ عبد المنان صاحب کے قاوئی کی جمع و تر تیب کا کام جامعہ محمد یہ گوجرانوالہ کے فاضل استاذ مولانا تھم مالک صاحب نے انجام دیا ہور کی طرف سے نہایت میں مشن نذر آکشمی چوک رائل پیرک لا ہور کی طرف سے نہایت خوبصورت انداز میں شائع کیا گیا ہے۔

#### 💠 ..... فتاوي علمائے اہل حدیث

ابوالحسنات مولا ناعلی محمر سعیدی والفیر ایک درولیش منش عالم دین تھے۔ وہ اینے اخلاق و

کردار، علم وعمل، انکسار و تواضع اور سادگی کے باعث مرجع خلائق اور اسلاف کی یادگار ہے۔

ان کے علمی وعملی کارناموں میں سب سے برا کارنامہ '' فاوئی علائے اہل حدیث' کی تر تیب
و تدوین ہے۔ انھوں نے علائے اہل حدیث کے فاوئی کورسائل و جرائد، مطبوعہ و غیر مطبوعہ مصودات سے جمع کرنا شروع کیا اور ان فقاوئی کے چودہ جمعے مرتب کر کے آئیس اپنی زندگی میں ہی ۹ جلدوں میں شائع کردیا تھا۔ ان کی زندگی وفا کرتی تو فقاوئی علائے اہل حدیث میں ہی ۹ جلدوں میں شائع کردیا تھا۔ ان کی زندگی وفا کرتی تو فقاوئی علائے اہل حدیث شاہ کارتصور ہوتا۔ فقاوئی علائے اہل حدیث میں کتاب الطبارة ، کتاب الصلاق ، کتاب البخائن میں البدعہ ، کتاب الصوم ، کتاب الزکو ق ، کتاب الایمان ، کتاب الاعتصام بالسنہ والاجتناب عن البدعہ ، کتاب الصحایا والعقیقہ اور کتاب البوع ع پر علائے اہل حدیث کے من البدعہ ، کتاب الضحایا والعقیقہ اور کتاب البوع ع پر علائے اہل حدیث کے مفصل فقاوئی ورج ہیں۔ جو مولانا ملی محمد سعیدی صاحب کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس مفصل فقاوئی ورج ہیں۔ جو مولانا ملی محمد سعیدی صاحب کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس فقاوئی کی پہلی جلد ۱۹۵۲ء میں زیور طباعت سے آ داستہ ورئی ۔ مورئی ورخ ہیں شائع ہوئی اور نویں جلد ۱۹۸۷ء میں زیور طباعت سے آ داستہ ہوئی ۔ مورئی ۔ مورئی ۔ مورئی ۔ مورئی ۔ مورئی ۔ مورئی ہوئی اور نویں جلد ۱۹۸۵ء میں زیور طباعت سے آ داستہ ہوئی ۔ مورئی ۔

## 🔷..... فآوي رفيقه

مولانا محدر فیق پروری براللہ جماعت اہل حدیث کے غیور عالم دین تھے۔ ان کی فکر و علل کا دائرہ عمل ہالحدیث کا فروغ ورمسلک اہل حدیث کی اشاعت تھا۔ انھوں نے مسلک اہل حدیث کی اشاعت تھا۔ انھوں نے مسلک اہل حدیث کی تائید میں کئی علمی و تحقیق کتب تصنیف کیس اور مخالفین کے اعتراضات کے قرآن وحدیث کی روشنی میں مسکت جواب دے کر نیک نام ہوئے۔ مولانا محمد رفیق خاں پروری کے قاوی چارالگ الگ حصوں پر مشتل ہیں۔ جو انھوں نے اپنے قائم کردہ مکتبہ اہل حدیث پرور کی طرف سے شائع کیے تھے۔ ان فراوی میں تو حید وسنت کا اثبات، شرک و بدعت کی تردیداور غیر شری رسوم و عوائد کی کھل کرکیر گی تی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے مسائل پر فرادی موجود ہیں۔ مولانا چونکہ مناظرانہ ذہن کے حال تھے اس لیے ان کے فراوی میں بھی مرنظر انہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فران کی انتیازی مسائل مناظرانہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فرائی میں اہل حدیث کے انتیازی مسائل

ر بھی ہوئے تحقیق و تفصیلی فقاوی موجود ہیں جو اہل علم کے لیے دلچین کا باعث ہیں۔ بہر حال فقاوی رفیقہ اپنے مشمولات کے اعتبار سے اپنے دامن میں ندرت کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ مولانا محدر فیق خال پہروری نے ۲۲ فروری ۱۹۷۸ء کو پسرور میں وفات پائی۔

### 🖈 ..... قاویٰ برکا تیہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا ابوالبرکات احمد مدرای برالفید رسوخ علم کے اعتبار سے گوجرانوالہ میں ہی نہیں بلکہ انھیں بورے پاکتان میں قدر ومنزلت کا مقام حاصل تھا۔ انھوں نے جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ کی مند پر بیٹے کرلوگوں کوقر آن وحدیث کا درس دیا اور دارالافاء کے منصب پر متمکن ہوکر ہزاروں لوگوں کے مسائل کی عقدہ کشائی کی۔ مولانا ابوالبرکات مرحوم کا خاصہ تھا کہ وہ سائل کو کسی بھی حال میں بغیر فتویٰ کے واپس جانے نہیں دیتے تھے۔ فاویٰ برکا تیان کے انہی فاویٰ کا مجموعہ ہو جو ۲۵۸ صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض فاویٰ موران کی اندازہ کیا جائیل القدر محقق کی تقد بین اور پر ان کے شخ حضرت العلوم حافظ محمد محدث گوندلوی برالفیہ جیے جلیل القدر محقق کی تقد بین اور دستی خاندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مولانا ابوالبركات احمد نے ١٦ جولائي ١٩٩١ء كو گوجرانو اله ميں وفات پائي۔

### 💠 ..... فتأوي اصحاب الحديث

حضرت مولانا حافظ عبدالستار الحماد حظائلت جماعت اہل حدیث کے جلیل القدراور نامور عالم دین ہیں۔ انھوں نے درس و قدریس کے ساتھ تصنیف و تراجم اور فتو کی نویسی میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان کی انہی خدمات کے باعث انھیں جماعت اہل حدیث کی طرف سے ''مفتی پاکستان'' کا خطاب دیا گیا ہے۔ ان کے علمی کارناموں میں صحیح بخاری شریف کی جامع شرح اور اردو ترجمہ نمایاں ہے جو گئ جلدوں پر محیط ہے۔ مولانا حافظ عبدالستار الحماد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین اور علم حدیث سے خوب نواز ا ہے۔

حافظ صاحب فتوِی بڑا جیا تلا، متوازن اور قرآن وحدیث کے دلائل کی روشن میں لکھتے ہیں۔ ان کے قلم کی زبان بڑی صاف اور سمجھانے کا انداز بہت عمدہ ہے۔ وہ جس اسلوب سے فتو کی لکھتے ہیں اسے پڑھ کر ہر بات قاری پر واضح ہوجاتی ہے۔ حافظ عبد الستار صاحب مارچ ۱۰۰۱ء سے ہفت روزہ اہل حدیث لا ہور میں مستقل فتو کی نولی کر رہے ہیں۔ان کے'' فآو کی اصحاب الحديث" كے نام سے دوجلدوں ميں شائع ہو يكے ہیں۔ پہلی جلد ۵۲۰ صفحات ير شتمل ہے۔ اس میں توحید وعقیدہ، رسالت و ولایت، طہارت و وضو، اذان ونماز، جنائز زیارت قبور، ز کو ة وصدقات، حج وعمره، روزه واعتكاف،خريد وفروخت، وصيت و وراثت، نكاح و طلاق، جمعه وعيدين، آواب واخلاق ادر تجهيمتفرقات فآوي موجود ڄيں۔اس فآوي کی دوسری جلد ۳ • ۵ صفحات کا اعاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں بھی ندکورہ عنوانات پر فقاوی رقم ہیں۔ فآوي اصحاب الحديث كى ترتيب اور ابواب بندى بھى بہت عمدہ ہے۔طباعت كے سلسلے میں دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔خوب صورت کمپیوٹر ائزاڈ کمپوزنگ،عمدہ سفید کاغذ، مضبوط جلد بندی اور جاذب نظر نائل نے اس فناوی کی ظاہری ومعنوی خوبیوں کو چار جاند لگا دیے ہیں۔ اس فناوی کو ہمارے عزیز دوست مولانا محمد سرور عاصم صاحب نے اینے اشاعتی ادارے مکتبہ اسلامیہ غزنی سٹریٹ اردو بازار لا ہور کی طرف سے شاکع کیا ہے۔ بلاشية القين علم وعمل كے ليے بيافتادي خاصے كى چيز ہے۔

### ጭ.....فآويٰ محمدييه

حضرت مولا نامفتی عبید الله خال عفیف ایک عالم و فاضل شخصیت ہیں۔ ان کا شار عصر روال کے بلند پایہ مفتیان کرام میں ہوتا ہے۔ علم و تحقیق کے اعتبار سے وہ اعلیٰ پائے کے محقق اور مصنف ہیں۔ سائل کی تحقیق میں اضیں کمال حاصل ہے۔ مفتی عبید الله صاحب کے قاوئ اہل حدیث رسائل میں عرصہ سے شائع ہور ہے ہیں۔ وہ ہر سوال کا تفصیل سے جواب لکھتے ہیں۔ ان کی فتو کی نویس کی خوبوں کی تعریف حافظ محمد گوندلوی، مولا نا عطاء الله حنیف بھوجیانی، میں اس کی فتو ہوں کی تعریف کھوجیانی،

مولا نا ابوحف عثانی اور مولا نا ابوالبر کات احمد مرحوم بھی کیا کرتے تھے۔ مولا نامفتی عبید اللہ عفیف کے چالیس سالہ فقاویٰ کا مجموعہ ' فقاویٰ محمد یہ' کے نام سے ۱۰۲۱ء میں مکتب قد وسیداردو بازار لا ہور کی طرف سے شائع ہوا۔ اس کے صفحات کی تعداد ۸۷۸ ہے۔ شروع میں مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف کا حرفے چند، مؤرخ اہل حدیث مولا نامحمد اسحاق بھی صاحب کے قلم سے مفتی صاحب کا تعارف، مولا نامبشر احمد ربانی کی طرف سے فتوئی نولی کی تاریخ اور خودمفتی صاحب کی طرف سے فتوئی نولی کی تاریخ اور خودمفتی صاحب کی طرف سے نقادی کی تاریخ اور خودمفتی صاحب کی طرف سے نقادی کی تاریخ اور خودمفتی صاحب کی طرف سے نقادی کی تاریخ اور کھر اس میں مختلف نوعیت کے سائل پرسیکروں فقادی جات العقا کہ سے فقادیٰ کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس میں مختلف نوعیت کے سائل پرسیکروں فقادی جات قاری کی رہنمائی میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ فقادی محمد یہ دور حاضر میں ایک علمی و خقیق دستاو پڑھے۔ قاری کی رہنمائی میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ فقادی محمد یہ دور حاضر میں ایک علمی و خقیق دستاویز ہے۔

### 💠 ..... فآويٰ ثنائيه مدنيه

شخ الحدیث حافظ ثناء الله مدنی خطافه کے قاوی ایک طویل عرصے ہے ہفت روزہ الاعتصام لاہور اور ماہنامہ محدث لاہور میں اشاعت پذیر ہورہ ہیں۔ حافظ صاحب فتوئی نولی میں بڑے ماہر ومشاق ہیں۔ ان کے قاوئ علی و تحقیق ہوتے ہیں اور وہ بری محنت سے فتوئی مرتب کرتے ہیں۔ ان کے قاوئی کی پہلی جلد کتاب العقائد کے عنوان سے ۱۸۸۹ صفحات برمحیط ہے جوشائع ہو تھی ہے اور باقی فقاوئی کی ترتیب و تہذیب اور تخ ت کا کام جاری ہے۔ حافظ ثناء الله صاحب کے قاوئی جدید و قدیم مسائل کا محاطہ کرتے ہیں۔ ان قاوئی کی جمع و حافظ ثناء الله صاحب کے قادئی جدید و قدیم مسائل کا محاطہ کرتے ہیں۔ ان قادئی کی جمع و ترتیب اور تبویب کا کام حافظ عبدالشکور مدنی بن حافظ علم الدین نے انجام دیا ہے۔ فقادئی ثنائی مدید کی جلد اور کی جمع کی گئی ہے۔ کی جمع کی گئی ہے۔

# 🗘 ..... قاويٰ علميه المعروف توضيح الكلام

حضرت مولانا حافظ زبیرعلی زئی مظاللت عضر روال کے معروف عالم دین، محقق اور مصنف بیں۔ انھیں سنت رسول مشاکری سے والبانہ لگاؤ اور حدیث رسول مشاکری سے حد

ورجے شغف ہے۔ ان کی علمی و تحقیق سرگرمیوں کا محور سیجے اسلامی تعلیم کا پرجار، احادیث رمول ﷺ کی تحقیق و وفاع اور مسلک اہل حدیث پر اغیار کے اعتراضات کے جواب وینا ہے۔ اپنے اس مشن میں مولا نا خاصے سرگرم اور متحرک وکھائی دیتے ہیں اور اس سلسلے میں انھوں نے مسلک اہل حدیث کے وفاع اور حدیث رسول مطبع اللہ کی نصرت و تائید میں قابل تحسین کام کیا ہے۔مولانا زبیرعلی زئی صاحب کا مطالعہ وسعت پذیر ہے۔رجال حدیث کے بارے میں ان کی معلومات قابل رشک اور وہ اس فن کی باریکیوں سے بخو کی واقف ہیں۔ بلاشبه وه دور حاضر کے عظیم محقق اور محدث ہیں۔ان کے علمی و تحقیقی کارناموں میں ان کا تحریر فرموده'' فقاوي علميه المعروف توضيح الكلام'' خاص ابميت ركفتا ہے۔ بيه وہ فقاويٰ ہيں جومحترم زبیر صاحب نے مختلف اووار میں ماہ نامہ شہاوت اسلام آباد، ماہنامہ الحدیث حضرو اور دیگر جماعتی رسائل میں لکھے تھے۔ اس فقاوی کی پہلی جلد ۲۹۵ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں كتاب العقائد (توحيد وسنت كے مسائل) طہارت كے مسائل، مساجد كا بيان، نماز كے مسائل، جمعه کا بیان،عیدین کا بیان، دعا و اذ کار اور فضائل کا بیان، کتاب الجنائز، اصول، تنخ یج اور شخیق روایات اور متفرق مسائل پر فقاوی ورج ہیں۔ دوسری جلد ۹۲ ۵ صفحات پر مشتمل ہے۔اس جلد میں تو حید وسنت کے مسائل، نماز، روزہ،اعتکاف،عشر وز کو ق،حج وعمرہ، قربانی وعقیقه، نکاح، طلاق، رضاعت، فضائل و مناقب، قرآن کے مسائل، اصول، ضوابط و تذكره الرادي اور ديگرمتفرق مسائل بر داو تحقيق وي گئي ہے اور سجح معنوں ميں فتو كي نولي كاحق ادا کیا ہے۔ ہرفتوے میں قرآن وسنت کی نصوص کو محوظ رکھا گیا ہے اور اس اساس برفتو کی صاور کیا گیا ہے۔" فنادی علمیہ" عام عوام کے ساتھ ساتھ طبقہ علاء کے لیے بھی مفیدادر خاصے کی چیز ہے۔ مکتبداسلامیغزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور کی طرف سے اسے شائع کیا گیا ہے۔ كتبداسلاميه كے مدر مولانا محدسرور عاصم حظاللد نے دور حاضر كے تقاضوں كے عين مطابق اس نآویٰ کی طباعت کروائی ہے اور اسے خوب صورت انداز میں قار کین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔اب تک اس فناویٰ کی دو جلدیں شائع ہو پچکی ہیں۔اس فناویٰ کی اشاعت مارچ

**-**₩

۲۰۱۰ء میں کی گئی تھی۔

# 🗘 ..... فتاويٰ صراط منتقيم

علامه محمود احمد میر بوری مِرافیه سرزمین یا کستان سے تعلق رکھنے والے نامور عالم دین تھے۔انھوں نے جامعہاسلامیہ گوجرانوالہ سے درس نظائی کی تعلیم مکمل کی اور پھر جامعہاسلامیہ مدینه منوره سعودی عرب سے سند فراغت حاصل کی۔ ان کی قابلیت اور دین استعداد کے باعث حکومت سعودید نے ان کو برطانید میں مبعوث کردیا۔ آپ نے بورپ کے صنم کدہ ظلمت میں تو حیدوسنت کا خوب برجار کیا۔ان کے کارناموں میں وہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تفکیل اور ماہنامہ صراط متنقم کا اجراء تھا۔ علامہ میر بوری نے بورپ کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والی مسلمانوں کی نئینسل کی تعلیم وتربیت اور غیرمسلموں کوراہ بدایت پر لانے کے لیے ایک اگریزی ماہنامہ ''دی اسٹریٹ پاتھ'' جاری کیا اور آپ ان دونوں رسالوں کے مدیر مسكول تتھ\_مولانامير بوري وسيع النظر عالم تھاور حالات حاضرہ ير گبري نظر ركھتے تھے۔ پورپ کے حالات، وہاں کی تہذیب و ثقافت اور ضروریات سے خوب آگاہ تھے۔ انھول نے این مجلّے ماہنامہ''صراط منتقیم'' میں سوال وجواب کے انداز میں روزانہ پیش آنے والے فقہی مسائل کے لیے بھی ضفحات مخصوص کرر کھے تھے۔لوگ ان سے حالات کے مطابق جوسوالات یو چھتے تھے، ان کا وہ قرآن وسنت کی روشنی میں تفصیل سے جواب دیتے تھے۔مولانا میر پوری مرحوم کے بیفاوی ان کی وفات کے بعد ' فقادی صراط متعقیم' کے نام سے شائع ہوئے اورانھیں ان کے دوست اور پورپ میں خاص دست راست مولانا ثناءاللہ سیالکوٹی خظاللہ نے مرتب کیا۔ '' فقاوی صراط متنقیم'' کے صفحات کی تعداد • ۵۷ ہے اور بیمتعدد بار مکتبہ قد وسیہ رحمان مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔اس فآو کی میں شامل مسائل کے چند بڑے بڑےعنوان یہ ہیں۔عمل ،ایمان اورعقائد، قبولیت عمل کی شرائط ، دعا میں واسطے یا وسلے کی شرعی حیثیت، رسالت، مسائل وضو، جرابوں برمسے، تیم کا بیان،

احکام مجد، نماز کے مسائل، جمعہ کے مسائل، صلوۃ جنازہ، ایصال تواب کی بدعات، احکام رمضان، مسائل عيدين، قرآن تحييم ے متعلق مسائل، مسائل زكوة، مسائل حج، جهاد، احكام طلاق،مسنون کام، بدعت کے مختلف روپ،عورتوں کے متفرق مسائل،حرام اشیاء، گانا بجانا، سود کی حرمت، مختلف فرقے ، جدید مسائل ،متفرق مسائل، فناوی صراط متنقیم ، جہاں یورپ ك لوگوں كورا ہنمائى ديتا ہے وہيں دوسرے لوگوں كے ليے بھى بوا مفيد ہے۔ اسلوب بھى بہت عدہ ہے اور قلم کی زبان بھی صاف ہے۔ مولا نامحود میر پوری نے بیالیس سال کی عمر میں ١١٩ كتوبر ١٩٨٨ء كوايك ثريفك حادث ميں لندن ميں وفات پائی۔

# 💠 ..... فتأوي دين الخالص

فضیلة الشیخ ابوم امین الله بیاوری مظاہند سلفی فکرر کھنے والے جیدعالم دین ہیں۔وہ ایک طویل عر<u>صے سے مدرس</u>ة علیم القرآن والسنه مسجد حمزه (والنیمهٔ) پشاور میں وروس و تدریس کی مسند سجائے ہوئے ہیں۔ان کا لکھنے پڑھنے کا ذوق بہت عمدہ ہے۔انھوں نے •ا جلدوں پرمشمثل فآویٰ''الدین الخالص'' عربی زبان میں مرتب کیا اور بیرشائع شدہ ہے۔اس فآویٰ میں شیخ امین الله صاحب نے احکام کے ساتھ ساتھ عقیدہ، تو حید، سنت، حدیث، تفسیر، معرفة فرق اور اہم جدید و نادر مسائل پر تفصیلی فتوے کھے ہیں اور کوشش کی ہے کہ ان تمام مسائل کو وضاحت ہے بیان کردیا جائے جن مسائل کی ایک مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے۔اس ضخیم فقاوک کی جلد اوّل کا اردوتر جمه مولانا عبد القیوم کے روال قلم سے ہوچکا اور اسے مکتبہ محمد سیستگل مارکیت یثاور نے شائع بھی کردیا ہے۔ جلد اوّل کا اردو ترجمہ کتاب العقائد اور کتاب الطہارہ کے ماکل پر مشتل ہے اور ۲۵۲ صفحات برمحیط ہے۔

💠 ..... فنا وي مولا نا عبد القادر عار في حصاروي

مقام ومرتبے کے حامل عالم دین تھے۔انھوں نے مختلف دینی موضوعات پر بہت کچھ کھھا۔ان کے مقالات و فقاویٰ بڑے مفصل اور شخفیقی ہوتے تھے اور کئی کئی اقسام پر مشتل۔ اہل حدیث رسائل و جرائد حفزت حصاری کے فتاویٰ اور مقالات سے بھرے پڑے ہیں۔اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے حاری جماعت کے بزرگ عالم دین بنتیۃ السلف حضرت مولانا محمد بوسف راجو دالوی حقظالند کو کہ انھوں نے کامل توجہ ہے خطیر رقم خرج کرے مولانا محمد ابراہیم خلیل حقالند (حجرہ شاہ مقیم ضلع اوکاڑہ) ہے مولانا حصاری کا فتاوی مرتب کروایا۔ مقالات و فتاویٰ کا بیہ مجموعه دس ضخیم جلدوں پرمشتمل ہے۔ پروفیسرعبید الرحمان محن حفظائلہ ( دارالحدیث جامعہ کمالیہ راجووال ضلع اوکاڑہ) کی طرف ہے فراہم کر دہ معلو مات کے مطابق مولا نامجمہ بوسف صاحب نے مولانا حصاروی کے نواسے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب کی خواہش پراس فآویٰ کی تمام جلدیں ڈاکٹر صاحب کو برائے اشاعت لوجہ اللہ دے دی ہیں۔اب بیہ ڈاکٹر صاحب برمنحصر ہے کہ وہ کب ان فقاد کی کی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں۔مولانا حصار دی براننے کے فقاد کی شائع ہوجا کیں تو ایک شاہکار ہوگا۔مولانا عبدالقادر عارف حصاروی نے ١٩٨٦ء کو وفات يائي۔

# 🏕 ...... آپ کے مسائل اور ان کاحل

ابوالحن مولانا مبشر احد ربانی مظایند جماعت الل حدیث کے معروف محقق، مصنف اور مناظر ہیں۔ صبح وشام پڑھنا اور کھنا اور سمائل کی تحقیق ہی ان کامن پسند مشغلہ ہے۔ فتو کی نویسی میں ربانی صاحب بڑے مشاق ہیں۔ اس میدان میں اللہ تبارک وقع کی نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ 1997ء میں انھوں نے مجلّہ الدعوہ لا ہور میں قار کین کے سوالات کے جواب لکھنے شروع کیے۔ جسے جماعتی حلقوں میں از حد پسند کیا گیا اور ربانی صاحب کا بید کا می قار کین کی نظر میں شہرت دوام حاصل کر گیا۔ اب تک ربانی صاحب قار کین کے سکروں مائل ور اُن کا حل مائل اور اُن کا حل مائل اور اُن کا حل مائل اور اُن کا حل مائل ور اُن کا حل مائل ور اُن کا حل مائل ور اُن کا حل مائل اور اُن کا حل مائل ور اُن کا حل مائل ہوں کا میں مائل ہور اُن کا حل مائل ہور اُن کیا۔ ا

کے نام سے تین ضخیم جلدوں میں شائع شدہ ہے۔ اس فقاد کی گفتہی ترتیب بہت عمدہ ہے۔
عبادات، معاملات، اخلا قیات، عقائد، تو حید و رسالت، سنت و بدعت اور دین و دنیوی سلسلے
کے مسائل پر بڑے شاندار اور جاندار فتوے لکھے گئے ہیں اور بڑے خوب صورت پیرائے میں
سائل کی رہنمائی کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اہل حدیث فقاو کی جات
میں مبشر ربنی صاحب کے اس فقاو کی کو بڑی قدر و منزلت کا مقام حاصل ہے۔ اس فقاو کی کی
اشاعت کا اہتمام معروف اشاعتی اوارے'' مکتبہ قد وسیہ، رحمان مارکیٹ غرنی سٹریٹ اُردو
بازار لا ہورکی طرف سے کیا گیا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں فقط کتاب وسنت کا التزام اور
مرف صحیح احادیث سے ہی مسائل کا استنبط کیا گیا ہے۔

# 🍪 .....فآدىٰ عبدالله وىرووالوى

شیخ الحدیث مولانا عبر الله محدث ویرووالوی براتید غرنوی علماء کے تربیت یافتہ اور جماعت اہل حدیث کے بلند پایہ عالم دین تھے۔ مسلک اہل حدیث کے فروغ میں انھوں نے درس و تدریس کے ذریعے بواکام کیاان کے شاگردوں میں بڑے بوئ نامی علماء کے نام ملتے ہیں۔ مولانا عبداللہ محدث ویرووالوی فتوئی بڑا تحقیقی اور دلائل سے بھر پور لکھتے تھے۔ ان کے بہت سے فتاوئی میں چندایک ان کی سوائح "مولانا عبداللہ محدث ویرووالوی" مرتبہ پروفیسر سعیداحمہ چنیوٹی کے صفحہ ۲۰۵ تک تھیلے ہوئے ہیں۔ یکل ۹۵ فتاوئی ہیں۔ ان میں تفصیل سے مولانا عبداللہ صاحب کے بوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھے ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب کی سوائح ہوئی میں ان کی عبداللہ صاحب کے بوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھے ہیں۔ مولانا عبداللہ ویرووالوی نے ۲ فروری اوواء کوفیصل آباد کی طرف سے ۲۰۰۱ء میں شائع ہوئی محمول ناعبداللہ ویرووالوی نے ۲ فروری اوواء کوفیصل آباد کی طرف سے ۲۰۰۱ء میں شائع ہوئی مولی ناعبداللہ ویرووالوی نے ۲ فروری اوواء کوفیصل آباد میں وفات پائی۔

💠 ....ضمیمه جدیده فتاوی ستاریه

مولانا مفتى حافظ محمد اوريس سلفي حظاليند جماعت غرباء ابل حديث كي مفتى اورمفسر

قرآن حضرت مولانا مفتی عبدالقهارسلفی دہلوی براشیہ (وفات ۳۱مئی ۲۰۰۸ء) کے صاحبزادہ گرامی قدر ہیں علم وعمل اور فتو کی نویسی انھیں ورثے میں ملے ہیں۔ آپ دینی علوم سے آشا اور قرآن وحدیث کے ماہر ہیں۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تحریر وتصنیف میں بھی خاصہ کام کیا ہے۔ مسائل کی تحقیق میں کوشاں رہتے ہیں، صاحب نظر عالم دین ہیں۔ جماعت غرباء اہل حدیث کے مرکزی دارالافتاء کے مفتی ہیں۔ نماز ظہر کے بعد دارالافتاء (محری معجد برنس روڈ کراچی) میں خدمات سرانجام دیتے ہیں۔فتویٰ نولی میں موصوف کو مہارت حاصل ہے۔فتوی پوری تحقیق سے لکھتے ہیں۔ ان کے فقاوی کی سال سے صحفد اہل حدیث کراچی میں با قاعدہ شائع ہورہے ہیں۔مفتی محمد ادریس صاحب کے فتاویٰ کا مجموعہ ''ضمیمہ جدیدہ فناویٰ ستاریہ'' کے نام سے تین جلدوں میں شائع ہو چکا ہے اور ابھی سیسلسلہ چاری ہے۔ یہ مجموعہ بہت سے مسائل کو محیط ہے۔ ان میں عقائد، عبادات، نماز، روزہ، حج، ز کو ۃ ، نکاح ، طلاق اور دیگر بہت ہے نقہی جدید وقدیم مسائل شامل ہیں۔ پہلی جلد میں بعض مسائل سے ہم آ ہنگ دوسرے اہل قلم کے علمی و تحقیق مضامین بھی شامل ہیں۔ یہ فتاوی مکتبہ اشاعت الكتاب والسنه محمر م معجد ، محمد بن قاسم رود كراجي كي طرف سے شائع كيا گيا ہے۔

# اسآپ کے مسائل کاحل

انجینئر حافظ ابتسام الهی ظهیر حظائد شهید ملت علامه احسان الهی ظهیر جلفه کے لائق و فائق فرزند بیں اور ان کا شار وطن عزیز کے وینی و دنیوی علوم کے ماہر علاء میں ہوتا ہے۔ ان کے فقاوی کا مجموعہ ''آ پ کے مسائل کاهل' کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ اصل میں ان سوالات کے جوابات ہیں جو حافظ ابتسام صاحب نے انٹرنیٹ پر دیے تھے۔ اس مجموعہ کے صفحات کی تعداد ۲۰۰ ہے اور اس فقاوی کی ابواب بندی کچھ اس طرح کی گئی ہے۔ عقائد، طبارت، نماز، جنازے، زکؤہ، روزوں، جہاد، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، طب، دم اور تعویذ، قربانی، ذکر واذکار، اخلا قیات، شرعی حدود، قسموں، نذروں اور نیاز اور متفرق مسائل۔ تعویذ، قربانی، ذکر واذکار، اخلا قیات، شرعی حدود، قسموں، نذروں اور نیاز اور متفرق مسائل۔

۔ ان فقاویٰ میں سوال و جواب کی صورت میں مخضر جواب مرقوم ہیں۔ اسے دارالقرآن والسنہ ۵۰۔ لارنس روڈ لا ہور کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔

# المجيد خادم مولانا عبدالمجيد خادم

مولانا عبد الجید خادم سوہدروی جانشہ اپنے کام اور نام سے جماعت اہل حدیث میں معروف ومشہور ہیں۔ انھوں نے جہاں طب اور دینی علوم وفنون پر بہت کی کتابیں لکھیں وہیں کئی رسائل بھی جاری کیے۔ مولانا خادم مرحوم اپنے ان رسائل "مسلمان" اور" اہل حدیث "سوہدرہ میں قار تمین کی طرف سے بوجھے گئے سوالات کے جوابات بھی لکھتے تھے اور انھوں نے اس کے لیے رسائل کے صفحات مختص کر رکھے تھے۔ اللہ بھلا کرے جمارے بزرگ دوست ملک عبد الرشید عراقی صاحب کا کہ انھوں نے مولانا خادم مرحوم کے ان فقاوئی کورسائل سے نکال کر مرتب کیا اور اس پر ایک جامع مقدمہ لکھے کر مولانا مرحوم کے ورثاء مولانا نعمان فاروقی کے حوالے کر دیا۔ مولانا خادم مرحوم کا فقاوئی جو کہ بہت سے مسائل کا احاط کیے ہوئے ہے گئی سوصفحات پر محیط ہے۔ اس کی کمپوزنگ ہو چک ہے اور عنقریب مسلم پہلی کیشنز لا ہور کی طرف سے اشاعت پذیر ہوگا۔

# الله ين شاه راشدي والله على مسيّد بدليع الدين شاه راشدي والله

سرز بین سندھ کے عظیم عالم دین اور راشدی خاندان کے گل سرسبد حضرت مولانا سیّد مبرنی سندھ کے عظیم عالم دین اور راشدی خاندان کے گل سرسبد حضرت مولانا سیّد مبرلیج الدین شاہ راشدی برافتے ہوئے دور کے فقید الشال عالم دین تھے۔ ان کا علم پنجتہ عمل کتاب وسنت کے مطابق اور فکر محدثین کرام سے ہم آ ہنگ تھی۔ انھوں نے اپنی زندگی کے کیل ونہار کتاب وسنت کے پرچ راور مسلک اہل حدیث کی ترویج میں بسر کیے۔ وہ اپنے علم و محل کے اعتبار سے مرجع خلائق تھے۔ لوگ دور دور سے حضرت شاہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوکرا پنے مسائل کا حل طلب کرتے اور حضرت شاہ صاحب قرآن وسنت کی روثنی میں حاضر ہوکرا پنے مسائل کا حل طلب کرتے اور حضرت شاہ صاحب قرآن وسنت کی روثنی

میں ان سائلین کو فقو کی لکھ کر دیتے۔حضرت شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں سینئٹروں فاوکی کھے جو بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے عزیز دوست مولانا افتخار احمدالاز ہری حفظائلہ کی کوششوں سے ان فآوکی کو جمع کیا جارہا ہے۔ یہ فآوی جو زندگی کے مختلف مسائل پر رہنمائی کرتے ہیں جماعت کا عظیم علمی اثاثہ ہیں۔ ان کی اشاعت نہایت خوش آئند ہے۔ یہ فآوئی عنقریب جامعہ بحر العلوم السلفیہ میر بور خاص سندھ کی طرف ہے اشاعت بذیر ہوگا۔ علامہ سید بدلیج جامعہ بحر العلوم السلفیہ میر بور خاص سندھ کی طرف ہے اشاعت بذیر ہوگا۔ علامہ سید بدلیج اللہ بن شاہ راشدی جرائمہ نے ۸جنوری ۱۹۹۲ء کو وفات یائی۔

## 💠 ..... فتأوىٰ اسلاميه مترجم

موما ناعبدالما لک مجاہد حقالفد کی زیر گرانی اسلامی لٹریچرشائع کرنے والے عالمی اوارہ دارالسلام لا ہور نے جہاں دیگر قرآن و صدیث کے تراجم اورشاندار اسلام کتب شائع کی ہیں و ہیں لوگوں کو درییش مسائل کو طحوظ خاطر رکھتے ہوئے دارالسلام کی طرف سے بعض عربی فناوی کے اردو تراجم بھی شائع کیے گئے ہیں۔ ان فناوی میں ''فناوی اسلامی' سعودی عرب کے جید مفتیان کرام کے فناوی کا مجموعہ ہے جو چار جلدوں میں ہے۔ ان میں مسلمانوں کو درییش مائل کے اسلامی تعلیم کے مطابق جواب دیے گئے ہیں۔ ان فناوی کا اردو ترجمہ معروف مسائل کے اسلامی تعلیم کے مطابق جواب دیے گئے ہیں۔ ان فناوی کا اردو ترجمہ معروف محقق، مترجم اور مؤلف جناب مولانا محمد خالد سیف آف اسلام آباد کے شکفتہ اور رواں قلم کا رہین منت ہے۔

## 🖈 ..... فما وي ساحة الشيخ ابن باز درالله

 ص طلب کے لیے سعودی عرب اور دیگر دوسرے ممالک سے ان کی طرف رجوع کرتے اور شخ اپنی علمی لیافت اور سجھداری سے جواب مرحمت فرماتے۔ ان کے فقاوی کا شار ممکن نہیں۔ شخ کے فقاوی سے دو جلدوں پر محیط'' فقاوی این باز'' کا اردو تر جمہ ادارہ دارالسلام لاہور کی طرف سے شائع ہوا جو بہت سے مسائل کومحق ک ہے۔

# 💠 ..... فآويٰ برائے خواتین

یہ فاوی سعودی علاء کے فاوی پر مشتل ہے۔ اس میں صرف خواتین سے متعلق مسائل ہیاں کیے گئے ہیں۔ اپ میں خواتین کو بیان کیے گئے ہیں۔ اپ مندرجات کے اعتبار سے یہ بہت عمدہ ہے۔ اس میں خواتین کو در پیش مسائل کی عمدہ طریقہ سے وضاحت کی گئی ہے۔ فاوی خواتین صرف ایک جلد میں ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اسے ادارہ دارالسلام لا ہورکی طرف سے اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

ان فآدئی کے مجموعوں کے علاوہ بہت سے مفتیان کرام کو اللہ تعالی نے فتو کی نولی کے فن سے نوازا ہے۔ ان میں بہت سے علائے کرام کے فآوئی جات مرتب نہیں ہوسکے اور بعض کے فتاوئی کومرتب کیا جارہا ہے۔ جماعت اہل حدیث کے جومفتیان کرام صاحب فتوئی گزرے ہیں یا موجود ہیں ان میں چندا کیک کے نام یہ ہیں، مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری، مولانا عطاء اللہ حنیف مجوجیان، مولانا حافظ محم کوندلوی، مولانا عبد اللہ شخ الحدیث کوجرانوالہ، مولانا محمد بن عبد اللہ شجاع آبادی، مولانا حافظ محمد اسحان حسینوی، مولانا محمد اللہ شخ الحدیث کوجرانوالہ، مولانا محمد مافظ شاء اللہ فظ محمد اللہ فظ محمد اللہ فظ محمد اللہ فظ محمد اللہ مولانا فاروق احمد راشدی گوجرانوالہ، مولانا محمد علی جانباز سیالکوث، حافظ شاء اللہ فیاء، مولانا مفتی عبد القہ ارسلی وہلوی کراچی، مولانا شاء اللہ ہوشیار پوری، مولانا حافظ محمد السلی عبد الوکیل ناصر کراچی، حافظ عبد الغفار روپڑی لا ہور، حافظ عبد العظام ہور، مولانا حافظ عبد العزین عبد معسلفیہ فیصل آباد، شخ الحدیث مولانا حافظ عبد العزین بن جامعہ سلفیہ فیصل آباد، مولانا پونس بث جامعہ سلفیہ فیصل آباد، مولانا پونس بث جامعہ سلفیہ فیصل آباد، مولانا پونس بٹ جامعہ سلفیہ فیصل آباد، مولانا پونس بٹ جامعہ سلفیہ فیصل آباد، مولانا پونس بن جامعہ سلفیہ فیصل آباد ہور کولانا مولانا پونس باللہ ہور مولانا بادہ شور کولانا ہور کولانا

اور مولانا عبد الرزاق عنایت بوری اہل حدیث رسائل جن میں با قاعدگی سے قارئین کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں ان میں معروف رسائل سے ہیں۔ صحیفہ اہل حدیث کرا جی، . هفت روزه الل حديث لا بور، هفت روزه الاعتصام لا بور، هفت روزه تنظيم الل حديث لا بور، ما بهذا مدمحدث لا بور، ما بهذامة تغبيم الاسلام احمد بورشرقيه، ما بهذامه شهاوت اسلام آباد-

ہمارے تمام مدارس الل حدیث میں بیاجتمام ہے کہ وہاں سے فتوی صاور کیا جاتا ہے اوران مذارس کے اصحاب علم بوی ذمہ داری سے فتو کی تحریر کرتے ہیں۔ ان مدارس میں جامعہ محديد كوجرانواله، جامعه اسلاميه كوجرانواله، جامعه سلفيه اسلام آباد، جامعه رحمانيه ماذل ثاؤن لا مور، جامعه الل حديث مجد قدس جوك دالكران لا مور، دارالعلوم تقوية الاسلام لا مور، كليه دارالقرآن والحديث فيصل آباد، دارالعلوم علفيه ستيانه ضلع فيصل آباد، جامعه رحمانيه ملتان، جامعہ ستاریہ کراچی، جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کراچی دغیرہ۔علاوہ ازیں جماعت اہل حدیث کے مركزى دارالعلوم " جامعه سلفيه حاجى آباد فيصل آباد مين با قاعده ايك تمينى قائم ہے جس ك تحت فآوی جات جاری کیے جاتے ہیں۔اس سمیٹی کے مفتیان کرام میں شیخ الحدیث مولانا عبدالعزيز علوى، مولانا محديوس بث اورمولانامفتى عبد الحنان زاہدے نام نماياں ہيں۔اب فآوي راشديه كا تعارف ملاحظه فرمائيں۔

# 🗢 ..... قآوی راشد بیه

بے فاوی راشد بیسید محت الله شاہ راشدی برالله سندھ کا راشدی خاندان کی پشنوں سے علم وتحقیق اورمسلک اال حدیث سے والہانہ لگاؤ کے باعث مرجع خلائق ہے۔ محدث العصر پیرسید محب الله شاہ راشدی براشد اس خاندان کے نامور عالم دین گزرے ہیں۔ وہ این دور كے يكانہ عالم تھے۔ دينى و دنيوى علوم سے بہرہ ور اور توحيد وسنت كى تعليم سے آشا تھے۔ اينى خاندانی روایات کے امین اور علم و محقیق کے اعتبار سے اینے والد گرامی حضرت مولانا پیرسید احسان الله شاه راشدي براطيه كے معنوں ميں جانشين تھے علم وتحقيق اور كماب ان كا زندگي

مجر مشغلہ رہا اور اس میدان میں انھوں نے نیکی نامی کے ساتھ ساتھ بے پناہ عزت وعظمت پائی۔ شاہ صاحب نے ماضی قریب میں درس و تدریس کے ساتھ تھنیف و تالیف کے میدان میں جو کار ہائے نمایاں انجام ویے وہ تاریخ اہل حدیث کا نا قابل فراموش حصہ ہیں۔ حضرت شاہ صاحب بہت بوے محدث، مفسر قرآن، مفکر، محقق اور ماہر تعلیم تھے۔ انھوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی کمھی اور مجمع بخاری شریف کے حواثی بھی سپر قلم کیے۔ اس کے علاویہ کی کتابیں جوالی قرطاس کیں۔ ان کے علی و تحقیق شہ پارے جب منصد شہود پرآئے تو اہل علم نے ان کی حدور جے تحسین کی۔

شاہ صاحب بہت بوے محقق اور مفتی بھی تھے۔ ان کے سیکروں فتوے غیر مرتب شکل میں بھرے بڑے تھے۔ اللہ تعالی اجرعظیم دے جارے محرّم اور عزیز دوست جناب مولا تا افتار احد الازبری خطافد کو کہ انھوں نے کمرجمت باندھ رکھی ہے کہ راشدی خاندان کے بزرگوں کے علمی و تحقیق شد پاروں کو مرتب کر کے زیور طباعت سے آ راستہ کریں۔اس سلسلے میں وہ مقالات راشدید کی دوجلدیں مرتب کر کے نعمانی کتب خانہ لا ہور کی طرف سے شائع كروا يحكي بين -علاوه ازين ان كى محنت شاقه سے مجلّم بحرالعلوم السّلفيه مير يور خاص مولا ناسيد بدليع الدين شاه راشدي ولطنه پر اشاعت خاص ‹‹شِخ العرب والعجم نمبر'' اور پيرمحبّ الله شاه راشدى برافير ير"محدث العصر نمبر" شائع كرچكا ب اور اب" فقاوى راشدية قاركين كى خدمت میں پیش کیا جار ہا ہے۔ اس پر بجا طور پرمولانا افتخار احمد صاحب اور ان <sup>ک</sup>ے رفقاء مبارک باد کے مستحق میں اور انھوں نے اپنی اس مساعی جیلہ کے باوصف سیح معنوں میں راشدی خاندان کے حقیقی وارث ہونے کا جوت دیا ہے۔ "فاوی راشدی" کی بیجلد محدث العصر ستيد محت اللدشاه راشدي مرحوم كي على وتخفيقي اور معلوماتي فنادى كا جاندار اور شاندار مجموعہ ہے۔فتوی نولی بڑا نازک اور اہم منصب ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے اس منصب کی نزاکتوں اور ذمہ داریوں کوخوب نبھایا ہے اور بغیر کسی گلی لبٹی کے فقط قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنی تحقیق سے فیاد کی صادر کیے ہیں۔اس قاویٰ میں جن مسائل پر در و تحقیق دی گئی اور مسائل کی عقدہ کشائی کی گئی ہے اس کی تفصیل کی میں جن مسائل پر در و تحقیق دی گئی اور اس کے متعلقات، حدیث شریف اور اس کے متعلقات، توحید و عقائد کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، جناز ۔، کے مسائل، زکو ہ کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، معاملات کے مسائل، اضلاق و اوب کے مسائل اور تحقیق و تقید۔

شاہ صاحب نے ان ابواب کے تحت فاویٰ کی صورت میں اپنے علم و تحقیق کی خوب جولا نیاں دکھائی ہیں۔ یہ فاویٰ پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ اس اعتبار سے'' فاویٰ راشد یہ' الل حدیث فاویٰ میں ایک گراں قدرعلمی اضافہ ہے۔

میں اُمیدرکھتا ہوں کہ قار کمین اس علمی سوغات کا خوش دلی سے استقبال کریں گے اور مجھے یقین کامل ہے کہ میرے عزیز دوست مولا نا افتخار اتحد الاز ہری مقطائلہ خاندان راشدیہ کے دیگر عالی قدر بزرگوں کے فقاوئ کو بھی جلد مرتب کرکے کتابی صورت میں شائع کریں گے۔ بلاشبہ یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے جومولا نا افتخار صاحب اور ان کے اوارے جامعہ بحر العلوم السلفیہ میر بور خاص سندھ کی طرف سے انجام دی جارہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اسے قبولیت عامہ عطا فرمائے۔ آمین یا ربّ العالمین

مضلص محمد رمضان بوسف سلفی نمائنده جماعت غرباءالل حدیث پاکتان ۴۳ جنوری۲۱۰۲ء



# فتاوی راشد بیه

# محدث العصر السيدمحت الله شاه الراشدي وشلطنة

خاندان راشدی کے چشم و چراغ، محدث العصر، مفکر اسلام، مفتی اعظم، ماہر فن اساء الرجال فضیلة الشیخ السید ابوالقاسم محب الله شاہ الراشدی والشیہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محت ختاج نہیں، الله تعالی نے آپ کوعلم وفصل تقوی وعمل میں جو بلند مقام سے نواز اتھا عصر حاضر میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی زیدگی کا ہر لمحہ اور ہر آن قال الله اور قال الرسول ملتے الله کی آبیاری میں صرف ہوتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے تلم میں وہ طاقت رکھی تھی جس سے غیر بھی اپنے ہوگئے۔ تعصب

ہے پاک جس فن میں بھی تکھا اس کا حق ادا کردیا۔ قرآن پاک کی تفییر پر قلم اٹھایا تو

المنهج الأقوم فی تفسیر سورة مریم "کی سوصفحات پرتجریر کردی۔ حدیث پر تکھنا شروع کیا تو بخاری شریف پر حاشیہ ہم جلدوں پر لگادیا جو "المتعلیق النجیح علی جامع السرواة الصحیح "کنام سے غیر مطبوع ہے، رجال پرقلم کوجنبش دی تو "تسراجم السرواة لکتاب القراءة خلف الامام لإمام البیہ قبی "کتمام دواة پرتجریوفر مادی۔ اس کے علاوہ صافح تی جمیع مسائل ودیگر اہم اہم موضوعات پر تحقیق انداز میں تکھا، ان کتب کے علاوہ شاہ صاحب براشہ جماعتی رسائل میں مضامین اور بعض پر تعلیق و تقید فرماتے ہے، اس کے علاوہ شاہ صاحب براشہ کی زندگی کا سب سے بردا اہم کام عوام الناس کے سوالات کے علاوہ شاہ صاحب براشہ کی زندگی کا سب سے بردا اہم کام عوام الناس کے سوالات کے جوابات تحریر کرنا اور پھر اس کو حقیق اور باحوالہ تحریر کرنا اور پھر اس کو حقیق اور باحوالہ تحریر فرماتے ہے اور اگر کس مسلم عادت مبار کہتی جو بھی جواب تحریر کرتے وہ تحقیق اور باحوالہ تحریر فرماتے ہے اور اگر کس مسلم عادت مبار کہتی جو بھی جواب تحریر کرتے وہ تحقیق اور باحوالہ تحریر فرماتے ہے اور اگر کس مسلم عادت مبار کہتی جو بھی جواب تحریر کرتے وہ تحقیق اور باحوالہ تحریر فرماتے تھے اور اگر کس مسلم عادت مبار کہتی جوابات تھی ورائے کے اور اگر کی مسلم عادت مبار کہتی جوابات تحریر کرتا اور کی جواب تحریر کرتے وہ تحقیق اور باحوالہ تحریر فرماتے تھے اور اگر کس مسلم

فَلَوْكَ راشديه فَي الله عَلَى ال

میں سامنے والی کی رائے حق بجانب ہوتی تو بڑی فراخد لی اور خندہ پیٹانی سے قبول فرماتے جیے تعویذ کا مئلہ ابتدا میں آپ آیت قرآنی کے تعویذ کے قائل اور فاعل تھے لیکن بعد میں آپ نے رجوع فرمالیا اور بقول فضیلۃ الشیخ ارشاد الحق اڑی مخطیلد حتی کہ یانی پردم کرنا بھی آ خرى عمر مين انھوں نے چھوڑ ديا كهاس مين تفخ في الماء پايا جاتا ہے۔" مجلّم بحر العلوم محدث العصر نمبرطیع اولی ص۱۵۲٬۱س رجوع سے بی ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب والله بمیشد ممیشد حق بجانب رہے۔ای چیز نے بندہ ناچیز کوان فاویٰ کوجع کرنے کا شوق پیدا کیا جس کاعملی نمونہ آپ کے سامنے موجود ہے۔

شاہ صاحب رماللہ کے فقادی کی اقسام:

شاہ صاحب براللے کے فقادی ہم کومخلف جگہوں سے ملے ہیں۔ اکثر شاہ صاحب کی لائبرى يا اولاد يا احفاد سے، دومرے آپ كے دوست واحباب سے، تيسرے آپ كے خطوط و مکتوبات سے یا مختلف کتب سے تعنی ہم شاہ صاحب برالفیہ کے فقاو کی کوس حصول میں تقتيم كرسكتے ہيں۔

- ♦ وہ نآاویٰ جو'' مکتبہ پیرآ ف جھنڈو' سے با قاعدہ جاری کیے گئے، لوگ آ پ کے یاس آتے اور لے کر جاتے جن میں اکثر کی نقل موجودتھی۔
- وه فآوي جوآپ نے اپنے تلاميذه يا دوست احباب كو بذريعد بوسث ارسال كي أن میں خصوصاً ضلع تھر پارکر کے عظیم انسان اور ادیب پروفیسر مولانا بخش محمدی صاحب حقظاللہ جنھوں نے آپ کے ہر فنادی کو سنجال کر محفوظ رکھا اور اس کو اردو قالب میں و هال كر مختلف رساكل ميں ارسال فرايا، جم نے بروفيسر صاحب سے تمام و، فقادیٰ کی فوٹونقل کر کے اس علمی مجموعہ میں جمع کر دیے میں اور اس طرح شاہ صاحب والنيد ك فآوى كا كي حصدمولانا الله بخش تونيه صاحب والنيد ك فرزندمولانا عبدالغنی صاحب سے ملاہے۔
- 💠 جماعتی مؤ قر رسائل میں بھی آپ کے کئی فقادیٰ طبع ہو چکے تھے ان کو جمع کیا اور تکرار کو

نکال کراس علمی ارمغان میں جمع کیا۔

ہم نے نتیوں اقسام سے فاویٰ کوجع کیا ہے آپ کے اکثر فاویٰ سندھی زبان میں تحریر شدہ تھے جن کو جامعہ کے اساتذہ کرام نے اردو زبان میں بوی مہل انداز میں ڈھالا ہے، اس مجموعه میں ایک کی جورہ می ہے وہ ہے نقل سوال کی، لینی ہم کو شاہ صاحب براتشہ کا جواب تو ال مياليكن سوال كي تميز ندكر سكے كه بيسوال كس فے ادركب كيا ہے، موسكتا ہے اس وقت فو ٹوسٹیٹ کی اتن سہولت نہ ہوجتنی آج ہے۔اس لیے کئی جوابات کے سوال ہم نے خود حجویز کیے ہیں۔

طريقه كار:

پہلے مرطے میں شاہ صاحب واللہ کے تمام دستیاب فناوی کو یکجا کیا گیا ہے۔ دوسرے مرطے پرتمام سندھی زبان اور عربی زبان کے فقاوی کو اردو زبان میں نظل کیا عمیا ہے۔ تیسرے مرحلے میں تمام فاویٰ کو ترتیب فقہی پر مرتب کیا اور ان کو بارہ حصوں میں تقسیم کیا حمیا

ہے۔ چوتھے مرطے میں تمام احادیث کی تخ تا اور ضرورت کے وقت حاشیداور ہر دلیل کا

حوالنقل كياميا باورمجموعة قادى كواس طرح ترتيب دياميا ب-

 عدیث شریف ومتعلقات۔ 🛈 قران یاک اوراس کے متعلقات طہارت و یا کیزگی کے مسائل۔ 🕝 توحیدوعقا کد کے مسائل **(** 

میت اور جنازے کے مسائل۔ 4 نماز وصلاۃ کے مسائل شادی و نکاح کے مسائل۔ 🖒 زکوۃ وصدقات کے مسائل  $\langle \! \Delta \! \rangle$ 

طلاق وعدت کے مسائل۔ 🕙 معاملات ومعاشیات کے مسائل **(1-)** 

شخقیق و تنقید۔ اخلاق دادب کے مسائل (F)

خصوصیات:

🐠 شاہ صاحب براضیہ کے فتادی کی سب ہے بری پیخصوصیت ہے کہ یہ فتادی اعتدال پر منی ہے اس میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔

🕻 اس طرح شاہ صاحب کے فاوی "یَسِّرُوا وَ لا تُنعَسِّرُوا" کی عکای کرتا ہے کیونکہ قرآن پاک می ويُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقره: ١٨٥) آيا باوراى طرح مديث شريف من ب: ((يَسِّرُوا وَكَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَكَا تُنَفِّرُوا. ))- ((انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین . )) بینی شاہ صاحب برانشہ نے آسانی کے پہلوکومقدم رکھا ہے لیکن اس کا مطلب میہ ہرگز نبیں ہے کہ انھوں نے قرآنی نص یا احادیث صححہ کے خلاف فرمایا بلکہ "أحوط" كے مقابلہ "ايسر" كومقدم ركھا ہے۔

تاه صاحب براشه نے "سندھ یو نیورٹی" سے M A کیا تھا اس لیے سائنس کو آپ نے بہت بڑھا اور اس فآوی میں کی سوالات جوسائنس کے متعلق ہو چھے گئے ان کے بہت ہی تفصیل سے جواب دیے مجئے ہیں۔

اس کے علاوہ بھی شاہ صاحب واللہ کے فآوی کی بہت ی خصوصیات ہیں جو کہ پڑھنے ے واضح ہوجا کمیں گی۔ ہم وعا کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ شاہ صاحب والله کو اعلیٰ علیین اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فر مائیں۔ آمین

آخر میں پینخ صاحب مولانا محمد رمضان بوسف سلفی صاحب، پروفیسرمولانا مولا بخش محدی، سید قاسم شاہ راشدی صاحب اور اینے تمام رفقاء کا جنھوں نے میرے ساتھ تعاون فرمایا اور ای طرح الله تعالی اس فناوی کوشرف قبولیت سے نواز کر ہمارے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائيں۔آمين

والسلام فتأحب برائح الذين ولارث في أنديث عامع بح لعلوم التلغيد ميربورخاص

## فآوي راشد بيرايك نظر مين!

البحمد ليله رب البعبالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعدا

الله رب العزت نے ونیا میں اسلام کو بنی آ دم کی کامیابی کے لیے نازل فرمایا اور نبی دین حق کو بخو بی اوراحسن انداز سے بنی اُ دم تک پنجایا اور کھرے کھوٹے کی پہچان کروائی۔ جرائل مَلِيا جيے جيے احكامات لے كرآتے فورا آپ الكل ويے بى ايخ پیرو کاروں کو سکھاتے اور صحابہ کرام ڈٹ کھٹے مجھی خوش دلی اور اطمینان قلب کے ساتھ اپنے سینوں میں وی الٰہی کومحفوظ کرتے۔

بها اوقات کسی جال شارکوکوئی دینی مسئله پیش آتا اور جبکه انجمی تک اس بابت وحی نازل نہ ہوئی ہوتی تو خدمت اقدس میں عرض کرنے حاضر ہوجاتے (لیمنی فتویٰ طلب کرتے) اور پرآپ طی ایک این علم الی جو که رب تعالی کی طرف سے آتا اس کی روشی میں ان کی راہنمائی فرماتے، پھر رسول الله مظام الله مظام کے بعد خلیفت الرسول نے اس کا بیڑہ اٹھایا اور اپنی زند گیوں میں فرمان رسول اور فرمان الہی کے مطابق فتوے دیتے ، اور پھر تابعین نے بھی ای طرز عمل کو ابنایا، اور پھر بیسلسلہ چاتا چار چودھویں صدی تک آپنچا، چودھویں صدی میں بھی ہمارے سلف و صالحین نے بے پناہ قرآن وسنت سے محبت کرتے ہوئے اپنے علم کوآ مے مچھیلایا اور اٹھی کی روشن میں عوام الناس کے مسائل کوحل کیا، اور جمارے سلف میں سے آیک شخصيت جو كه كسى تعارف كى محتاج نهيس جن كاعلم عمل اور تقوى زيد ورع بيشه تعا، كا نام باب الاسلام کی عظیم مستیوں میں گنا جاتا ہے۔ ہمارے مروح السید پیرمحت الله شاہ راشدی ہیں کہ

جنموں نے اپنی حیات ہیں دین کی خدمت کا حق ادا کردیا اور سندھ کیا پنجاب بلکہ پورے
پاکستان اور ملک کے باہر اپنے علم کو پھیلایا، جس وقت جس موضوع کی ضرورت پڑی آپ
نے اپنے قلم کوخی لکھنے سے ندروکا، اور جب بھی اسلام پر کسی نے قلم اٹھایا تو ہمیشہ آپ نے
اسلام کا دفاع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی سائل نے دین کے متعلق سوال کیا تو
آپ نے قرآن وسنت اور عقل دلائل کے ذریعے اسے مطمئن کیا اور راہ حق کی راہنمائی کی۔
جن کی مثال آپ اس کتاب کے مطالعہ میں پائیس کے۔ آپ نے مختف موضوعات پرفتوے
دیے، چندکو آپ کے شاگردوں نے سنجالا اور بعض کو مصروفیت کے تحت ضائع کر بیٹھے۔ لیکن
جوجمع کیا، وہ بہت خوب ذخیرہ اکٹھا کیا، اللہ ان لوگوں کو اجرعظیم عطافر مائے۔

ان میں مرفہرست مولانا مولا بخش محمدی صاحب کا نام آتا ہے، کہ جھول نے عرق ریزی سے اس کام کومرانجام دیا۔ اور ساتھ بی میرے استاد محترم افتخار احمد الاز ہری صاحب کہ جن کی کاوش کے تحت سے ذخیرہ علمی آپ احباب تک پہنچایا۔ اس کتاب کی کمپوزنگ اور ڈیزا مُنگ محمد من خان صاحب اور مرورق جتاب ضیاء الرحن صاحب نے کی۔ اللہ تعالی دیگر احباب کہ جھوں نے اس کار خیر میں شرکت فر مائی کے لیے آسانیاں پیدا فر مائے اور اجرعظیم احباب کہ جھوں نے اس کار خیر میں شرکت فر مائی کے لیے آسانیاں پیدا فر مائے اور اجرعظیم سے نواز ہے۔

اس کتاب کو میں نے حرف برحرف پڑھا، الجمد للہ برلحاظ سے کال وکھل پایا، آپ نے قرآن وسنت اور عقل سے اپنی موقف کو ثابت کیا، اگر کتاب میں کمی قتم کی بشری تقاضوں کی کوتابی رہ گئی ہوتو آگاہ کریں تا کہ آئندہ ایڈ بیٹن میں اسے دور کیا جاسکے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فرمائے اور ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ (آمین)

دعاف کا طالب ابوخبیب حافظ ثناءالله تبسم (بیرانی) فاضل جامعه بحرالعلوم التلفیه



### معانی قرآن

قرآن ومتعلقات

(سُوُلِ : ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی دومعانی ہوتے ہیں ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری معنی تو ہر صاحب علم سجھ سکتا ہے لیکن باطنی معنی کو کسی امام و پیشوا کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا اس لیے کسی ''امام'' کی تقلید لازی ہے؟

الجواب بعون الوهاب: قرآن کی الفاظ مبارکہ سے لغت کے اعتبار سے بھی میں آتی ہے اور دوسری وہ ہے جو اشارة یا اقتضاء یا دلالة سعلوم ہوتی ہے لین اس میں استنباط واسخر ان کو دوسری وہ ہے جو اشارة یا اقتضاء یا دلالة سعلوم ہوتی ہے لین اس میں استنباط واسخر ان کو دخل ہے یا اس میں ان الفاظ کے حقائق شرعیہ (حقائق لغویہ) کاعلم ہونا ضروری ہے تو یہ تقسیم درست ہے لیکن ان معانی کو جانے کے لیے اہل علم کے لیے آخر تقلید کیونکر ضروری ہے؟ اہل درست ہے لیکن ان معانی کو جانے کے لیے اہل علم کے لیے آخر تقلید کیونکر ضروری ہے؟ اہل ونیا کی بید زہنیت بن چکی ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تدوار نہیں، استنباط واسخر ان کے لیے اصول وقواعد مستبط کیے گئے ہیں اصول روایت واصول درایت وضع ہو چکے ہیں ایک صاحب علم کے لیے ان قواعد واصول کو مدنظر رکھ کر مسائل ومعانی کے اسخر ان میں کوئی بھی مشکل علم کے لیے ان قواعد واصول کو مدنظر رکھ کر مسائل ومعانی کے اجزاء مرقوم ہیں اور ان کی قوت تو لیج درتفر لیج موجود ہے اور تمام مقلدین ان پر آ منا وصد قنا کہ کر ہیشے ہیں اور ان کی قوت تفریح درتفر لیج موجود ہے اور تمام مقلدین ان پر آ منا وصد قنا کہ کر ہیشے ہیں اور ان کی قوت استنباط واسخر ان کے قائل ہیں۔

مثلاً صاحب ہدایہ وغیرہ۔اب خدارا انصاف کے ساتھ بتائے کہ کیا یہ بھی مقلد ہیں۔
اپ آپ کو کہتے تو مقلد ہیں گراس تم کی تفریع اور تخر نئ کا مقلد سے کیا تعلق؟ مقلد کو علم بی نمبیں بلکہ اس کا تو فرض ہے کہ اس مسلہ میں امام ابو حنیفہ رائے ہیے نے یہ فرمایا ہے باتی اس پر اشارہ یا اقتضاء وغیر ہا طرق سے تفریع یا اسخر اج قطعاً اس کے دائرہ عمل سے خارج ہے۔اس طرح حقائق شرعیہ کا ادر کتاب دسنت کا پورے انہاک کے ساتھ تتبع اور کتب حدیث کا دل کی جاہت کے ساتھ تتبع اور کتب حدیث کا دل کی جاہت کے ساتھ مطالعہ ہوسکتا ہے اس کے لیے کمی امام یا پیشواء کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں جاہت کے ساتھ مطالعہ ہوسکتا ہے اس کے لیے کمی امام یا پیشواء کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں

ہ باقی اگر تشیم کا مطلب ہے ہے کہ الفاظ قرآ نیے کا کوئی ایسا مطلب و معنی ہے جو تو اعد وغیرہ کے ماتحت بالکل نہیں، یعنی اس کے حصول کے لیے کسب کی ضرورت نہیں تو ایسا مطلب و معنی بالفاظ و گیر الہام ہوئے اور الہام وہی معتبر ہے جو شریعت کے موافق ہو باقی وہ الہام جو کتاب وسنت کے معارض ہے وہ قطعاً قابل انتہار نہیں، اس کے علاوہ ایسا الہام کوئی ان انمہ کے ماتھ مخصوص نہیں جن کوعوام کالانعام نے زبردتی اور جر آ اپنا قائد ورہبر بنا رکھا ہے اور ان کی ماتھ مخصوص نہیں جن کوعوام کالانعام نے زبردتی اور جر آ اپنا قائد ورہبر بنا رکھا ہے اور ان کی غیر مشروط اطاعت اپنے اوپر لازم قرار وے دی ہے۔ مطلب کہ آگر ایسی کوئی وہی یا الہائی معنی ومطلب کسی خدا پرست انسان نے پیش بھی کیا ہے تو اسے بھی ظاہری شریعت پر پیش کیا جائے گا پھر اس کے موافق ہونے کی صورت میں وہ معنی ومطلب اس آ بت یا حدیث کے اسرار میں ہے کوئی سر ہی ہے جو کہ محض ایک اللہ کی طرف سے مزید انعام واکر ام ہے وہ بات کوئی واجبات شرعیہ یا ایسی باتوں میں سے نہیں جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ایمانا ضرور ی کوئی واجبات شرعیہ یا ایسی باتوں میں سے نہیں جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ایمانا ضرور ی کی وخروت بیں ہونے وہ بات ہونے وہ بات کے جب ان کا علم ازروئے ایمان ہمارے اوپر لازم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تقلید کی کیا ضرورت؟ اس پر خوب غور وقعتی کے ساتھ توجہ وہ یں۔

ادر اگر اس تقیم کا مقصد یہ ہے جیسا کہ پچھ لحمد اور زندیق لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سریف کی ظاہری اور باطنی معنی ومطلب ہے یعنی جو تھم کسی آیت سے ظاہر طور پر معلوم ہورہا ہوتو دوسری معنی ومطلب اس کے بالکل برعس ہے جو پچھ چیدہ چیدہ پر رکوں اور ائمہ عظام کو معلوم ہوتا ہے کہ:

﴿ وَ السَّارِ قُ وَ السَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيُدِيهُمَا ﴾ (المائدة: ٣٨)

"چورمرداورچورورت كا باته كاث والا جائے۔"

اب کوئی بے دین اور طور قتم کا آدی ہے دعویٰ کرے کہ اس کا ظاہری مطلب تو بہی ہے لیکن اس کا باطنی مطلب و وسرا ہے، پھر وہ کوئی ایسا مطلب بیان کرے جو اس تھم ربانی کی صورت کو سنح کر دے تو کیا وہ طلب قابل اعتبار ہوگا؟ کیا کوئی صاحب عقل ودانش ہوش وجواس کے حکے سالم ہونے کی صورت میں ایسے اقدام پر جرائت کرسکتا ہے؟ ہاں اگر اس معانی

ومطالب کے لیے تعلیہ ضروری ہے تو یہ تعلید آپ ہی کومبارک ہواور پھرالی معانی ومطالب اسرار ورموز بیان کرنے والے جو ائمہ ہوتے ہیں وہ ائمۃ الهدی نہیں بلکہ قرآن کی اس آیت

﴿وَ جَعَلْنُهُمُ آثِبَّةً يَّلَعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ (القصص: ٤١) ' وہ خور بھی ممراہ اور دوسروں کو بھی عمرابی کے عمیق کڑھے میں بھینکنے والے

ببرحال الله تبارك وتعالى اليي تقليد اور ايسے مقلدين ( تبسير الملام) اور مقلدين ( بفتح اللام) سے ہرمسلمان کومحفوظ وما مون رکھے۔اللَّهم آمین!

بالضرف : ..... اگر باطنی سے مراد استنباطی معنی اور استخر اجی مسائل ادر حکم واسرار بین تو ان تک چینے کے لیے علاء حقد نے اصول وضوابط منضبط کر دیئے ہیں جن کوعمل میں لا کر کتاب دسنت سے استباط والتخراج کی لیافت بیداک جاسکتی ہے البذا ان کے لیے تقلید کو ضروری سمجھنا نادانی ہے۔ باقی اگر اس سے مراد طحدین دالا مطلب ہے تو اس کا تھم آپ خود معلوم کر سکتے ہیں۔اس لیےاس سے تقلیر شخص کے لیے دلیل نہیں پیش کی جاستی۔ هذا ما عندی والله اعلم بالصواب.

# تسى آيت كو وظيفه ميں غاص كرلينا

(سُول ): علف قرآنى آيات يا اساء اللي كومفيد جان كرنماز ياكسى دوسرے وقت كا تعین کر کے پڑھنا جب کرسنت سے اس طرح کرنا ٹابت نہیں کیا یہ بدعت کے زمرہ میں آتا ے؟ مثلا ایک مشہور عمل یہ ہے کہ سورة الفاتحہ مابین سنت فجر الم مرتبہ بہاری دور کرنے کے لیے رد مناای طرح بیمل دیگر ضرور بات کو پورا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے پچولوگ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں کہ ' بسم اللہ الرحمٰن الرحيم' كے ميم كوالحمد كے لام كے ساتھ طلاكر پڑھا مائے،ای آیت ﴿ وافوض امری الی الله ...... ﴾ کو برنماز کے بعد مقرره تعداد میں

رومنا کہا جاتا ہے کہ ایما کرنے سے مطلوبہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا پھر سورة التوبہ کی آخری دوآیات یا آیک آیت کو بعد نماز عشاء اوا مرتبہ پڑھنا کہا جاتا ہے کہ یمل قید اور دھنی سے بہتے کے لیے مفید ہے۔ کیا اس طرح کے بیا جمال شرعاً ناجا تزییں؟ میری مجھ کے مطابق اس طرح کے دفا کف کو افقتیار کرنے ہیں شرعاً ممانعت نیس اور نہ ہی یہ بدھت کے زمرہ ہیں آتے ہیں بشرطیکہ آئیس سنت یا ما تور نہ مجما جائے۔ الغرض آپ دلاک کے ساتھ وضاحت کریں تا کہ اطمینان حاصل ہو؟ بینوا تو جروا!

البجواب بعون الوهاب: اس كاجواب يهى بكر آيات قرآن يا اساء الى كوكس فاص تعداد اوركسى مخصوص اوقات من بطور وظيفه يا ديني خواه دنيوى خير و بمطائى ك حصول ك لي بردها جاسكا ب در جيها كه خود محترم في سوال ك آخر من فرمايا ب) بشرطيكه است ما توره نه سمجها جائ اورمقرره تعداد كولازم وواجب تصور نه كيا جائد -

اس کی دلیل وہ صدیث ہے جوسیدنا ابوسعید خدری ذاہ سے مردی ہے جس جی ہے کہ صحابہ کرام دی ہے کہ ایک صحابی نظر ہیں ہے کہ صحابہ کرام دی ہوئی ہے کہ مردار کو سانپ نے ڈس لیا پھر ایک صحابی نظر نظر نے اس پر سورۃ الفاتحہ کا سات مرتبہ دم کیا اور وہ تندرست ہو گیا بالا خروہ نی کریم منطق آئے کے پاس آئے اور یہ دافتہ آپ سنطے آئے ہی خدمت میں عرض کیا تو آپ سنطے آئے آئ سے دریافت فرمایا کہ دما ادراك انها رقیة . " یعنی آپ کو کیے معلوم ہوا کہ فاتحہ رقیہ (دم) ہے؟ اس نے عرض كیا: 'یا رسول الله منظے آئے شدنی القی فی دوعی " یعنی آ ایک چیز تھی جو میں دوعی " یعنی آ ایک چیز تھی جو میں دوعی " یعنی آ ایک چیز تھی جو میں دو عی " یعنی آ ایک چیز تھی جو میں دو عی " یعنی آ ایک چیز تھی جو میں دو عی " یعنی آ ایک چیز تھی جو میں دو ایک ایک چیز تھی جو میں دو ایک دائے گیا گئے۔''

ال سمج حدیث معلوم ہوا کر سمالی زائش نے اس سے پہلے نبی کریم منظی آیا ہے بیگم مامل ندکیا تھا کہ سورۃ فاتحد م ہے اور ڈے ہوئے مخص پر سات مرتبہ پڑھنا بھی اس سمالی کے دل میں القاء کی ہوئی بات کے ماتحت اسی تعداد میں بیسورۃ مبارکہ پڑھی۔

پھر رسول اکرم منظی کی ان کی ان دونوں باتوں کو بحال رکھا۔ لبندا بہتقریری دلیل ہے کہ کوئی مخص قرآن کریم کی کوئی سورت یا ایک یا دوآ یات کسی خاص مقدار بیل کسی مرض کی

شفایا کسی مشکل کے حل وغیرہ کے لیے پڑھے تو اس میں کوئی مضا نَقتہیں ، اگریہ بات درست نہ ہوتی تو صحالی ڈٹائٹڑ کے جواب''شسنسی السقی فی روعی . " پرضرورا ٓ پ منظیماً اِسے زجروتو بنخ فرماتے کہ بیر کیا ہے کہ جو بات ول میں آئے اس برعمل کرتے پھرو مے ؟ لیکن آ پ ﷺ کا اے بحال رکھنا اور اس فعل کو ثابت رکھنا اس پر واضح ولیل ہے کہ یہ بات شریعت کے ہرگز خلاف نہی اورمسکلہ ہذا کی عموی دلیل:

﴿وَ نُدَرِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظُّلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (الاسراء: ٨٢)

''ادر ہم قرآن وہ کچھٹازل کرتے ہیں جومومنوں کے لیے شفااور رحمت ہے مگر فالموں کے لیے خسارے کے سوا کھنہیں۔'

بھی ہوسکتی ہے اور شفاہے روحانی وجسمانی، ماری،معنوی شفاء مراد ل جاسکتی ہے۔ تخصیص کی کوئی بھی موجنہیں، وجہ یہی ہے کہ جب صحابی زائین نے فاتحہ کو وَم سمجھ کر پڑھا تو اللہ سجانه وتعالى كرسول من وكران في اس يركوكي اعتراض مفرمايا:

باتی ر بااساء الالهيكامعالمة وخودقرآن كريم مل بك،

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسُمَآءُ الْحُسُنِّي فَادْعُونُ بِهَا ﴾ ( لاعراف: ١٨٠)

لہٰذا اساءالہیہ میں جس اسم میں بھی قاری کومشکل حل ہونے کی توقع ہوتو اسے پچھ تعداد مقرر کر کے (محض اپنی مہولت کی خاطر نہ کہ اسے لازم سجھتے ہوئے) پڑھے اور نماز کے بعد مجی پردھ سکتا ہے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نم زے بعد دعا قبول ہوتی ہے یا کسی اور وتت مي يرع حق تو بهي اس من كي حرج نبيس والله اعلم بالصواب

### آبيت كالمفهوم

(سُول ): "لا اكراه في الدين" كمتعلق بحث كرير ؟ بينوا توجروا! البجدواب بعون الوهاب: اسلام تمام انبياء كرام عَيْنَهُم كَ تبليغ وتعمت اورموعظ حسة ۔ ساتھ کھیلاتھا، کس نے بھی زبردی نہیں کی تھی قرآن کریم نے جن بھی انبیاء کرام کے ساتھ کھیلاتھا، کس نے بین ان میں غور کرنے کے بعد بید حقیقت روٹن ہو جاتی ہے کہ ان بزرگ ہتیوں نے تو خود دین کی تبلیغ کی خاطر رشمنوں کی تکالیف برادشت کیں گران پر زبردی نہیں کی اور پوری کوشش کے باوجود جب وہ کفر پر ڈ نے رہے تو یہ بزرگ ہتیاں صرف سے کہہ کر ان سے الگ ہوگئیں کہ:

﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِيْنِ ﴾

اسطرح قرآن كريم مين اصولي طور پر فرمايا كيا ہے كه

﴿ لَا اِكْرَاهَ فِي اللِّيْنِ قَلْتَبَيَّنَ الرُّشُلُونَ الْغَيِّ فَهَنَ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَهُسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثُقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيُمْ ﴾ (البقرة: ٢٥٦)

" وین میں زبردئی نہیں ہے بدایت گراہی ہے الگ کی گئ ہے، پھر جو کوئی طاغوت کا افکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو بھی ٹوشنے والانہیں ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔"

ببرحال اصل دین اسلام میں ندز بردی جائز ہے اور ندہی کرنی جاہتے۔واللہ اعلم بالصواب

### اولى الامركا مطلب

(سُولَ : قرآن كريم من سورة النساء من آيت كريم به ويَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا الَّذِيْنَ الْمَنُولَ وَ اللهَ عَلَى اللهَ مِن كُمْ ﴾ (النساء: ٥٩) ال آيت كيم الله وَ الطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اللهِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (النساء: ٥٩) ال آيت كيم من " أولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ " سي كيا مراد به كياس آيت سي تقلير ضى كے ليے استدلال كيا جا سكتا ہے ۔؟

البواب بعون الوهاب: اس آیت کریدیس ﴿ اُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمُ ﴾ سے مسلمانوں کے حکام مرادیس کیونکہ وہی صاحب امر ''اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمُ '' بیں پھر چاہے وہ

علاء میں سے ہوں یا غیر علاء میں سے گروہ علاء جوصاحب ام نہیں وہ ﴿ اُولِسی اُلاَمْسِ مِعَلَّاء مِیں سے ہوں یا غیر علاء میں سے گرالفاظ میں نہ کورہ آیت امت مسلمہ کواپنے امراء کی اطاعت کا حکم فرمارہی ہے اسی طرح کئی احادیث مبارکہ میں بھی امراء کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اسلام کا ایک اپنا نظام دستور اور قانون یا آئین ہے اور وہ حکومت میں اقتدار کے بغیر نافذ نہیں ہوسکتا اسی لیے کتاب وسنت مسلم میں امراء و حکام کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے تاکہ وہ امت مسلمہ میں ربانی قانون نافذ کر سکیں۔ گران حکام کی طاعت غیر مشروط ہرگز ہوں بلکہ ان کی اطاعت تب تک کی جائے گی جب بنک وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول میں ہوئی اور اس کی رسول مقبول میں ہوئی ہوں اور ان کی سنت وطریقہ کی نخاخت نہ کریں ورنہ اگران کا کوئی بھی مقبول میں ہوئی ہو ان کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہی امریا تھم کتاب وسنت کے خلاف ہوگا تو اس صورت میں ان کی اطاعت ہرگز جائز نہیں ہی سب ہے کہ جو آیت کر بہ سوال میں تحریر کی گئی ہے اس میں ﴿ اُولِی اُلاَمْ وِ مِن کُمْ ﴾ کے بعد یہ الفاظ مبارک ہیں:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُولِي إِنْ كُنْتُمْ تُومِ اللَّهِ وَ الْيَوْمِ اللَّخِرِ ﴾ (النساء: ٥٩)

''اگر کسی چیز میں اختلاف کروتو اس کواللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا وَ اگر شہر میں ایک میں ہے ۔

تمصیں اللہ پراور یوم آخر پر ایمان ہے۔''

یعنی تناز عداور اختلاف کی صورت میں پورا کا پورا معاملہ القد تعالیٰ اور رسول اکرم مشکی میں کی طرف یا کتاب وسنت کے موافق ہوگ کی طرف یا کتاب وسنت کی طرف لٹایا جائے گا پھر جس کی بات کتاب وسنت کے موافق ہوگ توضیح ورنہ غلط۔

اور بیتازع یا اختلاف تب ہی وجود میں آتا ہے جب کوئی مخص (حاکم یا عالم) کوئی تھم یا مسئلہ بتاتا ہے مگر اس کے برخلاف اور اس کی فتو کی سے مخالف کوئی کتاب اللہ کی آیت ہوتی ہے یا کوئی حدیث شریف ورنداگر حاکم کا تھم یا عالم کی فتو کی کتاب وسنت کے خلاف نہ ہوتو پھر جھڑا اور اختلاف پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں بیا طاعت بالآخر القد تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کی جی ہی ہے نہ کہ اس حاکم کی کیونکہ وہ حاکم قانون ساز قطعانہیں ہے بلکہ اللہ تیارک وتعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے والا ہے قانون سازی کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ی ہے، جیسے فرمایا:

> ﴿ إِنِ الْحُكُّمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ (الانعام: ٥٧) "الله كے سواكسي كا تقلم نہيں (چاتا)\_"

> > ایک اور جگه فر مایا:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَّكَاءُ شَرَّعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ (الشورى: ۲۱)

'' کیاان کے لیے شرکاء ہیں جنھوں نے ان کے لیے دین میں وہ چیزیں مشروع کردی ہیں جن کی اللہ نے اجاز ت نہیں وی۔''

ای طرح حدیث میں ہے کہ:

((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))•

''یعنی جس بات یا کام کرنے ہے خالق کی نافر مانی لازم آئے اس میں کسی بھی مخلوق ك" خواه" وه مال باب بهوخواه عالم خواه كوئي اميريا حاكم" اطاعت نهيل كرني-" اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اور رسول ا کرم طفی تین کی نافر مانی ان کے ارشادات عالیہ کی خلاف ورزی میں لازم آتی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہی مطلب سیاق وسباق کے موافق ہے اور قرآن وحدیث کے بالکل مطابق ہے۔ اس میں تقلید تخصی کا نام ونثان بهي نهيس اس كااثبات تودوركى بات بيلين اكر" على سبيل التنزل" سيسليم بھی کیا جائے تو اولی الامر سے مراد علاء ہیں، لینی مطلق علاء خواہ وہ صاحب امر ہوں یا نہ ہوں، تو بھی اس سے تقلید تخصی کا اثبات ہر گزنہیں ہوتا کیونکہ آیت کریمہ کا پیہ حصہ جواویر ذکر كياكيا بي يعني "فان تنازعتم في شيء الخ "اس مانع ب،اس طرح كاختلاف

١٠٦٨٠ عمد جلده، صفحه ٦٦، رفم الحديث: ٢٠٦٨٠

کی صورت میں ربانی ارشاد ہے کہ وہ مکمل معاملہ کتاب وسنت کی طرف لوٹایا جائے آپ دیکھیں کتنے ہی مسائل ہیں جن میں علاء کا اختلاف ہے۔

مثلاً ابوصنیفدرلیسی مسلد کے متعلق کچھ فرماتے ہیں تو امام شافعی رائیسید اس کے برعکس ارشاد فرماتے ہیں اور مالک رائیسید ان دونوں سے مختلف تیسری بات کہتے ہیں اور احمدر رائیسید کا راستہ ان تینوں سے الگ ہے اب اس صورت میں ہمارے ایمان کی تقاضا ﴿ان کسنت مو تو معنون بالله والیو هر الآخو ﴾ کے مطابق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یمی ہے کہ ان چاروں ائمیہ کرام کے اختلاف کو نظر انداز کر کے ہمیں پورا معاملہ مسئلہ مختلف فیہا کو کتاب وسنت کی طرف لوٹا دیتا ہے پھر اس عدالت عالیہ ' سپریم کورٹ' کی طرف سے جس کی بات یا فتو کی کے متعلق صحت کا فیصلہ صادر ہوگا اس کی بات درست اور دوسری غلط ہوگی اور اگر ہمیں بیمعلوم ہوگی کے دکتاب وسنت نے اس مسئلہ کے متعلق بیہ فیصلہ دیا ہے تقلید تو ختم ہوگی کے وکئہ تقلید کی تعریف میں ' جو علماء اصول فقہ نے مطابق تقلید کی بہتریف میں ' جو علماء اصول فقہ نے مطابق تقلید کی بہتریف میں ' جو علماء اصول فقہ نے مطابق تقلید کی بہتریف ہے:

((اخذ قول الغير من غير معرفة دليله. ))•

یعنی کسی کی بات اس کی دلیل معلوم کیے بغیر لے لینا۔ پھر اگر اسے اس مسلم کی دلیل کا علم ہوگیا تو تقلید از خودختم ہوگئی۔ مطلب کہ اختلاف کی صورت میں کسی ایک شخص کی اتباع یا تقلید اس کی دلیل معلوم کیے بغیر کرنا بالکل ناجا کز ہے، لیکن اگر وہ مسئلہ مختلف فیے نہیں بلکہ امت کا اس پر اجماع وا تفاق ہے تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کتاب وسنت کے خلاف قطعاً شہیں کیونکہ

((لا تجتمع امتي على ضلالة اوكما قال. ))♥

حذیث شریف وارد ہوئی ہے لہذا امت کا اجماع ایس بی بات پر موتا ہے جو کتاب

شرح جمع الجوامع، جلد٢، صفحه ٢٥١.

کشف الخفا للعجلونی، جلد۲، صفحه ۳۱۸ بحواله معجم الكبير.

وسنت کے موافق ہوتی ہے نہ کہ مخالف تو اس صورت میں بھی تقلید شخص کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ سی بھی عالم ربانی اور حق پرست سے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ اس مسللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول منتی کی کیا ارشاد ہے۔

خلاصہ کلام : ..... اگروہ خود عالم ہے اور کتاب وسنت سے استنباط کی لیافت رکھتا ہے تو اسے تمام مسائل میں از خود کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اگر وہ خود عالم نہیں تو بمصدات:

﴿ فَسُتَلُوا آهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٤٣)

وسند اور کتاب وسنت کا صحیح علم رکھنے والے سے دریافت کرسکتا ہے لیکن کسی بھی حق پرست اور کتاب وسنت کا صحیح علم رکھنے والے سے دریافت کرسکتا ہے لیکن اس طرح نہیں کہ آ پ کی اس بارے میں کیا رائے ہے بلکہ اس طرح کہ اس مسئلہ کے متعلق کتاب وسنت کا کیا فیصلہ ہے تا کہ وہ اہل الذکر فتو کی کے لیے دلیل پیش کر بے تو اس صورت میں تقلیم ختم ہوگئی ۔ تقلیم تو اس وقت باتی رہتی جب اس عالم دین سے اپنی رائے دریافت کی جاتی اور وہ اس مسئلہ کے متعلق کتاب وسنت سے کوئی دلیل پیش نہ کرتا اور پھر محض اس کی مجرد مات پر عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کی اجازت نہیں بہی وجہ ہے کہ خود المام ابوضیفہ رائے پر عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کی اجازت نہیں بہی وجہ ہے کہ خود المام ابوضیفہ رائے پر عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کی اجازت نہیں بہی وجہ ہے کہ خود المام ابوضیفہ رائے پر عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کی اجازت نہیں بہی وجہ ہے کہ خود المام ابوضیفہ رائے پر عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کی اجازت نہیں بہی وجہ ہے کہ خود المام ابوضیفہ رائے پر عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کی اجازت نہیں بہی وجہ ہے کہ خود المام ابوضیفہ رائے پر عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کی اجازت نہیں بہی وجہ ہے کہ خود المام ابوضیفہ رائے پر عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کی اجازت نہ کرتا اور کی ابوضیفہ رائے کہ دور المام کیا جاتا شریعت اسلامی میں اس طرز عمل کیا جاتا شریعت اسلامی میں کیا جاتا شریعت اسلامی میں دور اسلامی میں کیا جاتا شریعت کی کر دور اسلامی میں کیا جاتا شریعت کی کر دور اسلامی میں کیا جاتا شریعت کی کر دور اسلامی میں کر دور اسلامی کیا جاتا شریعت کی کر دور اسلامی میں کر دور اسلامی کر دور کر دور اسلامی کر دور اسلامی کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر

در جس شخص کو بھی ہماری کسی بھی فتویٰ کی دلیل معلوم نہ ہوتو اس پر ہماری فتویٰ کے مطابق فتویٰ دینا حرام ہے۔''

مطلب کہ تقلید کو تو خود امام ابو صنیفہ رائیلیہ حرام قرار دیتے ہیں کیونکہ جب اس مسئلہ کی دلیل معلوم کرنا لازم تھبری تو تقلید ختم ہوگئی۔ بہر حال کیا کتاب وسنت اور ائمکہ کرام وسلف عظام رہوئی کے اقوال صرف اتنی بات کے محتل ہیں کہ اگر کوئی شخص جائل ہے بعنی اسے ازخود کتاب وسنت سے مسائل استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں تو اسے اجازت ہے کہ کسی بھی عالم لا علی العین سے بو چھے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ساتھ میں کتاب وسنت کی دلیل بھی پیش علی العین سے بو چھے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ساتھ میں کتاب وسنت کی دلیل بھی پیش کرے تو آپ لوگ اگر اس کا نام تقلید رکھتے ہیں تو یہ آپ کے بس کی بات ہے اگر چ

اصطلاحاً "دیعنی علی اصطلاح اصول الفقه" اسے تقلید کہنا قصعاً غلط ہے۔ لیکن مذکورہ آیت کریمہ بلکہ کسی اور آیت میں تقلید شخص لیعنی شخص کی اتباع و تقلید کو اپنے اوپر لازم وضروری قرار دینے کا جبوت ہرگز ہرگز نہیں ملتا کیونکہ اگر اولی الامر سے مراد علماء وائمہ لیے جا ئیں تب بھی اس آیت میں اتباع کما تھم لاعلی العین ہے لینی خاص کسی عالم یا شخص کی اتباع کا تھم نہیں ۔ لہذا اس سے یہ استدمال کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے کہ تم امام ابو حقیقہ یا امام شافعی بیئے کی تقلید ہرمسکلہ میں اینے اوپر لازم کرلولیعنی:

﴿ فَسُئَلُوا اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٤٣)

''پس تم اہل علم سے بوچھ لواگر تم نہیں جانتے۔''

میں "إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعُلَمُونَ" كى شرط علاء كے ليے تو تقليد كونا جائز قرار ديت ہے پھر بيه جوعلهاء احناف مسندتد ريس يربيثه كرحديث وتفسير فقه واصول صرف ونحو ،معاني وبيان وغيره وغیرہ پڑھاتے رہتے ہیں اور کتاب وسنت کے نکات بیان کرتے رہتے ہیں، فقہ کے مسائل کی موشگافیوں میں مشغول رہتے ہیں آخر انہیں تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی تقلید کرتے ہیں۔تو وہ اتنے علم کے باوجود اپنے آپ کوغیر عالم یا جاہل قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہر بانی ونعت ''علم'' کا بھی انکار کرتے ہیں اور احسان فراموش بنتے میں بہرمال عالم کے لیے تقلید جائز نہیں باقی رہا جابل تو اے ان آیات کے مطابق صرف كسى عالم سے بمع دليل مئله دريافت كرنے كى اجازت ہے ليكن "لا على التعين والتشخص" اوراس صورت مين بهي تقليد باقي نبيس رئتي بلكه عالم جابل كومسّله كي دليل پيش کرے گا اور وہ دلیل کی اتباع کرے گا نہ کہ اس کی مجرد رائے کی بہرحال تقلید کی یہاں بھی جڑ ا کھڑ گئی گویا ان آیات سے تو مطلق تقلید بھی ٹابت نہیں ہوتی پھراگر کوئی اتباع بالدلیل کوتقلید کا نام دے پھر تھینج کراہے جا کرتقلید شخص تک پہنچا دیتو وہ اپنے علم ،عقل ،صداقت ، وامانت ، سمجھ، انصاف وعدالت كابے دردى سے خون كرر باہے۔

الغرض كه آيات كريمه مين تقليد كي طرف اشاره تك موجود نہيں چه جائيكه ان كوتقليد شخصي

کونکہ کس کو بیر شیفکیٹ دینا کہ اس کی تمام باتیں سو فیصد درست ہیں اس کی کوئی بات غلط نہیں ہوسکتی بیٹمل اسے نبوت کے درجہ پر پہنچانے کے مترادف ہے آگر چہ زبان سے ہزار بار کہہ دے کہ میں اسے رسول تصور نہیں کرتا لیکن بیراللہ تعالیٰ کے رسول مشیق ایک کی شان ہے کہ

ہدر سے مہاں سے معنی استعمال میں ہے: اس کا ہرارشاد سیح ہوتا ہے کیونکہ ارشادر بانی ہے:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوحٰى ﴾ (النحم: ٤٠٣)
"وه ا في خوائش سے بات نہيں كرتا مكر وه جو وحى كى جاتى ہے۔"

آپ سے ایک والی سے اور کو یہ منصب نہیں ملا پھر بھی اگر کسی اور کوابیا بھی کراس کی اتباع وتقلید کوا ہے اور کوائیا کی علاوہ کسی اور کوائیا کی علاوہ کسی اور کوائیا کی علاوہ کی مطلب ہے کہ اسے منصب رسالت پر کھڑا کرنا ہے کیونکہ عمل انسان کے عقائد وتصورات کا عنوان ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تقلید شخصی بدعت سید ہے نیرالقرون میں اس بدعت سید کا کوئی نام ونشان نہ تھا چار سوسالوں کے گذر جاتے ہیں لیکن تقلید شخصی نا بید ہے اور نہ ہی کتاب وسنت میں کوئی ایسا ارشاد موجود ہے کہ تم کسی ایک کو لین تقلید شخصی کو'' ابو حنیفہ رائی ہے ، شافعی رائی ہے کہ مسئلہ ومعالمہ میں اپنا متبوع اور مقتدا بنانا پین درمعین شخص کو'' ابو حنیفہ رائی ہے ، شافعی رائی ہے؟ شاید کوئی ہے کہ کہ تقلید شخصی پر امت کا ایماع ہوگیا ہے لہذا (( لا تبحت مع امتی علی ضلالة )) کے مطابق درست قرار پائے ایماع ہوگیا ہے لہذا (( لا تبحت مع امتی علی ضلالة )) کے مطابق درست قرار پائے وی کرسکتا ہے جو یا تو جابل ہے یا تجابل عارفانہ سے کام لے رہا ہے آ خرجس بات کا صحاب وی کرسکتا ہے جو یا تو جابل ہے یا تجابل عارفانہ سے کام لے رہا ہے آ خرجس بات کا صحاب وی کرسکتا ہے جو یا تو جابل ہے یا تجابل عارفانہ سے کام لے رہا ہے آ خرجس بات کا صحاب اوری کرسکتا ہے جو یا تو جابل ہے یا تجابل عارفانہ سے کام ہوتا ہے اس کے متعلق بعد کے اورادیس اجماع کی جوسکتا ہے۔

\* اجوار میں اجماع کیسے ہوسکتا ہے۔

علاوہ ازیں اجماع کرنے والے خود مقلدین ہیں اور مقلد جابل ہیں پھر کیا کچھ جاہلوں کے سے کئی ہے جاہلوں کے سے متعق ہے آج کے سے کئی ہے آج

کل جہال کی رسومات کو بجالاتے ہیں ان برتختی ہے عمل پیرا ہوتے ہیں گویا ان کی طرف ہے ان پراجماع ہے۔مثلاً عرس، گیارہویں، تیجہ، رجب کے کونڈے وغیر ہا وغیر ہا کیا بیسب بدعتی اعمال جہال کے اجماع کی وجہ سے اب دین حق کے ضروری اجزاء وجھے بن جائیں کے؟ برگزنہیں اسی طرح تقلید شخصی پر بھی ان مقلدین کا اجماع تو ہولیکن مجہدین تو سب ہی اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔امام ابو حنیفہ راٹھید کا قول پہلے درج کر آئے ہیں،تقریباً باقی تمام ائمہ سے بھی اس طرح کی عبارات منقول ہیں جو کہ طوالت کے خوف سے یہاں درج نہیں کی جاتیں اب خود سوچیں کہ ایسے مقلدین کے اجماع کی کیا وقعت وحیثیت باتی رہ جاتی ہے۔ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو گی۔ افسوس کہ آج کل حق کو پیچانے والی آ ککھ بہت مشکل ہے کہیں جا کرنظر آتی ہے بہرحال تظلیر شخص بدعت سینہ اور نا جائز اور کتاب وسنت کی رو سے باطل ہے اور اس کا شبوت کتاب وسنت میں قطعاً موجود نہیں اور مذکورہ بالا آیت ہے اس کا ثوت پیش کرنے کی سعی کرنا فدموم جمارت اور بدرین جہالت ہے۔اعاذنا الله منها" ابھی اس کے متعلق کچھ مزید کی گنجائش ہے لیکن اس پر اکتفاء کیا جاتا ہے کیونکہ جواب كافى طويل موكيا بـ والله اعلم بالصواب!

## وقف كأتحكم

(سُولاً): قرآن مجيد كي برآيت كي خري ايك كول نشان (٥) درج موتا بيكيا وہاں پروقف کرنا لازم ہے یا پھر مروجہ طریقہ یعنی ' لا ۔ ط۔م۔ک۔ وغیرہ جنہیں رموز القرآن کے نام سے موسوم کرتے ہیں پروتف کیا جائے۔ نیز ونف کی تفصیل واضح فرما کیں؟

البعواب بعون الوهاب: احاديث عمعلوم بوتا عكر آيات كافتام ركول نثانول يروقف كياجائ جبيها كرهيج مسلم (كتهاب السسلاة باب وجوب القرأة الفاتحه فى كىل ركعة ، رقم الحديث ٨٧٨) مين سيدنا ابو بريره رئاتي كى مروى مديث مين بىكم رسول اكرم مطيّع الله في الله الله تعالى فرما تا ب:

(قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل، فاذا قال الله تعالى فاذا قال العبد الحدمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدنى عبدى واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى على عبدى واذا قال مالك يوم الدين مجدنى عبدى الخالى اثنى مرآيت كرة فريس رب تعالى جواب ويتا باس معلوم بواكه ﴿ الْحَهُ لُ لِلّٰهِ مِرَاتِ لَ الْحَالَ اللهُ عَلَى هٰذا مِرَاتِ كَنَ مُركِمُ وقف كيا جائ تاكه اس كا جواب بهى بوتا جائ حلى هذا رب العالمين كه كركه وقف كيا جائ تاكه اس كا جواب بهى بوتا جائ حلى هذا القياس . ﴿ الرّحِيْمِ فَي عَم ﴿ مُمَالِكِ يَوْمِ اللِّينِي ﴾ اوراس كه بعد ﴿ إيّاكَ لَنَ مُنْ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ب میں البتہ کھ مقامات لہذا ان برعمل کرنے کو لازم یا مندوب ومتحب قرار نہیں دیا جا سکتا البتہ کھ مقامات البحام پیدا ایسے ہیں جہاں پر کچھ الفاظ کو انگلے الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے پچھ غلط معنی کا ابہام پیدا ہوتا ہے۔مثلاً سورة النساء (آیت کا ۱۱۸۱۱) میں ہے:

. ﴿ إِنْ يَنْعُونَ مِنْ دُونِ ۗ إِلَّا إِنْقًا وَ إِنْ يَنْهُونَ إِلَّا شَيْطُنَّا مَّرِيُكًا ٥ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ قَالَ لَا تَّخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُ وْضًا ﴾

(النسآء: ١١٧ تا١١٨)

"الله كوچور كر يكارتے بيں تو بتوں كواور سركش شيطان كوجس پرالله نے لعنت كى بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت كا بيت مي الله عن طاهر ہے كه الحد الله عن الله عن الله تعالى كى طرف سے شيطان پر العنت بيت كئى ہے كئين آ كے " وقال الح" شيطان كا مقولہ ہے اگر كوكى شخص لعنه الله پر بجھ توقف نه كئى ہے كئين آ كے " وقال الح بن شيطان كا مقولہ ہے اگر كوكى شخص لعنه الله پر بجھ توقف نه كرے بلكہ طاكر پر هتا جائے تو تعطى سے بيابهام ہوسكتا ہے كه" وقال كا قائل بھى نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم ہود بالله ثم ہے اور بي قطعاً غلط ہے اور اى طرح بجھ ويكر بھى نعوذ بالله ثم

مقامات ہیں جن پر کچھ توقف کیا جائے تو بہتر ہے لینی اس جگہ (مثلاً) "لعنه الله" بر کچھ توقف کرے پھرآ گے پڑھا جائے مگر یہ محض قرآن کو واضح پڑھنے کے باب میں سے ہے جو ﴿ورتل القرآن ترتيلا ﴾ مين داخل مجما جائے گاباتی چونكداس كے متعلق قرآن وحديث میں وضاحت کے ساتھ ان مقامات ومواضع پر وقف کا طریقہ موجوز نہیں اس لیے اے لازم قرارنہیں دیا جائے گامیحض اپن طرف سے ایک کوشش ہے جوانسان قرآن کیم کے احترام اور آ داب کے باب میں سے سمجھے۔ان اوقاف ریمل ہر شخص اینے وسعت علم کے موجب کرتا ہے مگراس پرعمل کرنے کو واجب یا ضروری قرارنہیں دیا جا سکتا کیونکہ قر آن وحدیث میں اس کے متعلق کچھ بھی وار ذہیں ہوا۔

اس آیت میں "نعسنه الله" کے او پر تکھا ہوتا ہے" وقف لازم" لیکن یہال از وم سے مراد لزوم شرعی نہیں ہے۔ محض اپنی طرف ہے آ داب واحتر ام کا لحاظ ہے اس طرح دیگر رموز الاوقاف کو بھی تصور کیا جائے لیعن وہ سب محض انسانی کوششیں ہیں۔ چونکہ ان کے متعلق حدیث میں کچھ بھی واردنہیں ہوا لہذا ان کوضروری سمجھ کران پرعمل درآ مدکو لا زم سمجھنا درست نہیں۔ باتی اگر کوئی ان کوغیر ضروری سمجھتا ہے لیکن پھر بھی ان رموز کے مطابق وقف کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں مگر آیات کے اختیام پر گول نثان کے پاس تھوڑ اسا تو قف کرتا جا ہے۔ والتداعكم بالصواب

## حافظه کی دعا

(سُنُولِكَ): كيا احاديث صححه سے كوئى حافظ كے ليے دعا ثابت ہے اگر ہے تو آ كا فرمائيں۔ الجواب بعون الوهاب:

> محترم برادرم ميال انعام الرحمٰن صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركانة: اما بعد! آپ کا خط ملا جواب درج ذیل ہے۔

 نستر ندی شریف میں سید ناعلی فرائنگئا ہے حسن سند کے ساتھ روایت مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله مطفع آنے کو عرض کیا کہ میرے مال باپ آپ پر قربان ہول مجھ سے قرآن بھلا دیا جاتا ہے میرے سینے میں محفوظ نہیں رہتا پھر میں اپنے اندراتنی طاقت نہیں سمجھتا کہ اس کو محفوظ رکھ سکوں، پھر آپ مشکھ آیا نے ان کو فرمایا کہ اے ابوالحن کیا میں آپ کووہ چند کلمات نہ سکھا وَں جن کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کونفع پہنچائے اور جن کو آپ سکھا کمیں ان کو بھی وہ کلمات نفع پہنچا ئیں اور جوتو سکھے وہ بھی تیرے سینے کے اندر محفوظ رہے۔سیدنا علی خاتاتُه نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ملتے آئے وہ ضرور مجھے سیکھا کیں تو آپ منتے آئے نے فرمایا کہ جب جمعہ کی رات ہواور آپ رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو اس وقت اٹھیں کیوں کہ ہیے وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا ہے اور اس وقت کی دعامتجاب ہ، میرے بھائی بعقوب مَالِیا نے بھی اینے بیٹوں کو کہا تھا ﴿سوف استغفر لکھ دبی﴾ یعنی عنقریب میں تہارے لیے تمہارے رب سے وعا کروں گا۔ پھر (اے علی فرانٹنز) رات کے اس نائم اگر اٹھنے کی طاقت نہیں تو پھر درمیانی حصہ میں اٹھ اگر اس ٹائم میں بھی اٹھنے کی طاقت نہیں تو پھر اول حصہ میں اٹھ اور پھر جا ركعتیں پڑھ اس طرح كر پہلى ركعت ميں سورة فاتحہ ك بعد سورت یس بره هاور دوسری رکعت میں سورة فاتحه ادر حم دخان، تیسری رکعت میں سورة فاتحه اور الم تنزيل السجده اور چوتھی رکعت میں سورة فاتحہ اور تبارک الذی بیدہ الملک'' پھر چوتھی رکعت میں التحیات کے بعد اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کر اور مجھ پر درود بھیج پھرتمام انبیاء کرام پر بھی صعوب وسلام بھیج پھرتمام مومن مرد اور مومنہ عورتول کے لیے مغفرت کی دعا ما نگ اور تجھ سے قبل جوتمہارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا ما تگ ( یعنی یوں کہو ) "ربنا اغفرلنا ولاخوانا الذين سبقونا باالايمان . "

پھر آخر میں بیدوعا مانگو:

((اَلـلَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَوْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لاَ يَعْنِينِي وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظْرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي

ٱللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لاَ تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلاَلِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُـلْزِمَ قَـلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي اَللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ذَاالْجَلالِ وَالإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لاَ تُرَامُ أَسْأَلُكَ يَا اَللَّهُ يَا رَحْمَنُ بجَلالِكَ وَنُورِ وَجُهِكَ أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِى وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِى وَأَنْ تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي لاَنَّهُ لاَ يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلاَ يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ))

اے ابوالحن بیرکام آپ تین یا یانچ یا سات جمعہ کریں گے تو اللہ تعالی کے حکم مع محماری ہر دعا قبول ہوگی اور اس ذات کی قتم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ بیددعا کسی مومن سے خطانہیں ہوگی۔ (لینی تبول ہوگی)

حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس طالتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی قتم سیدنا علی والنیئز یا نج سات جعہ بعد پھر دوبارہ اس طرح کی مجلس میں آئے اور کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول بیشک اس سے قبل میں قرآن کریم کی حاریااس سے مثل آیات ہی یاد کرسکتا تھالیکن پھر بھی بھلا دی جاتی تھیں لیکن آج ( یعنی دعا بڑ مل کرنے کے بعد ) بے حال ہے کہ جالیس یا اس کے مثل آیات یاد کرتا ہوں اور پھر جب منہ زبانی پڑھتا ہوں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میری آ تھوں کے سامنے ہے اور ( بہی حال حدیث میں ہے) اس سے قبل میں حدیث سنتا تھا ليكن بعد ميں وہ بھول جاتی تھی كيكن آج كتنی ہى حديثيں اور باتيں سنتا ہوں پھر جب ان كى و برائی کرتا موں تو ان سے ایک حرف بھی کم نہیں ہوتا اس پر رسول الله مطاعین نے فرمایا کہ اے ابوالقاسم کعبہ کے رب کی قتم آپ مومن ہیں۔ •

سنن نرمذي شريف: كتاب الدعوات، باب في دعاء الحفظ، رقم الحديث: ٣٥٧٠.

بہر حال یہ یوری کی پوری صدیث قرآن کریم کے حفظ کوآسان بنانے کے لیاکھی ہے۔

### جاندایک ہے یا زیادہ

(سُولُ : ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ چانداس آسان دنیا پر ہے گر اس ستم کے دوسرے چاند دیگر آسانوں پر بھی ہیں اور ہر کسی آسان پر الگ الگ چاندہ اور دعویٰ کرتا ہے کہ بید حقیقت میں قرآن وحدیث سے ثابت کردوں گابید دعویٰ اپنے اندر کتنی صدافت رکھتی ہے؟ بینوا تو جروا .

البعواب بعون الوهاب: بدروی بھی بالکل باطل ہے مدعی کو قرآن وصحیح حدیث (جو متصل مسند کے ساتھ مردی ہو) سے اس دعوی کو ثابت کرنا چاہئے وگرندا پنے اس دعوے سے رجوع کرے۔ واللہ اعلم بالصواب

# آ سانی دروازے

(سُولَ ): قرآن کریم میں ہے کہ آسان کے دروازے ہیں ۔سورۃ الاعراف میں ہے کہ کافروں کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور سورۃ النباء میں ہے کہ کافروں کے لیے آسان کے دروازے کھولے جائیں گے معلوم ہوا کہ آسان کے دروازے کھولے جائیں گے معلوم ہوا کہ آسان کے دروازے ہیں اسی طرح معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی کریم مظیم آتے جب پہلے آسان پر پہنچ تو جرئیل مَالِنظ سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ دوسرے کون ہیں جریل مَالِنظ نے جواب دیا کہ محمد مظیم آتے ہیں چر آسان کے محافظ نے سوال کیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے جریل مَالِنظ نے جواب دیا جواب دیا کہ تو آسان دنیا کا دروازہ کھولا گیا چھر آپ مظیم آتے اور ہی طرف چڑھے اور اس طرح تمام آسانوں پر اس طرح کے سوالات وجوابات ہوئے اور جوابات ملنے کے بعد بی دروازہ کھانا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم مظیم آتے اور جوابات ملنے کے بعد بی امان کے بعد بی امان کے دردازے کھلے ہیں ادر بغیر اجازت کے نہیں کھل سکتے شے تھوا

پھر امریکن خلابازوں کے لیے آسانوں کے دروازے کس طرح کھل مکئے کہ وہ بغیر کسی روک ٹوک کے آسانوں سے ہوتے ہوئے سیدھا جا کر جاند پر انزے اور اس وقت اخبارل اور میڈیا کی جاند کے متعلق باتوں کوس کر جب حدیث کود کیستے ہیں توعقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللی بدکیا ہے واقعی جاند کو فتح کیا گیا ہے؟ اور اُدھر قرآن میں بدفر مایا گیا ہے کہ سورج اور جاند چلتے ہیں اب یہ بتا ئیں کہ اگر جاند چاتا ہے تو پھر کس طرح امریکن خلاباز وہاں پر پہنچے کیونکہ جتنا راکٹ چلے گا اس ہے کہیں زیادہ تیز جاند چلتا رہے گا پھر کس طرح جاند کو فتح کیا میا ہے یہاں پر اسلام اور سائنس کا زبردست مکراؤ ہے اس کے متعلق وضاحت کے ساتھ جواب دیا جائے تا کہ جمرائلی دور ہو جائے؟

ا نجواب بعون الوهاب: سوال نمبر اس جواب مين عرض ركها كدوروازول سخ مراد شرعی آسان کے دروازے ہیں نہ کہ بیآسان یا عالم بالا کے وہ خطہ جومشاہرہ میں آتے ہیں کیونکہ معراج والی روایت میں جو بیان ہے وہ اس عالم محسوسات سے ماوراء اورغیب کے علم ہے تعلق رکھنے والا ہے جس کا مشاہدات اور محسوسات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جارا مکمل ایمان ہے کہ وہ درواز ہے بھی تھے اور کھو لے بھی گئے تھے اس کے محافظ بھی تھے لیکن اس حقیقت کا ہمیں بوری طرح ادراک نہیں ہے۔اس کی بوری حقیقت الله سجانہ وتعالی اور اس کے رسول ﷺ کو ہی معلوم ہوگی ہمارا کام اس حقیقت پر بغیر چوں جراں ایمان لا نا ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم مشک عین نے سیدہ عاکشہ و النا کو فرمایا کہ بیہ جریل عَالِمَا الله كفرا ب جوآب كوسلام كهدر ما ب سيده صديقه وفالنهائ جواب مين فرمايا: "وعسليسه السلام ورحمة الله وبركاته" آپ (لين ني كريم الني آية) وه و يكفت بوجويس نبيس د مکیه سکتی۔ نو و مکھوسیدہ عائشہ رہا ہنا ہا ہا س کھڑی ہیں لیکن حضرت جبرئیل عَلَیْناً کونہیں د مکیھ سکتیں کیکن آپ مٹنے بینے ان کو دیکیورے تھے اور اس پر حضرت ماکشہ زناٹھوا کا ایمان تھا۔

اسی طرح نبی منت کیتا نے جریل مَالِنا کا کو صرف دو مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا جس طرح مدیث میں آتا ہے کہ آپ مشاقین نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ آسان کے پورے افق کو گھیرا ہوا تھا ( کری پر) تو آئی بری جسامت رکھنے کے باوجود وہ ہستیاں ہمیں کیوں نظر نہیں آتیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے وجود کے ہی منکر ہو جا کیں؟ کیا

یے کوئی عقلندی ہو گی یا اس کو حد درجہ کی جہالت اور بیوتونی کہا جائے ؟ دراصل بات یہ ہے کہ الله كى مخلوقات ميں بيشاراليي چيزيں ميں جن كو ہم نہيں د مكھ سكتے۔ابيا بھى كوئى وقت تھا جب

بیکٹیریا(Gersomes) کے بارے میں لوگوں کو کچھ پیتہ نہیں تھا لیکن طاقتورخور دبین کے

وریعاس کامشاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ ، ۱۷۸.KituboSunnal with حالانکہ ایک صدی قبل ان کے متعلق کوئی بات بھی کرتا تو کوئی ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہوتالیکن کیاان کانہ مانناعلمی ونیامیں کوئی وقعت رکھتا ہے؟ ہرگزنہیں!لیکن چونکہ آج اس کے

مثاہدہ کے ذرائع فراہم ہو چکے ہیں اس لیے اگر کوئی انکار کرے گا تو اس پر نہ صرف جگ ہنائی ہوگی بلکہ برکوئی اسکی جہالت اور بے علمی پرافسوس کا اظہار کرےگا۔

بعینہ اسی طرح فرشے اور بہت ساری دوسری چیزیں جن کا تعلق غیب سے ہے موجود

ہیں لیکن فی الحال ہماری آ تکھوں سے او جھل ہیں۔ کیونکہ اس وقت ہم سے ایمان بالغیب مطلوب ہے اور دوسرا کوئی ایبا زریعہ می موجود نہیں ہے کہ جس کےسبب اس کا مشاہرہ کیا جا

سکے لیکن قیامت کے دن میتمام پردے جاک ہو جائیں گے اور حائل تمام رکاوٹیں دور ہوجا ئیں گی۔ چربہت ساری غیب کی چیزیں مشاہدہ میں آ جا <sup>ئ</sup>یں گی۔

حتیٰ کہ خودالقد تبارک وتعالیٰ اپنا دیدارنصیب کریں گے۔اس لیے کوئی بھی تقلمند کسی چیز کا صرف اس لیے انکارنہیں کرسکتا کہ وہ چیز اس کونظرنہیں آتی۔ بیتو ہمارے روز مرہ کا دستور ہے کہ اگر کوئی قابل اعمّاد آ دمی خبر دیتا ہے تو ہم اس پر اعتبار کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ خبر دینے والا قابل اعتاد ہے۔

اس طرح اگر ان حقائق کے بارے میں ہمیں اصدق القائلین جناب محمر سے ایک کوئی خردی تو جمیں بغیر کسی چوں جراں اس پر کامل یقین ایمان رکھنا ہے۔ کیا آپ مشکر کیا آپ مشکر کیا آ باتوں پر ہمارا اتنا پختہ یقین نہیں ہے جتنا ایک عام آ دمی کی بات پر ہوتا ہے؟ اگر اس طرح

فَأَوْكَ رَاشَدِيمِ مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم ہے تو پھر ہارے اندر ائیان ہی نہ رہا۔ اسی طرح بہشت (جنت) وغیرہ جس کا مومن

بندوں کے ساتھ وعدہ ہے جو کہ آسانوں پر ہے جس کا ہم مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے:

﴿ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ ﴾ (الذاريات: ٢٢)

''تمھاری روزی اور جوتم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان میں ہے۔''

تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہارا اتنا اوپر جانے کے باوجود بھی ( یعنی راکٹوں اور

ہوائی جہازوں کے ذریعے) وہ ہمیں نظر نہیں آتے لبٰذا وہ ہیں ہی نہیں؟ کیا ایک موکن میہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بیساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہمارے امتحان کی

وجہ سے ان کو پردہ میں رکھا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول منتے تین کی باتوں پر ایمان رکھتے میں یانہیں؟ پھر قیامت کے دن اس پردے کو ہٹایا جائے گا جیسے قرآ ن میں ہے:

﴿ وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴾ (التكوير: ١١)

"اور جب آسان کی کھال اتار لی جائے گی۔"

یہاں مراد اس پردہ کے ہٹانے کا ہے جو تمام چیز دل کے سامنے حاکل ہے۔لیکن جیسے ہی وہ ہے گا تو بوری حقیقت بالکلیہ آئھوں کے سامنے آجائے گی اور سورۃ نباء کا جوتر جمہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن آسان کے دروازے کھولے جائیں گے بیتر جمہ غلط ہے اصل آیت کریما لطرح ہے:

﴿وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴾ (النبا: ١٩)

''کہ آسان کھولا جائے گا لپس وہ ہو جائے گا دروازے دروازے''

یہ بعینہ وہی بات ہے جس کو ہم نے پیھیے ذکر کیا یعنی عالم بالا جو ہماری نظروں سے مستور ہے وہ کھولا جائے گا اور فیبی پردے ہٹا دیئے جا کیں گے پھراس کے دروازے ظاہر ہو جائیں گے۔

معلوم ہوا کہ آسان میں ابھی بھی دروازے ہیں جو ہماری آ تکھوں ہےمستور ہیں۔ سورۃ النباء کی میآیت ان دروازوں کے تعلق بانکلیہ فیصلہ کن بات بتاتی ہے اگراس پر

غور کیا جاتا یا اس کے مطلب کی تہہ تک پہنچنے کی سعی کی جاتی تو اس طرح کے اعتراضات یا شبهات پیش ہی نہ آتے۔اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے بعد آتے ہیں جاند پر پہنچنے والی بات کی طرف ۔اگر اندھی تقلید مانع نہ آئے اور ہر تحقیق کو قبول نہ کرنے کا سبب صرف اس کا نیا ہونا نہ ہوتو معاملہ بالکل آسان ہے۔ جتنا بھی غور سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو سے حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ قرآن علیم اس کا ننات اور مشاہدہ میں آنے والی موجودات کی ہر چیز پر پہنچنے کا قائل ہے۔ چند آیات ملاحظہ کریں۔

﴿ إِلَّهُ تَرَوُا أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّبُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَبَّهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً ﴾ (لقمان: ٢٠)

'' کیاتم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی ہرچیز کوتمھارے کام میں لگا رکھا ہے اور شہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعتیں بھر پور دے رکھی ہیں۔'' ﴿ اَللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِ ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَسَغَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَوِيْعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴾

(الحاثيه: ١٣٠١)

''الله بي ہے جس نے تمھارے لیے دریا کومطیع بنادیا تا کہتم اس میں چل پھر کر اس کافضل (رزق) تلاش کرو اورممکن ہے کہتم شکر بجالاؤ اور آسان وزمین کی ہر ہر چیز بھی اس نے اپنی طرف ہے تمھارے تابع کردی جواس میں غور کریں وہ يقيناً بهت سے دلائل ماليل كے۔

ان دونوں آیات کریمہ میں بیان ہے کہ اللہ تعالی نے اوپر نیچے ہر چیز کو انسان کے تابع بنايا بـ - (ما في السموات) من جا نداور دوسر عسار يمي آجات جي - البذاآج اگرانان جاند پر پہنیا نے تو پہنچ سکتا ہے اس میں کون سی تعجب والی بات ہے بیاتو آپ مستحقیقاً کی صداقت اور برخق نبی ہونے کی آیک تھوں دلیل ہے کیونکہ آپ سے این نے بذریعہ وحی وہ

خردی جس کے متعلق اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کرسکت تھالیکن چود ہویں صدی کے اختام پر وہ پچ ثابت ہوئی ہے بیآپ کی صداقت کی گئی بڑی دلیل ہے اس میں اسلام اور سائنس کی کون سی مکر ہے اس کے برعکس خود سائنس نے عملی طرح اس وحی کی بتائی ہوئی بات کی چودہ سوسال کے بعد تصدیق کی ہے۔علامہ اقبال رائیڈید کا ایک شعر ہے محصے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

لیعنی نبی منطق آیا کے اوپر چڑھ جانے سے مجھے یہ بن ملا ہے کہ اوپر کے عالم یا فضائے بیط یا کائنات کی دوسری مشاہدہ میں آنے والی چیزیں انسانی پہنچ پر ہیں۔انسان ان تک پہنچ سکتا ہے۔

بہرحال کا ئنات میں جو بھی چیز مشاہدہ میں آنے والی ہے چاہے اوپر ہویا نیجے، وہاں انسانی رسائی ممکن ہے قرآن اس حقیقت کو مانتا ہے۔ یبال بیدالگ بات ہے۔ کہان چیزوں میں سے عملاً کن کن چیزوں پر انسان واقعی پہنچے گا کیونکہ بیتو مستقبل کی بات ہے جس کاعلم رب البرکات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں بھی پہنچا تو بیقر آن وحدیث کی بتائی ہوئی حقیقت کے متصادم نہیں ہوگا۔

بلکہ خود اس کا مؤید اور صدافت کا قائل ہوگا۔ شرک آسان کا الگ ہونا اور چاند دسورج کی گردش کے مداروں کا الگ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بلکہ مجھ سے قبل ۹ نویں صدی کے زبر دست عالم حافظ ابن حجر عسقلانی رائیٹید اپنی مایہ ناز کتاب' فتح الباری شرح استح ابنجاری'' میں فرماتے ہیں:

"والحق ان الشمس فى الفلك الرابع والسموات للسبع عن اهل الشرع غير الافلاك انتهى . " (فتح البارى: ج٦ ، ص٩٥ ٢) دلين حق بات يه مه كسورج چوشے فلك ميں ماورسات آسان شريعت والوں كے بال افلاك كے علاوہ دوسرے ہيں۔"

یعن فلک دوسری چیز ہے اور آسان شرقی دوسری چیز۔ اور فلک کہاجا تا ہے اس کھلی فضا میں کسی سیارے یا ستارے کی گروش کی حدیا دائرہ یا مدار کو باقی آسان شرقی دوسری چیز ہے۔ جس کے متعلق سیر حاصل بحث دوسرے سوال کے جواب اور اس سوال کے جواب میں عرض رکھی کہ انسان کی پہنچ آسان شرقی پر ناممکن ہے نہ کہ ان افلاک پر کیونکہ یہ افلاک تو انسان کی زدمیں ہیں ان تک انسانی رسائی ممکن ہے۔

قر آن کریم نے بھی ان کی گرد ٹ یا پھرنے کو فلک میں فرمایا ہے نہ کہ آسان میں جس طرح سورۃ لیں ادرسورۃ الانبیاء کے اندریہ الفاظ ہیں:

﴿ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَّسُبَحُونَ ﴾

یعنی وہ سارے کے سارے اپنے اپنے فلک یا دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ اور انسان کی پہنے آ سان شرعی پر محال ہے کیوں کہ بیغیب کے علم سے ہے اور پیچھے جو فتح الباری کی عبارت نقل کی اس میں بھی بیصراحت ہے کہ آ سان شرعی اور فلک دوالگ چیزیں ہیں دونوں کو خلط ملط کرنے کا سوال پیدائییں ۲۰ تا۔

باتی بیسوال رہے گا کہ قرآن کریم میں ہے کہ عالم بالا میں ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ شیطان ملاً الاعلیٰ کی گفتگونہیں سنتے۔ اور اگر کوئی شیطان اس گفتگو کو سننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس پر دھکتا ہوا انگارہ پھینکا جاتا ہے تو پھر جب اوپر شیطان بھی نہیں پہنچ سکتا تو انسان کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بی بھی در حقیقت شرق آسان کو محسوس اور مشاہدہ میں آنے والے آسان یا عالم بالا کو خلط ملط کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، یعنی وہ شیاطین ملاء الاعلیٰ کی باتوں کو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں اور ملاء الاعلیٰ شرق آسان میں ہیں نہ کہ اس کلی فضا میں چونکہ اہلیس فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہا تھا پھر اللہ کے حکم کی نافر مانی کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکالا گیا اس لیے اس کی اولا دبھی ان فرشتوں تک چینچنے اور بات کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکالا گیا اس لیے اس کی اولا دبھی ان فرشتوں تک چینچنے اور بات سننے کی ناکام کوشش کرتی ہے اور چونکہ شیطان جنوں میں ہیں انسان کے مقابلے ان کو زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اختیار حاصل ہے۔ اختیار حاصل ہے۔ اختیار حاصل ہے۔

مثلاً وہ شکلیں بدل سکتے ہیں۔ دور سے وسوسہ ڈال سکتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے شیطان انبان کے خون کے اندر چلتا ہے ای طرح کئی ، دسری باتیں ہیں لہذا شیطان جو کہ اصل میں وہاں کا رہائش پذیر تھا اس لیے وہاں تک پہنچنا اور وہاں کی گفتگوسنا اس کے اور اس کی اولا د کے لیے کوئی خاص مسکلہ ہیں تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انظام کیا ہے کہ جب بھی کوئی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں ہے اس پر دھکتا ہوا انگارہ پھینکا جاتا ہے اور اتنی قدرت ان کو اس وجہ سے ملی ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہوتے ہیں اور انسان کے امتحان کے لیے یہ (اجازت) ان کو قیامت کے دن تک ملی ہوئی ہے اس لیے وہ ملاً الاعلیٰ تک پہنچ کر ایک آ دھی بات من کر پھر اس میں گئی جھوٹ ملی کوئی ہو اس خوص کے باز نجومیوں کے کان میں ڈالتے ہیں جوخلق خدا کو ہر وقت گر اہ کرتے میں ۔ بس اس حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو سوال حل ہو جائے گا۔

باقی رہی ہے بات کہ چاند بھا رہا ہے بھرراکٹ وہاں پر کیسے پہنچا؟ تو یہ وال شاید کھھ غور فکر کے بغیر رکھا گیا ہے۔ چاند برابر چل رہا ہے لین اس کی چال چلن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اس رفتار پر چلتا ہے اس طرح نہیں ہے کوئی چیز اگر اس کے پیچھے سے آتی ہو وہ دوڑ لگا کر تیز بھا گئے کی کوشش کرتا ہے تا کہ پیچھے والا اس تک نہ بھنی سکے۔ چاند کا معاملہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس کی رفتار رب کریم عز وجل کی طرف ہے مقرد کی ہوئی ہے لہذا وہ اپنی رفتار بیس ہی چلتا ہے جا ہے اس کے پیچھے کوئی آئے یا نہ آئے۔ اس بات کو بیجھنے کے بعد اب رفتار بیس ہی چلتا ہے چا ہے اس کے پیچھے کوئی آئے یا نہ آئے۔ اس بات کو بیجھنے کے بعد اب ورکیس کہ ایک کہ ایک تیز رفتار ورکیس کہ ایک تیز رفتار کے بعد ساڑ ہے کہ بیج حیدرآ باد سے ایک تیز رفتار کا کارٹکلتی ہے جس کی رفتار اس جیب سے دگئی ہوئی کارٹھی آ کر بینچ گی وہاں پر بعینہ اس وت ساڑ ہے کہ بیج نگلی ہوئی کارٹھی آ کر بینچ گی ۔

حالانکہ جیپ بھی چلتی رہی اور کاربھی اس کے بیٹھیے چلتی رہی لیکن چونکہ کارکی رفتار جیپ کی رفتار سے دگنی تھی۔ بیتو سمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے اور واضح بات ہے معمولی سمجھ والا بھی اس کو سمجے سکتا ہے بس اس طرح چاند کی رفتار بھی معلوم ہے پھراگر انسان کوئی ایسی سواری ایجاد کر دے جس کی رفتار چاند سے زیادہ تیز ہوتو وہ چاندکو پہنچ سکتی ہے۔

تیزے تیزسواریاں آج ہرروز مشاہدہ میں آرہی ہیں۔ راکٹ کوتو جھوڑواس کی رفتار بہت تیزے تیزسواریاں آج ہرروز مشاہدہ میں آرہی ہیں۔ راکٹ کوتو جھوڑواس کی رفتار بہت تیز ہے لیکن آج کل کے ہوائی جہاز جوایک گھنٹہ کے اندر ہی ہزار میل ہے بھی زیادہ کا فاصلہ طے کرتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا تمیں کہ اللہ نے انسان کو کتی قدرت عطا فرمائی ہے اور بیسب کچھاس ارشاد کا ظہور ہے جو ابونا آ دم مَلَائِلًا کی پیدائش کے وقت رب تعالیٰ نے فرشتوں کوفرمایا تھا:

﴿ إِنِّي آعُكُمُ مَالًا تَعُلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٣٠) 
" بِي شِك مِن وه جانتا مول يُوتم نبيس جانتا "

تو بھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتن قدرت عطا فر مائی ہے تو اس میں تعجب اور حیرا گل کی کیا بات ہے کہ انسان ایسی تیز رفر رسواری ایجاد کر دے جو چاند تک پہنچ جائے۔

گذشتہ اوراق میں بیآ یت بھی گذر چکی ہے جس میں بیہ حقیقت بیان ہے کہ عالم بالا اور عالم ارضی کی ہر چیز جو مشاہدہ میں آئے وہ انسان کے تابع بنائی گئی ہے یعنی چا نمروغیرہ پر انسانی رسائی ممکن ہے ( قرآن کریم کے مطابق ) پھر خواتخواہ انکار کر کے جگ ہنسائی کا کیوں موقع دیا جائے۔ بلکہ بیتو خود قرآن اور حضور اکرم مظیے آیاتی کی صدافت پر ہوی دلیل ہے۔

باتی ہے بات کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی جب جاہے اوپر سے آسان کا تکرا عذاب کی خاطر گرا دے تو اس کو سجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اوپر بے شارسیارے اور تارے وغیرہ ہیں جن میں کچھ ستارے زمین سے بھی بوے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ الیک چزیں زمین کے اوپر حجست کا کام دیتی ہیں بھران سے کوئی تکڑا آکر زمین پر گرے تو وہ بھی آئے ان سے ہوئی تکڑا آکر زمین پر گرے تو وہ بھی آئے ان سے ہوئے تکڑے دنیا کے مختلف ممالک میں مشاہدہ میں آئے ہیں۔

اور دنیا کو مختلف جگہوں پرا لیے نکڑے گرے تھے اور زر سے گرنے کی وجہ سے زمین میں

کافی بیچے چلے گئے اور وزن کے اعتبارے کئ ٹن سے اس کیے اس بات میں کوئی استبعاد نہیں ہے اور پر یہ بھی ذکر کیا کہ لغت میں بادلوں کو بھی ساء کہا جاتا ہے تو اس میں کون می قباحت کی بات ہے؟ کہ ان بڑے بڑے سیاروں کو بھی ساء کہا جائے بلکہ یہ عین لغت کے مطابق ہے۔ کما لا یخفی ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب!

### کیا سورج غروب ہوتا ہے؟

( سُورِ فَ خروب ہوتا ہے یا چاروں اطراف گومتا رہتا ہے اور پھروالی ایکی جگہ ہے آ کر طلوع ہوتا ہے۔ قرآن پاک بیں ہے کہ ذوالقر نین نے سورج کوغروب ہوتے دیکھا کہ وہ کچیڑ والے پانی بیں اتر رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اور صحیح بخاری بیں ہے کہ سورج روزانہ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے نیچے آ کر سجدہ کرتا ہے اور والی جانے کے لیے اجازت ما نگا ہے ۔ اللہ تعالیٰ جب اسے مغرب سے طلوع کرتا چاہے گا اس رات سورج کو اجازت نہیں ملے گی اور اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے غروب ہوا ہے وہیں سے جا کر طلوع ہو جا۔ اس سے معلیم ہوا کہ سورج طلوع وغروب ہوتا ہے۔ مگر جب اوقات کو دیکھا جاتا ہو جو معلوم ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے۔ مگر جب اوقات کو دیکھا جاتا ہو جو معلوم ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں۔ مغربی تہذیب والے کہتے ہیں کہ سائنس سے جو کھم معلوم ہوا ہے وہ ورست ہے باتی مولوی حضرات خوائو اہ اپنا سر کھیا رہے ہیں۔ اب تفصیل کے ساتھ سمجھا ہے کہ قرآن کریم اور صحیح بخاری کی حدیث کا کیا مطلب ہے تا کہ تی بات معلوم ہو جائے؟

الجواب بعون الوهاب: اولاً يرحقيقت ذبن نثين رب كركتاب وسنت مين جوالفاظ وارد بوئ بين وه انسانوں كے رانوں مين چلنے والے مماورات كے لحاظ سے لائے يہ بين اس ليے ان الفاظ كود كيوكران كى معنى بھى بالكل اى طرح سمحمنا جس طرح بظاہر سمجھ ميں آرہا ہے درست نہيں مثلاً سورج كے نظروں سے غائب ہونے كو بم اپنى زبان ميں غروب بونا كہتے ہيں اور عرب بھى غروب كے مادہ كو استعال كرتے ہيں اس ليے قرآن كريم ميں بيلفظ استعال

کیا گیا ہے لہذااس سے یہ مطلب سمجھنا کہ سورج واقعتا نیجے کسی کھٹر ہے میں غروب ہو گیا ہے قطعاً غلط ہوگا، ظاہر ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لیے وہ کسی بات یا حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ضرور وہی الفاظ استعال کرتا جوعر بی زبان میں مروج تھے الیا کوئی دوسرا لفظ استعال نہیں کرتا جو اس زبان میں مروج نہ تھا ورنہ وہ اہل زبان اس پر سخت انکار کرتے اس حقیقت کو زبمن نشین کرنے کے بعد بی گذارش ہے کہ قرآن وصدیث میں سے بیان موجود نہیں کہ سورج زمین کے چاروں اطراف گھوم رہا ہے۔البتہ قرآن میں اتنا ضرورہ ہے کہ سورج اوپر فلا میں حرکت کررہا ہے اور ایک خاص وقت تک حرکت کرتا رہے گا۔آئ کل کی سائنس بھی اسے تعلیم کرتی ہے کہ واقعتا سورج چاتا رہتا ہے باتی زمین کے گرد چاتا اور گھومتا سائنس بھی اسے تعلیم کرتی ہے کہ واقعتا سورج چاتا رہتا ہے باتی زمین کے گرد چاتا اور گھومتا ہے باتی زمین کے گرد چاتا اور گھومتا ہے باتی زمین کے گرد چاتا اور گھومتا

موجودہ سائنس تو کہتی ہے کہ زمین ہی اس کے گردگھوم رہی ہے سواگر چہ انہوں نے اپنی اس دعویٰ پر کوئی مضبوط دلیل پیش نہیں کی تاہم اگر واقعتا زمین سورج کے گردگھوم رہی ہے تو بھی اس کا قرآن وحدیث میں انکارنہیں ہے باقی قرآن شریف میں جو غروب کا لفظ آیا ہے اس کے متعلق پہلے ہی گذارش کر دی گئی ہے کہ غروب سے مراد نظروں سے اوجھل ہونا مراد ہے نہ کہ نیچ انر جانا باتی پہلفظ کیوں استعال ہوا اس کے متعلق بھی گذارش کر دی گئی کہاس وقت عرب میں یہی لفظ کیوں استعال ہوا اس کے متعلق بھی گذارش کر دی گئی کہاس وقت عرب میں یہی لفظ مستعمل تھا لہذا اسے استعال کیا گیا ہے۔

فذکورہ بالا کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج اوپر خلاء میں گھوم رہا ہے اور ایک مقررہ وقت تک حرکت کرتا رہے گا۔ موجودہ سائنس بھی بیشلیم کرتی ہے کہ واقعتا سورج حرکت کر رہا ہے اور گھوم رہا ہے اگر چہان کے کہنے کے مطابق وہ اپنے مدار (حساب کتاب) سے گھوم رہا ہے نہ کہ ذمین کے گرداور اس بات کوقر آن پاک نے نہیں چھیڑا۔

باقی سورج کے غروب ہونے کا مطلب اسی خطہ سے (جہاں غروب ہوا ہے) نظروں سے غائب ہو جانا ہے اس کا مطلب نیچ کسی گڑ ا ہے (یا کھائی) وغیرہ میں اتر نانہیں ہے -باقی رہی ذوالقر نمین والی بات تو سوال میں کہا گیا ہے کہ ذوالقر نمین نے سورج کو کیچڑ والے پانی میں اترتے ویکھا یہ قرآن کریم کے لفظ کا صبح ترجمہ نہیں کیونکہ قرآن پاک کے

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمُسِ وَجَلَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ ﴾

(الكهف: ٨٦)

''لینی بہاں تک کہ فروالقرنین جب سورج کے اترنے کی جگہ پر جا پہنچا ( معنی مغرب کی طرف انتہا تک جا پہنچا یعنی جہاں خشک زمین ختم ہو جاتی ہے اور سمندر شروع جو جاتا ہے اور (اسے بحرروم یا جے بہونو ج سمندر کہا جاتا ہے جو پورپ اورایشا اورافریقہ کے درمیان میں) وہاں جا پہنچا تب اسے اس طرح سمجھ میں آیا کہ سورج کیچڑوالے بانی میں اتر رہاہے۔''

یہ الفاظ اس لیے کہے گئے کہ ذوالقرنین ایس جگہ پر جا پہنچا تھا جہاں ہے آ گے خشکی کا راستہ بالکل نہ تھا بلکہ یانی ہی یانی تھا اور ( اس کے کنارے پر کھڑے ہونے کے بعد ہر کسی کو يهى محسوس موكا كه سورج ماني مين اتر كيا جيها كه جاج كرام كو جب وه حج ير جاتے بين تو کراچی سے پچھآ گے سمندر میں بینینے کے بعد ہر روز سورج سمندر سے طلوع وغروب ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہاں تک کہ شکی کے قریب نہ پہنے جا کیر ۔

بهرحال ذوالقرنین مغرب کی جانب خشکی کی آخری حدیر جا پہنچا تھا ایعنی اقصائے مغرب) جس کے بعد یانی ہی بانی تھا۔لہٰذا اسے سورج ای میں غروب ہوتامحسوں ہوا ہو گانہ کہ واقعتاً اس نے سورج کو اس میں غروب ہوتے دیکھا جیسا کہ سوال میں ہے اور وجد ہا کا ترجمهاس طرح اس ليے كيا كيا كيا ہے كهاس مقام ير" زار" بوتا تواس كے معنى يد بنتے ہيں كه اس نے دیکھا مگر یہال پر لفظ وجد ہے اور بیا فعال قلوب میں سے ہے یعنی جو بات انسان آ تھول سے نہیں مگر دل سے محسوس کرے، ظاہر ہے کہ سورج کا اس پانی میں غروب ہونا ذ والقرنين كومحسوس ہوا نہ كہ وا قطقاً غروب ہوا۔

لکین اگر اس کامعنی آ تکھوں سے دیکھنا کیا جائے تو بھی مطلب بالکل واضح ہے اس

میں کوئی خرابی میں ہے کیونکہ بیتو ذوالفرنین کا مشاہدہ بیان کیا گیا ہے۔

یعنی ذوالقرنین کوابیا دیکھنے میں آیا اور بیتو آج بھی کوئی سمندر کے کنارہ پرسورج کے غروب ہونے کے وقت کھڑا ہوتو اسے ظاہری طور پر دیکھنے میں آئے گا کہ سورج سمندریل اتر گیا، اگر کسی شک ہوتو تجربہ کر لے ہم نے او پر جاج کی مثال ذکر کی ہے اس کا مطلب بھی ینہیں کہ واقعتا سورج اس پانی میں غروب ہو گیا یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ'' وجد'' ذکر کیا ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے اس طرح دیکھنے میں آیا یا اسے اس طرح محسوس ہوا نہ کہ واقعتًا سورج اس پانی میں غروب ہوا اس پرخوب غور کریں۔

مريد مطلب بالكل واضح ب.. باقى كيچر والا يانى يا كدلا ( منى آلود ) يانى اس ليے كہا سی ہے کہ جس جگہ پر ذوالقرنین بحرروم کے کنارہ پر پہنچاتھا وہال کشتیوں کے آ مدورفت بہت بلندامٹی کی وجہ سے سفید یانی بھی شیالے رنگ کا نظر آتا ہے۔ بہر کیف مطلب بالکل واضح ہے کہ ذوالقر نمین مغرب کی طرف انتہا تک جا پہنچا جہاں سے آ گے جانے کے لیے خشکی کا راستہ اے نہ ملا اور سورج کواس پائی میں غروب ہوتے ہوئے سمجھے کہ وہ گویا سورج کے اترنے کی جگہ پر جا کر پہنچ اب اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوسکتا۔

انسان کوجس جگه پرآ مے جانے کا راستہ نہیں ملتا تو اسے انتہایا حدی اس ملک یا زمین ک مجھتا ہے مکن ہے کہ حقیقت میں اس سے آ سے بھی کوئی ملک یا زمین ہو ای طرح ذوالقرنین جس جگہ پر پہنچا (یعنی مغرب کی طرف کی انتہاءکو) اس سے آ گے اسے راستہ نہ ملا اگرچہ کافی سفر کرنے بعد دوبارہ خشکی آتی ہے بعنی یورپ مرتا ہم اسے چونکہ آ مے راستہ نہ ملا النداوبان سے بی واپس بلٹے۔ واللہ اعلم بالصواب!

باتی رہی صحیح بخاری والی حدیث سوحدیث شریف کے تمام الفاظ لکھ کر ترجمہ وتشریح کرتا جاؤں گا جس معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول مطابقاته کی حدیث یاک میں کوئی بھی خرابی نہیں بلكه هارے كج فنهى اور تحقيق نه كرنے كابيز تيجہ ہے۔كاش! الله تعالى تمام مسلمانوں كو تيج راسته برتوفیق عنایت فرمائے۔ آمین!



حدیث کے الفاظ درج ذمل ہیں:

''(فانها تذهب) لینی سورج جاتا ہے یا مادے کے لحاظ سے ترجمہ ہوگا کہ سورج غروب ہوتا ہے اتر تا ہے۔ سورج کے چینے کا ذکر قرآن یاک میں بھی مْرُور بِ قَرْ آن فرماتا ب كه ﴿ وَالشَّهْ سُ تَجْرِي لِهُ سُتَ قَرْ لَهَا ﴾ (بنس : ٣٨) " يعنى سورج اين مشقر كي طرف چاتا ہے۔مشقر كا مطلب جاء قرار'' یعنی وہ نقطہ جہاں ہے ہی اسے الٹی حرکت کرنی پڑے گی۔'' یعنی نقطہ رجوع ، لعنی سورج ایک مقررہ وقت تک ایک نقط تک چل رہا ہے جہاں سے ہو كردوباره واپس ملنے گا يالٹي حركت كرے گا۔''

ای طرح جدید سائنس نے بھی سورج کی حرکت یا چلنے کوشلیم کیا ہے جیسا کہ او پر گذر چکا ہے البذا حدیث کے اس لفظ میں کوئی بھی خرابی نہیں اب اس لفظ کی بامحاورہ معنی یہ جوا کہ سورج الرجاتا ہے اس سے آگے ہے کہ "حتى تسجد تحت العرش" ان الفاظ ك معنی نہ سمجھنے میں زیادہ دفت لفظ '' حتی'' کے معنی نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے عام طور پر اس کا معنی یہاں تک کیا جاتا ہے اور اس معنی ہے مشکل پیش آ جاتی ہے۔

حالانکہ یہاں" حتیٰ سرف حرف عطف ہے جس طرح واؤ اور فاءروف عاطفہ ہیں علامه عبدالله اپن كتاب مشكلات الاحاديث اللهويدوبيانها مين لكها هي كدكتني اي مواقع يرحتى كا لفظ عطوف کے لیے استعال ہوتا ہے جس طرح واؤ اور فاء آتے ہیں۔نحو کے علاء میں سے ایک جماعت کایه شهور قول ہے" بینات ترجمة مشکلات ، ص ۲۱۶. "

اب مطلب یہ ہوگا کہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیجے بحدہ کرتا ہے یعنی حتی جمعنی ''اور'' کے ہے ۔ باقی رہا سورج کا سجدہ کرنا سواول تو خود قرآن پاک میں الله تعالی فرما تا ہے کہ:

﴿ آلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسُجُدُلُكَ مَنْ فِي السَّهٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمُسُ وَ الْقَمَرُ وَ النَّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَاللَّ وَآبُّ وَ كَثِيرٌ

مِّنَ النَّاسِ (الحج: ١٨)

" کیا آپ نہیں د کھر ہے جوآ سانوں اور جوزمینوں میں بیں وہ سب رب کے سامنے سجدہ میں ہیں، سورج، جاند، ستارے، بہاڑ اور درخت، جانور اور بہت ہے انسان بھی۔''

و کیھے اس آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے بلکہ بہاڑ اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ پھر جو جو حدیث کونہیں مانتے صرف قر آن کو مانتے ہیں وہ جواب دیں کہ بیکس قدر درست ہے۔

در حقیقت انہوں نے سجدہ کا مطلب نبیں سمجھا صرف لفظ سجدہ کو دیکھ کرید کہنا کہ سورج یا دیگراشیاء بھی ہم انسانوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں سویہ تطعاً غلط ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے اور اللہ تعالی کی شیع بھی کرتی ہے گر ہر چیز کی نماز اور شیح کا اپنا اپنا طریقہ ہے قرآن کریم نے خودتفری کی ہے کہ:

﴿كُلُّ قَلْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ (النور: ٤١)

'' ہرایک کی نماز اور نہیج اے معلوم ہے۔''

اس آیت سے اوپر بیان ہے کہ اللہ تعالی کی تعیج زمین وآسان میں جو کھ سب بیان کرتے ہیں اور پرندے بھی اس کے بعد فر مایا کہ ان میں سے ہر کسی کو اپنی شیج اور نماز کا علم ہے یعنی پرندوں کے لفظ بیمت مجھو کہ وہ بھی ہماری طرح شبیح کرتے ہیں بلکہ ان کی شبیج اور نماز کا الگ ڈھنگ اورطورطریقہ ہے جوان کواللہ تعالی نے سمجھایا ہے اس طرح دوسرے مقام یرارشادربانی ہے کہ:

﴿ وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْرِهِ وَ لَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمُ ﴾

(بنی اسرائیل: ٤٤)

"اور ہر چیز الله تعالی کی شیخ بمع حمر کرتی ہے تم ان کی شیخ کونہیں سمجھ کتے ( لینی اس لیے کہان کی شیخ کا الگ الگ طریقہ ہے)''

مطلب یہ بوا کہ سورج بھی واقعتا اللہ تعالی کو تجدہ کرتا ہے مگر اس کا تجدہ بعینہ ہمارے سجدہ کی طرح نہیں ہے اس کا تجدہ بھی اپنے طریقہ کا ہوگا جو اللہ تعالی اس کے لیے مقرر کیا ہوگا باقی عرش کے نیچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی حکومت کے ماتحت ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میراسر بادشاہ سلامت کے تخت کے سامنے جھکا ہوا ہے باتی اس جگہ تخت یا عرش کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ تخت بادشاہ کی عظمت اور جلال و ہزرگی کا مظہر ہوتا ہے۔

و را ال سے لیا لیا ہے کہ وہ دی باول اول سے بردیاں ربیدی بار بیال بہر مال میں ہورہ کرتا ہے لیعنی بہر حال حدیث کا مطلب ہے بنا کہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بجدہ کرتا ہے لیعنی خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مطبع وفر مانبر دار ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے حکم ہے باہر نہیں حقیقت میں اس حدیث نے تو ایک بردی حقیقت انسان کے سامنے بیان کی ہے کہ ہر چیز حتی کہ سورج ، چاند وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی حکومت کے ماتحت اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور پینی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں۔

واقعتا کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تعالی کی حکم کے سواح بست نہیں کرسکتا، اگر سجدہ کا مطلب اللہ تعالی کے حکم کے سامنے سرنگوں اور اس کی مرضی کے مطابق حرکت کرنا کی جائے تو اصل اشکال نیست و نابود ہو جاتی ہے حقیقت میں ایسی اشیاء کا سجدہ یہ بی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو کام ما ک العلام نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔

اب حدیث کے ندکورہ بالا اجزاء کا بامحاورہ مطلب سے بنا کہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور عرش عظیم والی ذات پاک کے تکوینی حکم کے سامنے سرنگوں اور اس کے ارادہ اور مرضی کے اور عش کے سامنے سرنگوں اور اس کے ارادہ اور مرضی کے مطابق اور اس کے مقرر کردہ قوانین، حرکات کے ماتحت چتنا رہتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کے مدالفاظ ہیں۔

((فتستأذن فيؤذن لها.))

یعن پھراجازت طلب کرتا ہے اور اسے اجازت ل جاتی ہے۔ ان الفاظ میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ میمسلم اور طے شدہ اصول ہے کہ اللہ تعالی کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ بھی اپنی جگہ ہے آگے حرکت نہیں کرتا۔ بو پچھ ہوتا ہے وہ سب اس کے قوانین فطرت اور اس ہی کے اذن (مثیت) سے ہوتا ہے ای طرح اس جگہ پر بیاصول کا رفر ما ہے ہر لحمہ ہر گھڑی جس جگہ پر پھی سورج غروب ہوتا ہے اور کسی جگہ پر طلوع ہوتا ہے بیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے مطلب بیہ ہے کہ سورج کا غروب ہوتا یا طلوع ہوتا سب اپنے مالک کی مرضی اور اس کے ارادہ کے مطابق ہے اور دہ ہروقت تھم الہی کا منظر رہتا ہے اور چونکہ اسے رک جانے یا واپس پلٹنے کا تحکم نہیں ماتا۔ لہٰذا آ کے بڑھتے رہنے کا اذن ہو جاتا ہے اور وہ آ گے بڑھتا رہتا ہے اور اپنی گردش جاری رکھتے ہوئے آتا ہے۔ لیمنی جس جگہ پرغروب ہوا وہاں اللہ کے تھم سے غائب ہوکر اور دوبارہ ای کے تھم سے آ گے بڑھتا ہوا دوسرے ملک پر جا کرطلوع ہو جاتا ہے بتایا جو کہ اس میں کیا خرابی ہے یا اس میں کون سی مشکل ہے جو سمجھ میں نہیں آر بی ؟ آ گے حدیث شریف کے الفاظ ہیں:

((ویوشك ان تسجد و لا بقبل منها ولتستأذن و لا یؤذن لها)) ''یعنی قریب ہے كہ وہ (سورنّ) سجدہ كرے اور سجدہ قبول نه كیا جائے اور اجازت طلب كرے مگراہے اجازت نه ل سكے۔''

مطلب یہ ہے کہ عنقریب (قیامت سے پہلے) اس طرح ہوگا کہ سورج سجدہ کرےگا (لینی اپی فرمانبرداری ادا کرنا چاہے گا وراپی مقررہ حرکت ( یعنی جس طرح اب حرکت کرتا ہے) جاری رکھنا چاہے گا لیکن سجدہ (فرمانبرداری) قبول نہیں کی جائے گی (لیعنی اب بیہ حرکت تجفے جاری نہیں رکھنی)

یا بالفاظ دیگروہ قانون الہی کے مطابق چلتا رہنا جاہے گالیکن اس کی بید درخواست قبول نہیں ہوگی اورائے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آگے بیالفاظ ہیں:

((فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها))

"لینی پھراسے کہا جائے گا کہ جس طرف سے آئے ہوای طرف واپس بلٹ جا پھروہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔"

مطلب کہ قیامت کے قریب سورج کومغرب سے طلوع ہونے کا حکم ہوگا لہذا وہ حکم کی

لقیل میں مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرکام آسان ہے۔ "والمله علی کل شعبی قدیر" اور یہ بات جدید سائنس کے بقول بھی درست ہے وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گردگھوتی ہے اور وہ اس وقت مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف گھوتی ہے لیخی مشرق والے مما لک پہلے سورج کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ اس کا نئات کے موجودہ نظام کو درہم برہم کرنا چاہے گا تو زمین کو تھم فرمائے گا کہ تو اپ موجودہ حرکت سے الٹی حرکت کر یعنی مغرب سے مشرق کی طرف گھومنے کی بجائے مشرق سے مغرب کی طرف گھوم، بس نتیجہ ظاہر مے کہ موجودہ وقت کے برعکس مغرب والے مما لک پہلے سورج کے سامنے آئیں گے یعنی ورسے الفاظ میں سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔

ابغور کریں کہ اس میں کیا اشکال ہے یا اس میں کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں گر ہے بھی ہم نے ان سائنس والوں کے کہنے کوضیح فرض کر کے لکھا ہے ورنہ زینن کی حرکت کے متعلق انہوں نے کوئی ٹھوس اور معقول دلیل پیش نہیں کی بہر حال حدیث میں کوئی بھی خرابی نہیں۔اللہ تعالی کے رسول سے آنے کا فرمان بالکلیہ تیج ہے صرف ہماری سمجھ کا چکر ہے اور حدیث کے مطلب کو غلط سمجھنے کا متیجہ ہے۔ ھٰذا ما عندی والعلم عند الله العلام و ھو اعلم بالصواب!

#### سورج کی جگہ

(سکورک): ایک مولوی کہتا ہے کہ میں قرآن سے بہ ثابت کرسکتا ہوں کہ اس دنیا میں جوسورج ہے وہ اس دنیا والے آسان پرنہیں بلکہ تیسرے آسان پر ہے اور اس کا تیز طرف اوپر ہے اور کم طرف دنیا والے آسان کی سائیڈ میں ہے کیا بہ بچ ہے اور واقعتا قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے؟

ا نجواب بعون الوهاب: قرآن حکیم جو ہمارے پاس موجود ہے یا مسلمان جس کاب کوقرآن حکیم کہتے ہیں اس میں یہ پوری بات قطعاً موجود نہیں۔ باقی شیعوں والے دس یارے ( جوان کی دعویٰ کے مطابق گم ہیں ) ان میں یہ بات اگر موجود ہوتو معلوم نہیں بہر حال اس مولانا صاحب کو کہتے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ہمیں ثابت کر کے دے کہ قرآن کریم کی کس سورت اور کس پارہ اور کس آیت میں یہ بیان موجود ہے وگرنہ اینے اس دعوے سے باز آ جائے اور اس جھوٹی نسبت کی وجہ سے جس سخت جرم کا مرتکب ہوا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے اور آئندہ الیمی غلط دعویٰ یا نسبت ہرگز نہ كرير والثداعكم بالصواب

### جنت وجهنم کی تعداد

(سُولِ ): کیا جہنم سات (۷) اور جنتیں آٹھ (۸) ہیں نیز ان کی وسعت کتنی ہے اور ان میں سے دونوں کے طبقات کتنے ہیں قرآن وسنت کی روشنی میں اپنی معلومات سے مستفید قرمائيں؟

الجواب بعون الوهاب: جهنم سات (٤) اورجنتين آمد كمتعلق قرآن كريم مين تو تچھ بھی وار دنہیں ہوا بلکہ سمی صحیح حدیث میں بھی میرے نظر سے نہیں گذرا کہ جہنم سات اور جنتين آڻھ ٻين والله اعلم!

البتة جہنم كے سات دروازے ہيں جس طرح ارشادر بانى ہے:

﴿لَهَا سَبُعَةُ اَبُوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمُ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ ﴾ (الحجر: ٤٤) ''لینی جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ہر دروازہ جہنمیوں کے کیے تقتیم کیا ہواہے۔''

البية جهنم كم مختلف طبقات مين - جس طرح ارشاد فرمايا:

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي اللَّدُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (النساء: ١٤٥) ''لینی منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے (طبقے) میں واخل ہول گے۔''

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کے مختلف طبقات ہیں اور منافقین اس کے سب

سے نچلے طبقہ میں داخل ہوں گے اس کی وسعت وگہرائی قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم

ہوئی ہے،ارشادفر مایا: ﴿ لَا مُلَثَّنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (خم السحدة: ١٣) ''لینی میں ضرور بہضرور جہنم کوجنوں اور انسان سے بھروں گا۔''

ابتدا ہے لے کر قیامت تک آنے والے تمام جنات اور انسانوں میں سے جومشرک یا کا فر ہوں گے ان کے ساتھ جہنم کو بھی بھرا جائے گا اس لیے ہراہل علم ودانش انداز ہ لگا سکتا ہے کہ بیرعذاب کی جگہ ( جہنم ) کتنا کشادہ ووسیع ہےائ کے متعلق ایک صحیح حدیث بھی وارد ہوئی ہے جبیا کہ:

''سیدنا ابو ہریرہ رہائیں سے مروی ہے کہ ناگہان آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آ واز سنی پھر ارشاد فرمایا که کیاتم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔( کس چیز کی آ واز ہے) صحابی زلاتھ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ تعالی اور اس کا رسول منتظ آیا ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ پھر ہے جوستر سال پہلے جہنم کے اندر بچینکا گیا تھا وہ جہنم میں گرتا جا رہا تھا کہ وہ اب( ستر سال گذر جانے کے بعد) جا کراس کی تہہ تک پہنچاہے۔'' 🛭

ہرایک شخص جانتا ہے کہ اوپر سے گرنے والی چیز کتنی تیزی سے گرتی ہے پھر بھی جہنم میں بچینکا گیا پھرا اوپر سے تہہ تک پہنچنے میں سر سال کا عرصہ گذار دیتا ہے اس سے جہنم کی گہرا کی اور وسعت معلوم ہوسکتی ہے۔

اسی طرح جنت کے متعلق بھی تعجیج احادیث میں دارد ہوا ہے کہ اس کے آٹھ دروازے ہیں ذیل میں دوا حادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱)..... ' سیدنا سہل بن سعد دیاتی سے روایت ہے کہ رسول اکرم منت ایک آنے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام

صحيح مسلم: كتاب الجنة ونعيمها ، باب جهنم اعاذنا الله منها: رقم الحديث: ٧١٦٧.

"السريسان" ہےجس سے صرف روزے دار داخل ہول سے ( يعنی وہ لوگ جو فرضی روز ول کے علاو ہ نقلی روز ہے بھی بکثرت رکھتے ہول گے۔ ) 😷 (۲).....''سیدنا عقبہ بن عامر نِیٰ فَدُ سیدنا عمر فاروق رُفِیٰ فَدُ ہے روایت ہے کہ نبی

كِح ((اشهدان لا الـه الا الله وان محمدا عبده ورسوله . ))تو اس مخض کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے جن میں

ے حاہے داخل ہو۔'' 🙃

باقی جنت کی وسعت کے متعلق قر آن کریم میں سورۃ آل عمران اور سورۃ حدید میں آیات موجود ہیں ذیل میں ایک آیت نقل کی جاتی ہے۔

﴿ وَسَارِ عُوَّا إِلَى مَغُفِرَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ اُعِنَّتْ لِلْهُتَّقِينَ ﴾ (آل عمراك: ١٣٣)

" یعنی جلدی کرواینے رب کی مغفرت اوراس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آ مانوں اور زمین کے برابر ہے جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔''

جس طرح جہنم میں طبقات ہیں ای طرح جنت میں درجات ہیں۔جس طرح تیجے بخاری میں ابو ہر رہ وزائنی سے اور ترندی میں عیادہ بن صامت رہائنگ سے سیح سند کے ساتھ مردی ہے رسول اكرم منطق ولي في ارشاد فرمايا:

''جنت میں ایک سو(۱۰۰) درجات ہیں اور ہر دو درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین کے درمیان ہے۔' واللہ اعلم بالصواب

# کیا زمین گھومتی ہے؟

(سُول ): سائنس كہتى ہے زمين چلتى ہے سورج اور جائد ايك جكد كمڑے ہيں چلتے

صحيح البخارى: كتاب بدء الخلق ، باب صفة ابواب جهنم : رقم الحديث: ٣٢٥٧ .

<sup>●</sup> صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم الحديث: ٥٥٣ .

نہیں ہیں جس طرح ربل گاڑی (ٹرین) میں سفر کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ درخت اور دوسری نظر آنے والی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں چلتی ٹرین ہے بیننہ ای طرح چلتی زمین ہے اور د کھنے بیل یوں آتا ہے کہ سورج اور چاند چل رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے جا نداورسورج اپنے متعقر کی طرف چلتے ہیں اور پہاڑوں کواللہ نے زمین کی میخیں بنایا ہے۔ اب یہاں پر قرآن اور سائنس کا فکراؤ ہے لہذا اس کی وضاحت کی جائے؟ اور اس بات کی بھی وضاحت کی جائے کہ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان مَلَیْتُلا کا

تخت جو ہوا میں چلنا تھا وہ بھی سائنس کا کر شمہ تھا نہ کہ معجزہ اور اس طرح نبی کریم مطفیقاتیم کا معراج بھی ایک سائنس کا کرشمہ تھا اس کے متعلق واضح بیان کریں کہ واقعی یہ واقعات معجزات میں سے تھے یا سائنس کا کوئی کرشمہ تھا۔اطمینان بخش جواب مطلوب ہے؟ **البجواب بعون البوهاب**: وبالله التوفيق وبيده ازمة التحقيق كهزمين كے متعلق سائمنیدانوں کا پیرکہنا کہ زمین چ**لتی ہے**اس کے متعلق انہوں نے کوئی واضح اور ٹھو**ی** ثبوت ابھی تک پیش نہیں کیا ہے اور اگر دلیل مل بھی جائے اور ، نا جائے کہ زمین چ**لتی** ہے تو یہ بات قرآن و حدیث کے برخلان نہیں ہوگی کیوفکہ کتاب دسنت میں اس طرح کہیں بھی نہیں ہے

کہ زمین ساکن ہے۔ دونوں ماخذ اس کے متعلق خاموش ہیں تو پھر اگر سائنس نے کوئی چیز الله على تو اس سے اسلام يا قرآن وحديث كوكون سا نقصان پہنچے گا؟ باتى ربى بد بات كه سائسندان کہتے ہیں کہ سورج چاند نہیں چلتے تو بی خبرتم نے کسی جاہل سے سی ہوگی قدیم خواہ جدید سائنسدان جاند کے چلنے کے انکاری نہیں ہیں بکہ ایک معمولی جا گرانی دان بھی جانتا ہے کہ جاند زمین کے جاروں طرف ( ان کے کہنے کے مطابق ) چلتا ہے ۔ لبندا میہ بات قابل ساعت نہیں ہے البتہ سورج کے متعلق پہلے سائنسٹ چلنے کے انکاری تھے لیکن اس ۲۰ ویں صدی کے سائنسدان تو سورج کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ وہ چلتا ہے کیکن اپنے اردگرد اور ا پنے ہی مدار میں۔اور پھرزمین جاند کے اردگر دچلتی ہے آپ کسی اچھے سائنسدان سے معلوم كريں تو وہ بھى اسى بات كا اقرار كرے گا جوقر آن حكيم نے فرمائى ہے۔ لينى اينے متعقر كى

طرف چانا رہتا ہے یعنی اس آخری نقطے کی طرف جب وہاں پہنچے گاتو اس کی حرکت ختم ہو جائے گی اور وہ فنا ہو جائے گا آخراس میں سائنس ادر قر آن کا کون سائکراؤ ہے؟

اگر بالفرض سائنس والے سورج کی حرکت کے منکر ہی ہیں تو کیا حرج ہوگا، جولوگ گرگٹ کی طرح بار بار رنگ بدلتے رہتے ہیں ان کی بات کو کیا اصدق القائلین علیم، خبیراور عالم الغیب والشهادة کی بتائی موئی حقیقت کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے؟ بیطرزعمل عقل کا دیوالہ نہیں ہے؟ کتاب اللہ کی بتائی ہوئی حقیقت سو فیصد سجے ہے۔ باقی ونیا والوں کی باتیں تو ہر دوسری تیسری سال بدلتی رہتی ہیں۔

ایے متبدل اور متغیر نظریہ کو کتاب اللہ جیسی مضبوط اور حق کتاب کے مقابلہ میں وہی پیش کرسکتا ہے جو یا تو بے عقل ہو یا حلاوت ایمان سے عاری ہو۔ بہرحال قرآن کریم کی صداقت ایک ثابت شدہ اور طے شدہ حقیقت ہے جس کی حقیقت کو دنیا کی کوئی ہستی رونہیں کر عتی اس کے ہوتے ہوئے بھی سائنس اس معاملہ میں مخالف ہی نہیں تو سوال کس چیز کا ؟ باتی رہی بات پہاڑوں کو میخیں بنانے والی تو وہ اس طرح ہے جس طرح کشتی کو کیلوں سے مضبوط کیا گیا ہے اور وہ عمیق یانی کے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی رہتی ہے، چراگر کوئی کے کہ بوی بوی کیلوں کو کشتی کے لیے یخیں بنایا گیا ہے تو کیا اس کا بیمطلب ہوگا کہ کشتی یانی میں کھڑی ہے؟ برگزنبیں! بعینہ ای طرح زمین بھی غیر متابی نضامیں اللہ کی قدرت ۔ سے لکلی موئی ہے جس طرح اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوُلاَ ﴾ (فاطر: ٤١)

"بے شک اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو تھا ما ہوا ہے کہ وہ اِوھر اور اُدھر نہ ہوجائیں۔''

باتی اس پر پہاڑ زمین کے مخلف اوراق اور طبقات کے لیے کیل کی طرح ہیں یا یول کہیں کہ جس طرح کشتی خالی ہوتی ہے تو اوپر ینچے ہوتی رہتی ہے پھر جب اس کے اوپر وزن رکھا جائے گا تو وہ کانی متوازن ہو جائے گی اور طوفانی حالت کے علاوہ میں اتنا اوپر ینچے نہیں

ہو گی ای طرح یہ بہاڑ بھی رب کریم نے زمین پر وزن کے طور پر رکھیں ہیں تا کہ اس کی

حرکت متوازن رہے۔ (سائمندانوں کے کہنے کے موجب) سائنس کے مطابق زمین تشش تقل کی وجہ سے سورج کے جاروں طرف گھومتی ہے بیہی قد رت کی طرف سے ایک انظام ہے تاکہ پہاڑوں کے بوجھ تلے متوازن رہے اور کشش ؓ لٰ کی وجہ سے سورج کی

طرف مینج کریاش باش نه ہوجائے۔

اس کی مثال سومنات کے مندر والے بت کی ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی رایسیدنے وہاں برایک جگہ بت و یکھا جو بغیرری اور کنڈی کے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ چرکس جانے والے نے ان کو بتایا کہ اس بت کے چاروں طرف اور پنچے مقاطیسی سٹم ہے جس کی کشش جاروں طرف برابر ہے ۔ لہذا یمی وجہ ہے کہ بغیر کسی سپورٹ کے ج میں اٹکا ہوا ہے اس کا ثبوت مید که جب اس کی ایک سائیڈ والی د بوار کو گرایا گیا تو وہ بت جا کر دوسری طرف گرا کیونکه کشش اب غیر متوازن ہوگئی بس اس طرح ذبهن نشین کریں که زمین کوسورج کشش کر ر ہا ہے لیکن وہ پہاڑوں کے بوجھ تلے اپنے ہی مدار پر چلتی رہتی ہے اور اس طرح نہیں ہوتا کہ اس مدار سے نکل کراور جا کرسورج سے کرائے بلکہ ایک مقرر فاصلہ برسورج کے اردگر دچلتی ربتی ہےاوراس مقررہ مدار سے ایک انچ بھی آ گے نہیں بڑھتی اس حقیقت کو پیٹول سے تعبیر کیا حمیاہے۔

جواینی کم فنبی کی وجہ سے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ استعارہ اور مجاز ہر زبان میں استعال کیا جاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلال اپن بات پر پہاڑ بن کر کھڑا ہے۔اس کا مطلب یمی ہے کہ جس طرح پہاڑ مفبوط کھڑا ہے اس طرح فلاں آ دی بھی اپنی بات یا مؤتف پر مضبوطی ہے ڈٹا ہوا ہے اور اس محاورہ پر کوئی معترض نہیں ہے پھر قر آن کریم پر اعتراض کرتے ہوئے ان کوشر مہیں آتی آ خرقر آن کریم بھی اگر چہ الند تعالیٰ کا کلام ہے لیکن ہے تو ای زبان میں جس میں انسان بات کرتے ہیں۔

لہذا اس کوبھی وہ محاورات اور وہی زبان استعال کرنی تھی جو زبان مروجہ تھی اس لیے

قرآن ومتعلقات

میخوں دالے محادرے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔اعتراض محض غفلت اور عجلت کے سبب ہے جس طرح سندھی میں کہادت ہے۔

" تکڑ کم شیطان جؤ ' یعن عجلت ( جلد بازی) شیطان کی طرف سے ہے۔

ادر کچھ پڑھے لکھے آ ومیوں کا بیاعتراض کہ حضرت سلیمان مَلِيناً کا تخت سائنس کا کرشمہ تھا یہ واضح قرآن کی تکذیب ہے۔ یقینا سائنس نے بڑے کرشمہ کر دکھائے ہیں لیکن سیمان مَالِناً کے دور میں سائنس کا کوئی وجودنہیں تھا، یہ تحض معجزہ ہی تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہدایت کے لیے ان کوعطا کیا تھا۔ مجزہ نام ہی اس چیز کا ہے جو بنا اسباب عادیہ وجود میں آئے۔مثل آج کل لوگ ہوائی جہاز کی وجہ سے فضا میں سفر کررہے ہیں لیکن سلیمان عَالِيناً کا معجزه اس طرح نہیں تھا بلکہ وہ خاص مجزہ تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کوعطا کیا گیا۔ کیونکه اس وقت نه موالی جهاز تھا اور نه ہی سائنس کا ہنر اور سائنس کی ایجادات ۔للذا بغیر اسباب کے اللہ تبارک وتعالیٰ کی قدرت سے وجود میں آنے والا کام مجحزہ ہوتا ہے۔

دوسری مثال مثلاً انسان کے نطفے ہے اولاؤ پیدا ہوتی رہتی ہے کیکن اس کوکوئی معجزہ نہیں کہتا مین اولا دپیدا ہوتے وقت کوئی مینہیں کہتا کہ میں نے یہ بیٹا اپنے کرشمہ سے پیدا کیا ہے کیونکہ اس طرح اولاد کا پیدا ہونا اسباب کے ماتحت ہے جواللہ تبارک وتعالی نے پیدا کرویتے ہیں۔

تا ہم اگر اللہ کی مرضی نہ ہو گی تو اولا وبھی پیدانہیں ہو گی لیکن اُدھراللہ تعالیٰ نے حضرت -عیسیٰ عَالِینَا) کو بغیر والد کے پیدا کیا ان کا بیتولد مبارک بنا اسباب کے معجزہ تھا اور بیخض اللہ جارک وتعالی کی قدرت سے ہوا نہ کہ کسی سبب یا ہنر یا سائنس کے زور پر بس اس طرح حضرت سلیمان مَالِنلا کے لیے بھی اللہ تعالی نے محض اپنی قدرت کاملہ سے ہوا کوان کے تابع کر ویا جس کی وجہ سے ان کا تخت اس میں چاتا تھا ای طرح رسول اللہ مشے کی آج کا معراج بھی رب کریم کی قدرت کی ایک نشانی تھی بذات خود کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اتنی بلندی پر پہنچ

سكيكين بيكام مالك الملك كاتحاجوقا ورمطلق ب\_''ان الله على كل شعى قدير" لہذا یہ بھی معجز ہ تھا۔ان باتوں کو سائنس کا کرشمہ قرار دینے والے ممراہی کے عمیق کھائی

میں گررہے ہیں۔اللہ تعالی سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں ۔آمین!

## جا نداورسورج کی جگه

(سُوك ): سورج اور جائداً سان دنیا پر ہیں یا اس سے اوپر ہیں تنصیل سے وضاحت كريس؟

ا نجواب بعون الوهاب: وبالله الوفيق قرآن كريم كى بهت ى آيات سے يول معلوم ہوتا ہے کہ بیدد نیا والے آسان میں ہیں۔مثلاً

﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَّا السَّمَآءَ النُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ﴾ (الملك: ٥)

" من آسان دنیا کو چراغول سے زینت والا بنایا۔"

﴿إِنَّا زَيَّتًا السَّمَآءَ اللُّنُيَّا بِزِينَةٍ نِ الْكُواكِبِ (الصافات: ٦)

''ہم نے آسان ونیا کوستاروں کی زینت سے بارونق بنادیا ہے۔''

ان آیات میں صراحثاً بیان ہے کہ آسان ونیا کو جراغوں سے مزین کیا گیا ہے اور ایک حَكِه الله نے فرمایا:

﴿وَّجَعَلُ الشَّهْسَ سِرَاجًا ﴾ (نوح: ١٦)

"اور سورج كوالله تعالى نے جراغ بنایا۔"

مطلب کہ سورج بھی ان جراغوں میں سے ہے۔ جب اللہ نے بیفر مایا کہ آسان دنیا کو جراغوں سے مزین کیا گیا ہے تو پھرسورج اور جا ندان چراغوں میں شامل ہوئے۔

اور وہ بھی آ سان دنیا کی زینت ہوئے۔ باقی ایس کوئی واضح آیت نہیں ہے جو راقم الحروف كى نظرول سے گذرى ہو۔ والله اعلم بالصواب!

باقی آسان کے متعلق قرآن یا حدیث میں ایس کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ یہ کس ہے بنے ہوئے ہیں یا ان کا مادہ کیا ہے؟ لہٰذا اس کے متعلق جو بھی کہا جائے گا وہ صرف قیاس آ رائی ہوگی۔ دراصل لفت کی کتابوں میں بیصراحت ہے کہ ہروہ چیز جوز مین سے او پر ہوں اس کوساء کہا جاتا ہے میمی وجہ ہے کہ بادلوں کو گھر کی حصت کوساء کہا جاتا ہے جس طرح حافظ ابن حجر والتیاب بخاری کی شرح فتح الباری ج۲ مص ۱۹۹ میں لکھتے ہیں: (("قـوله سماء" اي مـطـر واطـلق عليه سماء لكونه ينزل من

جهته السماء وكل جهته علو شمسي سماء. )) اس عبارت سےمعلوم ہوتا ہے کہ زمین سے اوپر کے تمام عالم کوساء کہا جاتا ہے اس طرح لغت کی دوسری کتابوں میں بھی یہی بیان ہے اس حقیقت کو ذہن تشین کرنے کے بعد آپ کو بچھ میں آ جائے گا کہ کتاب وسنت میں جوسات آ سانوں کا ذکر آتا ہے اس سے مراد عالم بالا کے سات حصے ہیں جن کو درجہ بدرجہ سات طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جوا کیک دوسرے کے اور قریب قریب اس طرح ہیں۔

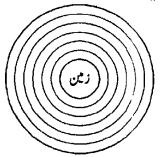

باتی ہرایک آسان کی حد کہاں ہے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس حقیقت کا ادراك صرف الله سجانه وتعالى كى ذات كو باورقرآن مي جوفرمايا كياب: ﴿سبع سهوات طباق ﴾ اس سے يدمطلب محصا غلط ہے كم آسان كوئى لوہے، ككرى، ياكسى دوسرى چيز كابنا ہوا ہے جن کو ایک دوسرے پرترتیب وار رکھا گیا ہے کیونکہ' طبقہ' کامحسوں چیز کے علاوہ معنوی اور غیر مرئی وغیرہ وغیرہ غیرمحسوں چیز پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

مثلًا کہا جاتا ہے، مزدور طبقہ، امبر طبقہ، یا معاشرتی طبقہ یا سوسائی کے طبقات ان تمام الفاظ میں طبقہ ایک غیرمحسوں غیر مرئی چیز پر بولا گیا ہے جس طرح ظاہر ہے۔ اس طرح سات آ سانوں کوبھی یوں منجھو کہ وہ زمین ہے اوپر عالم بالا کے سات جھے ہیں۔ جو کہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور ایک دوسرے سے کھ غیر مرکی اور مشاہ ، میں نہ آنے والی صدور کے ساتھ علیحدہ ہیں۔

مثل جس طرح سمندر کا پانی کروا ہے لیکن اس میں بھی چند جزء میٹھے پانی کے ہوتے ہیں وہ پانی میں اس طرح سمندر کا پانی کروا ہے لیکن اس میں بھی چند جزء میٹھے پانی کے ہوتے ہیں وہ پانی میں اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان نظر آئے نے والی کوئی آئر یا حد نہیں ہے تاہم وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں اس طرح زمین سے اوپر جو لامتنا ہی اور غیر محدود فضا نظر آئر ہی ہے اس کے بھی سات جھے ہیں جوایک دوسرے کے اوپر ہیں ان کوسات آسان کہا جاتا ہے جس کی شروع ہونے والی اور ختم ہونے والی حدود کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور ایک دوسری بات بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ ملاء الاعلی اور جنت وغیرہ ہم سے اوپر عالم بالا میں ہیں۔

گویا ہیں تو وہ آسانوں میں مگر ہماری نظروں ہے بخی ہیں جس طرح زمین پراگر چہ فرشتہ ہیں مثلاً ہرایک انسان کے ساتھ دو دو فرشتے ہیں جواس کی حفاظت اور نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے ضبح اور شام کی نمازوں کے وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پھراوپر جا کر اللہ تعالیٰ کو خبریں دینے والے، جعہ کے دن مجد کے دروازوں پر بیٹھ کرآنے والوں کے نام لکھنے والے، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی خاطرآنے والے مطلب کہ بے شار فرشتہ زمین پر ہیں مگر ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اس طرح جنات کا بھی یہاں پر عالم ہے مگر وہ عالم بھی ہماری محسوسات سے مادراء ہے۔ ہم ان سب پر ایمان دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔

ای طرح عالم بالا کے معاطے کو سمجھا جائے کہ اس کو بھی ہمارے مشاہدے سے دور رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان بالغیب لاسکیں۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن وصدیث میں جو آسان کے دروازوں کا ذکر آتا ہے اس سے مراد عالم بالا کے وہ درواز سہیں جو ہم کتنا بھی او پر چڑھ جا کیں گر ان کو دیکھ نہیں سکتے ۔ کیونکہ وہ ہیں تو اگر چہ بہت دور گر وہ بھی غیب کے عالم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہی سبب ہے کہ قیامت کے ون یے غیب غیب نہیں

رہے گا اور فرشتہ وغیرہ ظاہر ظہور آئھول کے سامنے نظر آئیں گے اور آسان کے درواز ہے بھی نظر آئیں گے۔

لیکن اس وقت انسانی آئھوں پر پردہ رکھا گیا ہے تا کہ وہ غیب پر ایمان لاسکیں اور محض اللہ سجانہ وتعالی اور اس کے رسول سے بیان کے ارشادات عالیہ پر یقین کامل رکھ سکیں۔ لہذا چونکہ معراج کی رات آپ سے موقائی گئی انبیاء کرام میں کی رات آپ سے موقائی گئی۔ بیت المعمور اور سدرة المنتهی اور دوسرے بہت سارے عائب قدرت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس لیے اس بیان میں وروازوں کے کھولنے کا تذکرہ آتا ہے یعنی وہ دروازے کھولے گئے۔ جو عالم بالا میں ہاری آئھوں سے مستور عالم کے دوازے ہیں۔

مطلب ہے کہ آسان تو برابرسات ہیں گروہ سات آسان و یکھنے ہیں ایک ہی آسان نظر آپ ہیں، یعنی وسیع اور غیر بتناہی فضا (Space) اور دوسرے سات آسان شرکی وہ ہیں جو اس فضا ہیں ہیں گر انسانی نظروں ہے، ان کوخفی رکھا گیا ہے اوپر جوسورج چاند وغیرہ نظر آسے ہیں وہ اس کے دروازے نہیں ہیں کیونکہ وہ محسوس ادر مرکی چیزیں ہیں ان پر انسانی وسرس ہوسکتی ہے جس طرح تیسرے سوال کے جواب میں عرض رکھوں گا بہر حال وہ عام سرا سرغیب ہی غیب ہے جس کا اس دنیا میں ماسواء انبیاء کے کسی کو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا اور ہمیں سرغیب ہی غیب ہے جس کا اس دنیا میں ماسواء انبیاء کے کسی کو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا اور ہمیں ایک ہی سے جس کا اس دنیا میں ماسواء انبیاء کے کسی کو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا اور ہمیں ایک ہی سے جس کا اس دنیا میں اس اور نہ ہوں کو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا اور ہمیں ایک ہی ہو ہوں کو انگ الگ قرار دیا جائے تو نہ کوئی شبہ بیدا ہوتا ہے اور نہ می کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ یہ بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے بیتمام چیزیں جواوپر اور ینج نظر آتی ہیں ان کا تعلق دنیا ہے ہی دجہ ہے کہ سورج ، چاند اور ستاروں کو زمین کی روشنی اور انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔

جس طرح قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهُتَّكُونَ ﴾ (النحل: ١٦)

فَأُوْلُ وَاللَّهُ مِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

''اورستارول سنے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔''

پھر جو چیزیں انسان کے نظر اور مشاہرے میں آتی ہیں وہ غیب کی چیزیں نہیں ہیں کیونکه غیب کی چیزول تک انسانی دسترس حاصل نہیں۔

خلاصه کلام! ان محسوسات اور کائنات کے مشاہدہ میں آنے والی چیزیں اور غیب کی چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ (پھر چاہے وہ زمین پر ہوں یا عالم بالا میں ہو)محسوسات کوغیب کی چیز دل سے متحد ومتنق قرار دیا جائے گا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔خود لفظ محسوس ادر غیب آپس میں خالف ہیں ۔محسوس کوحواس خسہ (Fivefuisas)) ہے محسوس کیا جا سکتا ہے۔لیکن غیب کی چیزوں کومحسوں کرنے کا کوئی ذرید نہیں ہے یہاں کسی کواگر اللہ تعالی اس پرمطلع کر دے تو الگ بات ہے ورنہ ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعین ہے۔ بس یہی فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو تمام اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ مخضرالفاظ میں یوں سمجھیں کہ عالم بالا میں جوہمیں سورج، چاند اور بہت ساری عجیب چیزیں نظر آتی ہیں وہ ملاء الاعلیٰ نہیں ہیں اور نہ ہی وہ آ تکھول سے مستور عالم بالا کے حصے ہیں جن کے درواز معراج کی رات کھولے مستح تھے ہی وہ چیز ہے جس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے جس برغور وفکر کرنے سے کافی مشكلات ان شاءالله كم موجائيں گ\_

اس کے متعلق مزید وضاحت تیسرے سوال کے جواب میں عرض رکھوں گا تاہم ان باتول کوخوب ذہن تشین کر لینا چاہئے تا کہ آنے والے سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی بوسكر والله اعلم بالصواب وهو يهدى من يشاء الى صراط مستقيم!



### میرے صحابہ رفخانگتم جا ند کے مانند ہیں

(سُولُ): مديث "اصحابي "كالنجوم" كَ يَحْقِق مطلوب ہے؟

السجواب بسعون الوهاب: علامدالبالى رايعًايد كي تحقيق كمطابق يدروايت "اصبحاب كالنجوم ....الخ" موضوع بادران كى تحقيق تقيم بهى معلوم ہوتى ہے کیونکہ علامہ موصوف نے اس روایت کے جمیع طرق کو جمع کیا ہے۔ پچھ طرق میں متروک د مجهول راوی بین اور بچه مین کذاب دوضاع بھی اور جس روایت کی سند میں راوی کذاب اور وضاع ہواسے موضوع ہی کہا جائے گا۔ مزید معلومات، علامہ البانی والنیہ صاحب کی اصل كتاب كے مطالعه كرنے سے حاصل موسكتى ہے۔ والله اعلم

#### آگ ہے پناہ

(سُرَكُ):((اللهم اجرني من النار))روايت كي محقق مطلوب ٢٢ البعواب بعون الوهاب: ((اللهم اجرني من النار . )) بيرها جسسند مردی ہے آپ نے وہ تو لکھی ہے اور وہ واقعتاً سنن ابی داؤد میں ہے کیکن اس سے پہلے اس دعا کے متعلق جو حدیث سنن ابی داؤد میں ہے وہ آپ نے نہیں کھی۔اس کی سنداس طرح ہے۔ ((حــدثنا اسحاق بن ابراهيم ابو النضر الدمشقي نامحمد بن

شعيب اخبرني ابو سعيد الفلسطيني عبدالرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم انه اخبره عن ابيه مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله على الحديث))

یعنی محابی کا صحیح نام مسلم بن الحارث ہے اور ان کے فرزند کا نام حارث ہے کتب الرجال سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری، امام ابو حاتم الرازی، امام ابو زرمہ الرازی، امام ترندى، ابن قانع يعظم وغير جم من ايمة الحديث نے اسى كوتر جيح دى ہے ند كەسلم بن الحارث

بن مسلم عن ابید کواور میزان وغیرہ میں امام دارتطنی نے جسے مجہول کہا ہے وہ مسلم بن الحارث بن مسلم ہے ند کہ حارث بن مسلم ابن الحارث الميمي اور امام ابن ابي حاتم الجرح والتعديل ميں اس حارث بن مسلم بن الحارث كے متعلق اينے والد ابو حاتم الرازى سے تقل كرتے ہيں كه انہوں نے فرمایا کہ حارث بن مسلم تابعی ہے کیکن اس پر کوئی جرح نہیں فرمائی اور نہ ہی مجہول کہا ہے اور کسی اور امام نے بھی اسے مجبول نہیں کہا۔

لبذا امام ابو حاتم الرازى جيسے متشدد كى طرف سے اسے تابعى كہنا بتاتا ہے كم كم از كم معروف راوی ہے اور ای حارث کو امام بخاری رائٹھیا نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں بھی ذکر کیا ہے اس میں بھی ترجیح اس کو دی ہے کہ الحارث بن مسلم بن الحارث ہی رائج ہے لیکن امام صاحب نے بھی ان پر کوئی جرح نہیں فرمائی۔

لہٰذا احقر العباد راقم الحروف کے خیال میں میسند کم از کم حسن ہونی جاہئے یہی وجہ ہے كدامام نسائى كى كتاب عمل اليوم والليلة كے محقق محشى نے بھى لكھا ہے كہ بيرحديث ان شاءاللہ حسن ہے۔ مزید محقیق فی الحال ہمارے علم میں نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

### کیاضعیف حدیث قابل ججت ہے

(سُول ): كيا ضعيف حديث قائل عمل ب اوركيا محاح سند كى تمام احاديث قابل عمل بين اوركيا كه مديشين موضوع (من كمرت) بمي بي؟

الجواب بعون الوهاب: ووضعيف حديث قابل عمل ع جس كاضعف تمام خفيف مو مثلاً کی راوی کا حافظ معمولی کم ہویا کچھ اور باتیں جواصول حدیث کی کتب میں مفصلاً بیان ہوئی ہیں دوسری شرط ریہ ہے کہ وہ حدیث فضائل اعمال میں ہولیعنی جس عمل کی فضیلت کے متعلق كوئى اورضيح حديث وارد موئى موتو پھرائ عمل كى نضيلت كے متعلق كوئى خفيف ضعف كى حامل صديث كو تبول كيا جائے گا۔

مثلا نماز کی نضیلت اور اہمیت کتنی ہی صحیح احادیث سے ثابت ہے پھر جب ای باب

میں کوئی ایسی حدیث ہوجس میں ضعف خفیف ہواس میں نماز کی فضیلت وارد ہوتو اسے قبول کیا جائے گا گمر اس میں بیہ خیال ملحوظ خاطر رہے کہ اس کی نسبت جزنا اور پیٹنی طور پر رسول اکرم ملتے آیا نے کی طرف نہ کی جائے۔

باقی حدیث کی ایک قتم حسن نفیر ہ ہے کم درجہ رکھتی ہے۔ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔
باقی اعمال اور احکام وعقائد کے متعلق محدثین وحقیق وائمہ فن بہت کڑی شروط عائد کرتے ہیں، یعنی ضعیف احادیث ہے احکام کا اثبات نہیں ، تے، باقی صحاح ستہ میں سواء سیجین بخاری وسلم کے علاوہ دیگر کتب میں کچھ احادیث سیجی و کچھ ضعیف اور پچھ تو سخت ضعیف ہیں مگر ان کاعلم حدیث کے ماہرین کے علاوہ کسی کوئیس ہوگا باقی پچھ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ صحاح ستہ کی سب احادیث بالکل سیجے ہیں تو آئیس ان کے متعلق اپنے قصور علم کا اعتراف کرنا چاہئے۔ حالانکہ ان کتب میں پچھ احادیث ایس بھی پیش کی جاسکتی ہیں جن کے متعلق یہی بررگ اقرار کرتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں لیکن پھریہ کچھ بی تو ہیں کہ ان کتب کی سب کی براگ افراد کرتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں لیکن پھریہ کچھ بی جی کہ ان کتب کی سب کی سب احادیث ایس کی سب کی سب کی سب احادیث ایس کے اللہ المشتکی . ))

آج کل حدیث کاعلم بہت کم رہ گیا ہے خصوصاً رجال کے فن اور اصول حدیث کاعلم بہت ہی مشکل ہے کہیں ملتا ہے۔اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے آمین!

اصل بات یہ ہے کہ ان مشہور اور مستند اول کتب کو صحاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی اکثر احادیث سے وہ اور قابل عمل ہیں اور قاعدہ ہے کہ تھم اکثریت پر لاگو ہوتا ہے یعنی جس کی اکثریت ہوتی ہے۔ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے قلت کو معدوم سمجھا جاتا ہے ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ القلیل کالمعد وم بعینہ اسی طرح چونکہ ان چھ کتب میں اکثر احادیث تو ی ہیں اور امت مسلمہ ان برعمل کرتی چلی آرہی ہے۔

لہذا اکثریت کے امتبار ہے ان کتب کو صحاح کا لقب دیا گیا ہے انہیں صحاح ستہ کہا گیا ہے اور باتی جو بہت کم احادیث ضعیف اور نا قابل جمت ہیں انہیں نظر انداز کر کے ترک کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ قلیل ہیں اس کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ ان میں ضعیف احادیث سرے سے گیا ہے، کیونکہ وہ قلیل ہیں اس کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ ان میں ضعیف احادیث سرے سے

بین بی نہیں اگر یہ بات کہی جائے تو پھر ان کتب کے مصنفین مثلاً ابواؤد، تر ذی، نسائی، وغیرہم نے خودان کتب میں موجود پچھا حادیث پرضعف کا حکم لگایا ہے تو پھراس کا مطلب کیا ہے بہتو اس مثال کی طرح ہوا کہ مدی ست گواہ چست بعنی خود مصنفین تو ان کتب کی احادیث کی تضعیف کریں کہ ان کتب بیل احادیث کی تضعیف کریں کہ ان کتب بیل کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے ۔وکیل سچایا اصیل؟ باتی ان کتب کے مصنفین کا اپنی کتب میں ضعیف احادیث لانے سے ان پرکوئی تصور نہیں آتا کیونکہ انہوں نے احادیث کی اسانید فرکر کردی ہیں۔

لہذا وہ اپنے عہدہ سے سبکدوش ہو بچے ہیں۔ باتی کوئی بیدریافت کرسکتا ہے کہ آخران ضعیف احادیث کے ذکر کرنے کا مقصر کیا ہے تو اس کے متعلق گذارش ہے کہ اس طرزعمل کے کئی مقاصد ہیں۔

ک:.....مثل کی مسئلہ کے متعلق سیج احادیث بھی دارد ہوئی ہیں تو اس مسئلہ کی مخالفت میں بچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں تو اس صورت میں محد ثین کرام دونوں ذکر کر کے ضعیف کے متعلق وضاحت کر دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے تاکہ ان ضعیف احادیث کے سننے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جیسا کہ اس مسئلہ کے متعلق فلال حدیث (صیحے) وارد ہے اس طرح اس کے مقابلہ میں یہ حدیث (ضعیف) بھی وارد ہوئی ہے۔

لہذا اس مسئلہ کے متعلق ہم جورات بھی اختیار کریں درست ہے دونوں طریقے درست ہیں اور آپ کے اسم مبارک پر جلد حدیثیں مشہور ہو جاتی تھیں۔خصوصاً اسلام کے اول دور میں اس لیے کتنے ہی واضعین حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کرتے رہتے تھے۔لیکن اب ان بزرگوں نے ان حدیثوں (ضعیف) کو مقابلہ میں ذکر کر کے ان کے حال سے واقف کر دیا ہے لہٰذا اب کسی کو یہ موقعہ نہیں مل سکت کہ اس طرح کر سکے کیونکہ کہ ہمارے پاس بھی ولیل موجود ہے ۔لہٰذا دونوں طریقے درست ہیں کیونکہ اب کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کی دلیل چونکہ کمزور ہے لہٰذا ہماری دلیل کے مدعا بی نہیں بن عتی۔اس کی ایک مثال سے مجھیں کہ فاتحہ

خلف الا مام پڑھنے کے متعلق بالکل صحیح بلکہ اصح ا حاد نیٹ دار د ہوئی ہیں گر ساتھ ہی پچھ قر اُت خلف الا مام (مطلق قر اُ ۃ نہ کہ قر اُ ۃ الفاتحہ ) سے مانع روایات بھی موجود ہیں۔

لہٰذا محدثین دونوں احادیث کو ذکر کر کے ان ضعیف احادیث کا حال بیان کرتے آئے ہیں تا کہ مقابل ان سے استدلال نہ کر سکے۔

﴿ ......كى مسئلہ كے متعلق صحيح حديث بھى ہے گراس كے موافق كي مضعيف حديثيں بھى ہيں جن كاضعف خفيف ہے تو محدثين ان ضعيف احادیث كو بھى ذكركر دیتے ہیں تا كہ صحيح كھ طرق (خواہ ضعیف ہى ہى ) كى وجہ سے زیادہ تو ى بن جائے یعنی اصل دلیل كى بنیاد صحيح حدیث ہوتی ہے لیکن اس كے ساتھ اس كے موافق ضعیف حدیثیں بھى آگئیں تو خابت شدہ دلیل كو مزید تقویت حاصل ہوگئی۔

ی سرچہ ریک میں سرکہ کے متعلق یا کسی بات کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی مگر
اس سکلہ کے متعلق کسی صحابی کا قول یافعل وارد ہوا ہے تو محدثین کرام رہ کے متعلق کسی ضعف خفیف
کی حامل حدیث کوذکر کرتے ہیں تا کہ اس قول یافعل صحابی کو پھے تقویت حاصل ہویا اس طرح
کہا جائے کہ اس طرف یا پہلو کو ترجیح دی جاسکے۔

((من حدث عنى خديثًا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين.)•

'ویعنی جوکوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے متعلق وہ جانتا ہے تو وہ دو حجوثوں یعنی بنانے والا اور بیان کرنے والا میں سے ایک جھوٹا ہے۔''

آپ منظ ایم کی دات گرامی پر جموث با ندهنا کبیره گناه ہے۔ اگر ایبا مخض توبہ نائب نہیں ہوتا تو اس پرجہنم واجب ہے۔

الیی ہی ضعیف اور موضوع حدیثوں میں کتنی ہی بدعات شنیعہ اور کی شرکیہ اعمال مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں، اس لیےمحدثین جیسے خدا پرست انسانوں اورحق پرست علماء پر بیرتھا کہ وہ ایس روایات سے است مسلمہ کوآ گاہ کریں تا کہ لاعلمی کی وجہ سے ہلاکت کے گڑھے میں نہ گریں۔

اس طرح کے کئی اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی اہل دانش شخص غور کرے گا تو اسے تھوڑا ساغور کرنے سے ہی ان پراطلاع حاصل ہوسکتی ہے۔ گر ہمارے اس کلام سے شاید کوئی مخص یدخیال کرے کدالی ضعیف احادیث کے متعلق محدثین کرام دیس مرجک پر لا محالہ اور بالضرورتصري كرتے ہوں مے اوران كى اسانيد كے رواة كے متعلق آگاہ فرماتے ہوں کے کیکن ہر جگہ پر یہ سمجھنا درست نہیں۔

کیونکہ کچھ جگہوں پر وہ دانستہ رواۃ کے متعلق تصریح نہیں کرتے اس لیے کہ وہ مجروح راوی اتنا معروف ومشہور ہوتا ہے اور اس کی بیان کردہ صدیثوں کا حال اتنا واضح ہوتا ہے کہ بہت کم حدیث کے ساتھ ممارست رکھنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے وہ راوی کتنے پانی میں ہے۔ اور وہ کون ی آفت ہے۔

مثلًا جابر جعفی وغیرہ تو اس صورت یہ بزرگ اس کی شہرت اور حدیث میں اس کے حال

<sup>🤀</sup> سنمن ترمـذي، كتباب الـعـلـم، باب ما جاء في من روى حديثا وهو يرى انه كذب، رقم الحديث:٢٦٦٢ .

ت عام ہونے کی وجہ سے صرف سند ذکر کر دیتے ہیں تا کہ اس سند کو دیکھنے والا فوراً معلوم کر کے عام ہونے کی وجہ سے صرف سند ذکر کر دیتے ہیں تا کہ اس سند کو دیکھنے والا فوراً معلوم کر کے ترک کر دے۔لہٰذا اس صورت میں محد ثین کی تصریح کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل اٹنے بڑے مجروح رادیوں کاعلم رکھنے والے بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔

محدثین دوسر سے انسانوں کو بھی اس فن وعلم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی بسااوقات کچھ احادیث کا ضعف بیان نہیں کرتے تا کہ طالب حدیث میں اس فن کا شوق وجذبہ پیدا ہو اور وہ خود اس فن میں مہارت حاصل کرلے تا کہ اس میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ خود بھی کسی روایت کی کما حقہ تحقیق کرسکے ورنہ دوسری صورت میں حدیث کے طالب محض مقلد بن جائیں گے۔

باقی اس میں اتن استعداد نہیں ہوگی کہ خود کسی حدیث کی تحقیق کر سکے ۔للہذا محدثین اس غرض ہے بھی کہ طالب حدیث خود اتنی استعداد پیدا کرے کہ کسی حدیث کی تحقیق کر سکے روا ق کے حالات بیان نہیں کرتے۔

ے صورت بیان میں رہے۔ امام محدثین امیر المونین فی الحدیث امام بخاری رائیے یا بی سیح میں جو ابواب اور احادیث کے تراجم میں جو قابلیت وکھلائی ہے وہ کسی دوسرے محدث میں بمشکل نظر آتی ہے۔ باب باندھ کر اس کا ترجمہ لکھتے ہیں پھر اس کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں اور پھر کتنی ہی باران احادیث کوتراجم الا بواب پر منطبق کرنے کے لیے شارت حیران رہ جاتے ہیں۔

امام بخاری رافیند بیر طرز عمل اس لیے ابناتے ہیں کہ طالب علم بھی اپنے ذہن کو تیز کرے اور وہ احادیث سے مسائل کے استعباط پر قدرت حاصل کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رافیند نہ صرف مجتمد ہے بلکہ مجتمد گر بھی ہے یعنی غیر مجتمد کو مجتمد بنانے والا ہے۔ رحمة رحمة واسعة .

بہرحال محدثین کرام رُبطت کا ضعیف احادیث کوا بی کتب میں ذکر کرنے کے کئی مقاصد ہیں لہذا آئییں ان احادیث کولانے کی وجہ ہے مطعون نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب

# سنن ابن ماجه کا معیار

(سور الله می میدادر اکه ابوای ها به کسنن این ماجه مین صرف ایک على حدیث موضوع ہے وہ کون ی حدیث موضوع ہے؟

البواب بعون الوهاب: سنن ابن ماجه مين ايك سے زائدا حاديث موضوع بين اگر چدمشہور یبی ہے کسنن ابن ماجہ میں ایک ہی روایت موضوع ہے جو کدابن ماجہ شرقزوین کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔

علامه شوكاني يلتُّفيه الفوائد المجموعه كصفح نمبر ١٥٠ مين لكصت بين كه:

((حديث ستفتح عليكم الآفاق ويفتح عليكم مدينه يقال لها قـزوين من رابط فيها اربعين كان له في الجنة عمود من ذهب إلى قوله قد اورده ابن الجوزي في الموضوعات فاصاب ولعل هذا هو الحديث الذي يقال ان في سنن ابن ماجه حديث موضوعاً انتهيٰ. ))

اس حدیث کامتن مع سندسائل کے لیے نقل کیا جاتا ہے۔

((حدثنا اسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن يعلى السلمي ثنا عمر بن صبيح عن عبدالرحمان بن عمرو عن مكحول سبيل المله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباط يـوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من شهر رمضان افضل عندالله.)) ٥

اخرجه ابن ماجه في كتاب الجهادبب: فضل الرباط في سبيل الله، رقم الحديث: (۲۷۱۸). ط: دارالسلام،

# فن رجال كاعلم كهال

(سُولِ : ایک فخص ایبا ہے جس کا تعلق دین اسلام سے ۔ ہے جب کہ وہ قرآن مجید اور اس کا ترجمہ وتشری اور کتب احادیث مثلاً صحاح ستہ وغیرہ اور دینی لٹریچر کا اچھی طرح مطالعہ کرتا ہے لیکن وہ فخص عربی گرام لینی صرف ونحواورا اساء الرجال کے فن سے پوری طرح واقف نہیں ہے اور وہ وقوت وتبلیخ کا شوق رکھتا ہے کیا ایبالخص قرآن کی تغییر (ابن کیر) اور صحاح ستہ کی روشی میں وقوت وتبلیخ کرسکتا ہے جب کہ بعض احباب کا کہنا ہے کہ ایسافخص جو اساء الرجال کے فن سے واقف نہیں وہ اس حدیث کا مصدات بن سکتا ہے اساء الرجال کے فن سے واقف نہیں وہ اس حدیث کا مصدات بن سکتا ہے (من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعدہ من الناد . ))

(صحیح بخاری و مسلم)

کیا بدورست ہے؟

البجواب بعون الوهاب: صورت مسكوله مين الياشخص دعوت تبليغ كرسكتا ہے كونكه دعوت تبليغ كے ليے اساء الرجال كفن سے واقف ہونا ضرورى نہيں ہے كونكه دعوت تبليغ كے لية قرآن حكيم اور احاديث مباركه مين اس طرح كى كوئى حد بندى وار نہيں ہوئى بلكة تعور البہت علم ركنے والا بھى اسلام كى تبليغ كرسكتا ہے جيسا كه اللہ تعالى نے قرآن كريم مين ارشاد فربايا:

﴿ كُذْتُهُ خَيْرَ اُمَّةَ اُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَاكُمُ وُنَ بِالْهُ عُرُوفِ وَ تَذْهُونَ عَنِ اللهِ وَ لَو اُمَنَ اَهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ هُمُ اللهُ عُرُوفِ وَ تَدْهُونَ عَنِ اللهِ وَ لَو اُمَنَ اَهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ هُمُ اللهُ عُرَوفِ وَ اَكْثَرُهُهُمُ اللهُ سِقُونَ ﴾ (آ عمران: ١١)

دم بہترین ہوتو لوگوں کے لیے پیدا كی تى ہوتم ہملائى كا حكم دیتے ہواور برائی سے دو كتے ہو اور اللہ پر ایمان ركھتے ہو اور اگر تمام اہل كتاب بھى ایمان لے اس می میں تو بہتر تھا۔ ان میں سے تھوڑے ہیں جو ایمان لائے ورنہ اکثر نافرمان ہیں۔''

اس آیت کریمہ میں اللہ تق کی نے امت محمہ یہ سے خطاب فرمایا ہے کہ تمہیں بہترین امت محمہ یہ سے خطاب فرمایا ہے کہ تمہیں بہترین امت بنا کر پیدا کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہو برائی سے رو کتے ہواس آیت میں امت میں دعوت و تبلیغ کا امت مرحومہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے صرف اس دجہ سے کہ اس امت میں دعوت و تبلیغ کا کام موجود ہے۔ (اجھے کاموں کی تلقین کرنا اور برے کاموں سے روکنا) ہے بات اظہر من احت احت سے کہ اس امت کے کہ اس امت کے کہ جو سکتے ہیں جب کہ اس امت کے کتنے ہی ایسے لوگوں کی ہے جو علم سے نا آشنا اور ناواقف ہیں جو لاعلم اور جاہل ہیں بلکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو علم سے نا آشنا اور ناواقف ہیں تبلیغ کا اصل معنی ہے کہ ہرا چھے کام کا تھم دینا اور ہر برائی سے روکنا ہے ہر سلمان کا فریضہ ہے۔ ہر شخص بغیر علم کے تبلیغ کر سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی ایسا تھم ارشاد ہوا ہے:

((عـن عبدالله بن عـمر ﷺ ان النبي ﷺ قــال بلغوا عني ولو آية..... الخ))•

"سیدنا عبدالله بن عمر فالنها سے روایت ہے کہ رسول الله مشیکی آنے فرمایا مجھ سے جو سنواسے آھے پہنچاؤاگر چہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یعنی رسول الله مشیکی آئیا ہے۔ کسے جسفون نے بھی جورسول الله مشیکی آئیا سے سناوہ ووسروں تک پہنچائے۔ "
سے جسفون نے بھی جورسول الله مشیکی آئیا سے سناوہ ووسروں تک پہنچائے۔"
ایک اور حدیث میں اس طرح کا تھم ارشاد ہوا ہے:

((الاليبلغ الشاهد الغائب او كما قال عليه السلام . ))●

ججۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ مطابط نے ہرعام وخاص سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا اے لوگو! میری اس نصیحت کو جو لوگ حاضر ہیں غیر عاضر لوگوں تک پہنچا کیں اسلام کے پھیل جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام رشن ملاقین کے عرصہ قلیل میں تمام دنیا تک پہنچ کر بے مثال ترتی کی جس کا اصل سبب بھی یہی ہے کہ جو بھی صحابی رسول اللہ مطابط آیا ہے۔

صحيح البخاري، كتاب احاديث الانبياء، رقم الحديث: ٣٤٦١.

<sup>🖨</sup> صحيح البخاري، كتاب المغازي، رقم الحديث: ٢ - ٤٤ .

سنتنا تھااس کو بعینبہ دوسروں تک بغیر کسی تاخیر کے پہنچا ویتا تھا۔

پھر آج کل کےمسلمانوں کی تنزلی (پستی) کا سبب بھی یہی ہے کہ جوانہوں نے اپنا فریضہ تبلیغ ترک کردیا ہے برعکس اس کے جوتھوڑی بہت تبلیغ کرتا ہے تو اس مخص سے مذاق کی جاتی ہے رب کریم ہمیشہ ہم مسلمانوں کی ہدایت فرمائے اور ہماری خطاؤں اور لفزشوں کو معاف فرمائے۔ آمین!

آخر میں ایک اور آیت بھی پیش کی جاتی ہے جس میں تبلیغ کا تھم وارد ہے: ﴿ وَلُتَّكُنُ مِّنْكُمْ أُمَّةً يُلْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٣) " تم میں بھی ایسے جماعت ہونی جاہئے جولوگوں کو اسلام کی طرف بلاتی رہے اورنیکی کا تھم دیتی رہے برائیوں سے روکی رہے ادر یمی کامیاب لوگ ہیں۔'

#### کیا شیطان کے سینگ ہیں؟

(سُکون ): حدیث شریف میں ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت نماز نہ پر معو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔اُدھر سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ مثلاً ڈھاکہ اور حیدرآ باد کے درمیان ایک ایک مھٹے کا تفاوت ہے ای طرح جو ملک ووسرے ملکوں سے مشرق کی طرف ہیں وہاں مغرب کے ملکوں سے قبل سورج طلوع ہوتا ہے اس طرح سورج غروب ہوتے وقت بھی نماز پڑھنے کی منع دارد ہے کیونکہ اس دقت سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے ۔حالا تکہ سورج غروب ہونے کا وقت مخلف مکوں میں الگ الگ ہے۔مشرق ممالک میں سورج پہلے غروب ہوتا ہے اور مغربی مما لک میں سورج دیر سے غروب ہوتا ہے۔مثلاً پاکستان میں سورج عرب ممالک کے مقابلے میں دو دُ حالی محفظ قبل طلوع وغروب ہوتا ہے بید مشاہرہ کی بات ہے جس کو حبطال پانہیں جا سکتا اب سائنس والے کہتے ہیں کہ ایک ہی شیطان کی جگہوں پرسورج کوسر دیتا رہتا ہے کیا؟ کہا

جائے گا کہ یہ حدیثیں جموٹی ہیں ورنہ یہ احادیث مشاہدات اور واقعات کے برخلاف نہ ہوتیں۔اب قرآن وحدیث ہے اس سوال کی وضاحت اور تغصیل سے جواب دیا جائے تا کہ

شکوک وشبهات دور موجا<sup>س</sup>ی ؟

البواب بعون الوهاب: حديث ياك راس ب جااعتراض كر جواب سے بہلے ایک گذارش کرنا جا ہتا ہوں کہ اسلام کی ایک بنیادی بات میہ ہے کہ ایک سچا مومن اللہ تبارک وتعالیٰ اوراس کے سیچے مقدس رسول مطبّع کی ایراس بات پر پورا بھروسہ اور یقین کامل رکھے جو سیح طور با سند ٹابت ہوا گر کسی آ دی کا کتاب وسنت کے ٹابت شدہ حقائق پرایمان کا**ل** نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جب ایک انسان کتاب وسنت پر یکا اور سچا ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی رہنمائی کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَّنَّهُمُ سُبُلَنَا ﴾ (العنكبوت: ٦٩) ''جو ہماری راہ میں کوشش کرنا ہے ہم ضرور آنھیں راستہ دکھاتے ہیں۔''

ادرا یسے کامل ایمان والے کے لیے خود ہی ایسے اسباب علم اور ہدایت کے ایسے راستے مہیا کرتا ہے کہ اس کے سارے شک وشبہات کا فور بن جاتے ہیں اور اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے لیکن جو مخص بے ایمان ہے اور اس کا دل ود ماغ پر اسلام کے خلاف تعصب کے پردے لئے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے دین کے دشمنوں **کی** ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو ایسے آ دی کو کتاب وسنت میں غور کرنے کا موقعہ ہی نہیں ملتا کیونکہ اس کی آئکھوں پر دشہنان اسلام کی وشمنی کا چشمہ چڑھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آ تکھول کو کتاب وسنت کی باتیں اس طرح نظر نہیں آتیں جس طرح اس کواس کے آقا پٹیاں پڑھاتے ہیں۔

بھر ایسے الحد اور بے دین مدیث پاک کے دشمن اور متکبرین اسلام کو ان ہدایت کی باتوں میں کئی شکوک وشبہات نظر آتے ہیں چونکہ ان منکرین حدیث کا عالم ہی دوسرا ہے انہوں نے بیئز م کیا ہوا ہے کہ خواہ تخواہ تحریف وتبدیل کر کے معنی اور مطلب کو گھما کر کوئی نہ کوئی حدیث یاک میں نقص وعیب نکالنا ہی ہے اس لیے ان کے اعتراض حق کو سمجھنے کے لیے

نہیں ہوتے بلکہ محض اللہ کے بندول کو گمراہ کرنے اور حق سے پھسلانے کے لیے ہوتے ہیں

جس طرح الله تعالى قرآن كريم مين فرمات بين:

﴿ وَ كَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ نَبِيْ عَلُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ ( لانعام: ١١٢)

مطلب کہ قرآن کریم کے مطابق انسانوں میں شیاطین لینی (سرکش اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے والے) ہیں جوانبیاء کرام پیچھ کے بیضلاف لوگوں کو بے ہودہ باتیں بتا کر ان کے دلوں میں شکوک وشبہات ڈال کرصراط متنقیم سے دور کر دیتے ہیں، اس لیے پیہ مشرین حدیث بھی شیطان ہیں محض اسلام ہے دشمنی کی خاطرابیے غلط اور واہی اعتراضات اور ہے ہودہ شکوک وشبہات سادہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہی کے عمیق گھڑے میں گرا رہے ہیں ورنہ دراصل ایمان کے لیے اس حدیث یا ک میں قابل اعتراض کوئی بات ہی نہیں ہےادر نہ ہی کوئی مشاہرات ادر واقعات کے خلاف کوئی حقیقت بتائی گئی ہے۔

صرف بحضے کا فرق ہے یا حسد وتعصب کا چشمہ چڑھانے کا اثر ہے۔ ﴿واللَّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم اب جواب عرض ركما جاتا ہے۔

دراصل حدیث مبارک میں بیمشکات اس لیے پیش آئی کہ ایک تو حدیث یاک میں لفظ''شیطان'' ہے جس سے اہلیس مرادلیا جاتا ہے جو کھیجے نہیں ہے دوسرا یہ کہ حدیث شریف مين بيالفاظ بين:

((فانها تطلع بين قرني الشيطان . ))

جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

" كوتك يسورج شيطان كروسيتكول كردميان طلوع موتاب."

یر جمہ بھی غلط ہے اس لیے یہ پوری خرابی وجود میں آ گئی۔ اس احوال کی تفصیل یہ ہے كة 'شيطان' كالفظ كوئى خاص ابليس ك لينبيس بلكه شيطان كمعنى بركش جوايي سر کشی میں اور ہو گیا ہواور اللہ کے بندول کو گمراہ کرتا رہے ای لیے تو قرآن کریم میں کا فرول

121 حدیث ادراس کے متعلقات کو بھی شیطان کہا گیا ہے ۔جس طرح سورت بقرۃ میں منافقوں کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ ﴾ (البقرة: ١٤) '' بعنی جب وہ اپنے شیاطین کینی کا فروں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے بن كه بم تمهار بساته بن-"

اسى طرح سورة انعام مين الله تعالى في قرمايا:

﴿ وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ ٱلْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ الْقَوْلِ عُرُورًا ﴾ (الانعام: ١١٢)

"دلینی ای طرح ہم نے شیطان جنوا اور انسانوں کو ہرنی کے لیے دشمن بنایا ہے۔" اس سے ٹابت ہوا کہ شیطان کوئی عاص' اہلیں'' کا نام نہیں ہے بلکساس سے مراد ایک

ممراہ کن سرکش ہے، پھروہ جن ہویا انسان وہ شیطان ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ جنوں میں بھی صرف ایک ابلیس ہی شیطان نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک بوا

قافلہ ہے اگر چہ ابتدا میں اہلیں ایک ہی گمراہ تھا جس طرح انسانوں کا باپ بھی ایک ہی تھا جس سے دوسرے انسان پیدا ہوئے اور بڑھے ای طرح ابلیس نے بھی بعد میں (مہلت

لے کے بعد) اپنے کئی پیروکار بنا دیے ہیں جو ہر جگہ انسانوں اور جنوں کی صورت میں موجود ہیں۔اس حقیقت کی طرف قرآن نے کئی جگہوں پراشارہ کیا ہے۔مثلاً:

﴿ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمُ جَمِينًا لِمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْفَرْتُمُ مِّنَ الْإِنْسِ ﴾ (الانعام: ١٢٨)

''اور وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ سب کوجمع کرےگا (اور فرمائے گا) اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں سے بڑی جماعت ساتھ لے لی۔''

﴿إِنَّهُ يَرْكُمُ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمُ ﴾ (الاعراف: ٢٧) "وہ اور اس کا گروہ مسیں ایس جگہ ہے دیکھا ہے جہاں سے تم انھیں نہیں دیکھ سکتے۔"

فَأَوْكَارِاتْدِيدِ عَلَيْهِ الْعَرَاتِ عَلَيْهِ الْعَرَالِ كَ مَتَعَلَقات اللهِ

# ﴿ فَكُبُكِبُوا فِيْهَا هُمُ وَالْغَاوُونَ ٥ وَجُنُودٌ إِبُلِيسَ آجُهَعُونَ ﴾

(الشعراء: ٤٤، ٩٥)

'' پھروہ سب اور کل عمراہ لوگ جہنم میں اوپر تلے ڈال دیے جا کمیں گے۔'' یمی سبب ہے کہ ابتدا میں تو اہلیس نے ہی بندوں کو ممراہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی

تقی حتی کہ ایک بڑالشکر تیار کرلیا بعدازاں خود ایک جگہ بیٹھ گیا اور اس کے چیلے چھائے طلق الله كو عمراه كرتے بيں اور خود ابليس كہيں بھى نہيں جاتا الا يه كه كوئى بردا معركه سركرنا ہو ياكسى ایسے آ دی کو تمراہ کرنا ہو جواس کے چھوٹے کارندوں سے تمراہ نہ ہوتا ہو یا کسی الی جگہ برائی پھلانی ہو جہاں اس کے چھوٹے نہ پھیلا سکتے ہوں ۔ ایسی صورتوں میں اہلیس وہاں جا کرخود کام کرتا ہے ورنہ ہر جگہ وہ نہیں جاتا بلکداس کے نتیج ہی بیرکام سرانجام دیتے ہیں اس حقیقت کا بیان اس مدیث صححه کے اندر ہے کہ:

" شیطان اہلیس اپنا تخت یانی پر بچھا کر بیٹھا ۱۰ ہے پھراس کے پاس اس کے چلے چھائے آ کراپنی اپنی کارگذاریاں پیش کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلال سے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلال سے ناحق خون کروایا ہے وغیرہ وغیرہ ، گر اہلیس ہر ایک کو کہتا ہے کہتم نے کچھنہیں کیا چر ایک اور آ گے بڑھ کر کہتا ہے میں نے فلال میال ہوی کواس ونت تک نہیں چھوڑ اجب تک ان کے درمیان جدائی نہ کروائی۔ پھر اہلیس اس سے بغلگیر ہو کر کہتا ہے کہتم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔''

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اہلیس خاص ہر جگہ نہیں جاتا بلکہ بدکام اس کے چیلوں کے ذمے ہوتا ہے جو گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں جب بید حقیقت ذہن تشین ہوگئی تو حدیث کا مطلب بھی صاف ہوگیا کہ اہلیس کی طرف سے ہرایک ملک میں شیطان مقرر ہے جو کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت اس کے آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے اس حالت میں کہ سورج اس کے کندھوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ( یعنی دور سے ) غالبًا ان دونوں کندھوں کواس کے دوسینگ کہا جاتا ہے مطلب کہ مغربی پاکستان میں سورج طلوع ہوتے وقت ایک شیطان جو کہ اہلیس کی طرف سے مقرر ہوتا ہے سورج کو پیٹے دے کر اور غیر کے پجاریوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچے سورج طلوع ہوتا ہے گویا وہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان آ ہستہ آ ہستہ طلوع ہوتا ہے۔

اگرسورج زمین ہے بھی ہوی ہے لیکن دور ہے ایک گول تھال کی طرح نمایاں دکھائی
دی ہے اور کندھوں کے درمیان دور ہے اس کی گولائی پوری طرح سے نظر آئے گی اس پر
خوب غور اور تجربہ کر کے دیکھیں۔ بہر حال چونکہ اس وقت سورج کے پجاری سورج کی پوجا
پاٹ کرتے ہیں اور شیطان جا کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تا کہ اس کو مجدہ ہو جائے بس
پی بات تھی اور یہی ان پجاریوں کے ساتھ مشابہت تھی جس کی حدیث میں منع وارد ہے۔

ای طرح مشرقی پاکتان کے لیے الگ شیطان مقرر ہے اور عرب کے لیے الگ ہندوستان کے لیے الگ شیطان ابلیس کی طرف ہندوستان کے لیے الگ شیطان ابلیس کی طرف سے مقرر ہے اور غالبًا واللہ اعلم حدیث میں جو لفظ "الشب طان" کا استعال ہوا ہے اس میں الف لام عہدی ہے یعنی وہ خاص شیطان جو ابلیس کی طرف سے مقرر ہے۔ بہر حال حدیث کا مطلب صاف واضح ہے جس میں کوئی شک وشبہ اور الجھن نہیں ہے، باتی اگر منکرین حدیث اور متعصبین کوکوئی خامی یا خرابی نظر آتی ہے تو یہ ان کے نظروں کا قصور ہے ایے لوگ حدیث کی روشن سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح چھاڈر سورج کی روشن سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح چھاڈر سورج کی روشن سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح چھاڈر سورج کی روشن سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح چھاڈر سورج کی روشن سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح جھاڈر سورج کی روشن سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح جھاڈر سورج کی روشن سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح جھاڈر سورج کی روشن سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح تھاڈ کرتا ہے۔

. گر نبید بروز فبچر چثم چشمه آفتاب راچه گناه

کیا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ ایک لفظ کو اپنے خیال اور اندھی رائے کے مطابق غلط معنی دے کر پھراس پر اعتراض کیا جائے؟ ایسے دشمنان دین لوگ جہاں بھی شیطان لفظ پاتے ہیں وہاں اہلیں مراد لیتے ہیں۔ حالانکہ پیچھے ہم ولائل سے سے بات ٹابت کر پچکے ہیں کہ شیطان

کوئی خاص اہلیس کا نامنہیں ہے پھر جن لوگوں کے علم کامبلغ بھی ہیے ہے کہ جن کو کتاب وسنت کا اتناعلم بھی نہیں ہے تو ان کو کیاحق کہ وہ احادیث مررک کے اندر زبان درازی کریں۔اول تو ایسے حضرات بوراعلم حاصل کریں پھرانی زبان سے پچھ بولنے کی جرائ کریں۔سندھی میں کہاوت ہے۔

"اك لبي كون كبرْ خان چندْ دُفو"

لینی آ کھ ہے ہی نہیں اور کھیرو خان گیا ہے جاند و کھنے۔

کیا یہ بھی علمی دیانت ہے کہ اینے خیال سے نیطان کی معنی اہلیس لے کر اس طرح کی بے ہودہ الزام تراثی کی جائے کہ اب ایک شیطان کتی جگہوں پرسورج کوسر دیتارہے گا؟

الله اكبر! الله تعالى كى شان ب كداج كل ايسے بيمل اور كورچيم بھى ياك بيغيبر الطيفائيز ے مبارک کلام پر اعتراض کرتے ہیں اور احادیث پاک کونشانہ طعن تشنیع بناتے ہیں۔ پچ تو یہ ہے کہ یہ زبروست علمی خیانت ہے۔ وشمنان رسول منظی ایک کے مرتکب ہورہے ہیں۔ الد تعالى في سيح فرمايا ب:

ءِ فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى الْآبُصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾

(الحج: ٤٦)

"اصل میں ان کے ول ہی اندھے ہیں یہی دجہ ہے کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی: ((اللهم اعذنا من عمى القلوب.))

حاصل کلام یہ ہے کہ حدیث شریف کا مطلب بالکل واضح ہے جس میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی مشاہرہ کے خلاف کوئی بات ہے۔معترض کا اعتراض سراسر بیہودہ اور واہی ہے۔ والقد اعلم بالصواب!

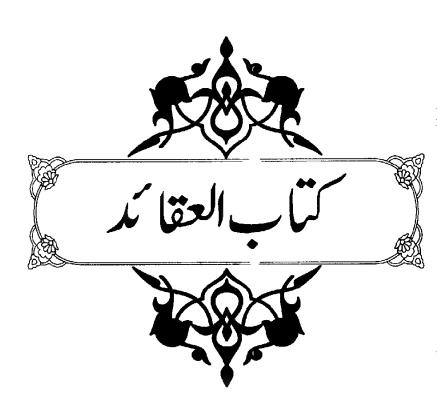

## الله تعالی کہاں ہے؟

(سُول ): كيا فرات بي علائ كرام ال مسئله ك بارك بيس كدايك عالم كبتا ب کہ جو مخص اللہ تعالی کو بلا کیف مستوی علی العرش مانے وہ کا فر ہے حالانکہ اللہ تعالی ہر ایک آ دمی کے سینے میں موجود ہے جس طرح حدیث ہے کہ آپ مطب کا آپ منظ کا آج نے فرمایا اللہ تعالی ، زمین اور آسان کی پیائش مت کریں صرف مسلمان مرد کے ول کی پیائش کریں۔معلوم ہوا کہ اللہ تعالی عرش برنہیں ہے بلکہ ہراکی آ دمی کے سینے میں ہے آیا سے بات درست ہے یا نہیں؟ بينوا بالدليل توجرو بأجر الجليل.

البجواب بعون الوهاب: قرآن كريم مين تتى بى جكهول پرالله تعالى كاعرش عظيم پر مستوى ہونا ثابت ہے مثلاً سورۃ اعراف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّهٰوٰتِ وَ الْأَرُضَ فِي سِتَّةِ ايَّامِ ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرْشِ...) (الاعراف: ٥٥)

'' بے شک تمھارا رب اللہ ہے، جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھروہ عرش پر بلند ہوا۔''

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّام ثُمَّ استَوى عَلَى الْعَرُشِ.... ﴾ (يونس: ٣)

" بے شک تمھارا رب اللہ ای ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دنول میں پیدا کیا، پھروہ عرش پر بلند ہوا۔''

﴿ اَللَّهُ الَّذِي رَفَّعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوُلَهَا ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُشِ...﴾ (الرعد: ٢)

''اللہ وہ ہے جس نے آ سانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، جنھیں تم دیکھتے ہو، پھر وه عرش پر بلند ہوا۔''

﴿ اَلرَّحُهٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴾ (طه: ٥)

'' وہ بے صدرتم والاعرش پر بلند ہوا۔''

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَام ثُمَّ

استتوى عَلَى الْعَرُشِ.... ﴾ (الفرفان: ٥٩)

''وہ جس نے آسانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، چھ دنوں میں پیدا کیا، پھرعرش پر بلند ہوا۔''

﴿ اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ

استولى عَلَى الْعَرْشِ.... ﴿ (السحده: ٤) ''الله وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو

جيد دنوں ميں پيدا کيا ، پھروہ عرش پر بلند ہوا۔''

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّهُ وَتِ وَالْاَرُصْ فِي سِتَّةٍ ٱ يَّامِ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ....﴾ (الحديد: ٤)

'' وہی ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر

ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پر مستوی ہونا واضح طور پر ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر استویٰ اس کی صفت ہے اور اللہ کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام تشکیلتیم، تابعین، تبع تابعین اورسلف صالحین کا یبی مسلک ہے (یہی مسلک اصح اوراسلم ہے) کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جو قرآن کریم ہے اور صحیح احادیث رسول ملتے آیاتی سے ثابت ہیں ان کو ویے ہی ماننا ہے جس طرح کماب وسنت میں وارد ہوئی ہیں۔ان کی لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے کیکن ان کی کیفیت کے بارے میں نہمیں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ یا وسیلہ ہے جس کی بنا پران کی کیفیت معلوم کرسکیں۔ مسلم قانون ہے کہ صفات ذات تالع ہوتی ہیں جب کہ اللہ جل وعلی شانہ کی ذات یاک بےمثل ہے تو اس کی صفات بھی ہے مثل ہوں گی،

خالق اور مخلوق کی صفات میں صرف لفظی اشتراک ہے باتی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے مخلوق کی صفات اس بے مثل ذات پاک کی صفات ہے کوئی اشتراک نہیں رکھتی مثلاً انسان کو بھی سمنيع اوربصيركها كياب جس طرح سورة الدبرك اندرالله تعالى فرمات بين:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ تُطُفَةٍ آمُشَاجٍ نَّبُتَلِيُّهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا﴾ (الدهر: ٢)

''لینی انسان کو بھی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا گیا ہے۔''

اور ہاں' دسمیع اور بصیر' اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہیں مگر ان کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ سورهٔ شوری کے اندر فرماتے ہیں:

﴿لَيْسَ كُوفُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّوِيْحُ البَّصِيْرُ ﴾ (الشورى: ١١) ''کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے کیکن اس کا سنٹا اور دیکھنا ہے مثل ہے۔''

لینی سننے اور دیکھنے میں ہماری طرح آ تھھوں اور کا نول کامختاج نہیں ہے۔ یہی تھم اللہ تعالی کی باقی تمام صفات کا ہے ۔ مثلا الله کا کلام کرنا، الله کا غضب اور رضا مندی، بندوں ہے محبت کرنا ان پر خصہ کرنا۔

ید(ہاتھ) مین ( آ نکھ) وجہ( چہرا) وغیرہ تمام کو ویسے ہی مانتا ہے جس طرح کتاب وسنت میں وارد ہوا ہے۔ ندان کے اندر تاویل کی جائے گی اور ند بی ان کامعنی مفہوم ایسالیا جائے گا جو مخلوق سے مشابہت کی طرف ملتج ہو، در حقیقت الله تعالی کی صفات بھی متشابہات کے باب سے میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان متشابہات کے نزول اور بیان کا آخر مقصد کیا ہے کہ ہم انسانوں کوان کے پورے مفہوم اور کیفیت کاعلم ہی نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الله سجانه وتعالی کی معرفت صرف اس کی صفات کے ملم سے ہی حاصل ہو عتی ہے۔ کیونکہ ہم الله تعالى كو د كيه بى نبيس سكتے، مثلاً كسى ملك كا بادشاہ جو يا دوسرى كوئى برى بستى جو وہاں تك لوگوں کی رسائی نہ ہواوراس کے متعلق واقنیت صرف اس کی صفات سے ہوسکتی ہو، لیعنی ہمیں علم کے میچ ذرائع سے معلوم ہو کہ وہ باوشاہ عدل وانصاف والا ہے، اپی رعیت پر رحم کرنے

والا ہے، ان کی تکالیف پر خبر میری اور مدد کرنے والا ہے ، وغیرہ وغیرہ تو اس کی ان خوبیوں کی اعلی صفات کی معرفت ہے ہمیں اس کے بارے میں کافی حد تک سیح علم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ عوام جس کواینے اس بادشاہ تک رسائی حاصل نہیں ان کے دل میں بھی یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ بادشاہ جب رحم دل اور عدل و انصاف کاعلمبردار ہے ظلم وزیادتی سے کنارہ کشی کرنے والا ہے تو ہماری مشکلات کی اگر اس کو اطلاع ہو گئ تو ضرور ہماری مدد کرے گا اور مشکل وقت میں ضرور ہمارے کام آئے گا، اس کی ان خوبیوں اور کمالات کو مدنظر رکھ کرلوگ اس سے بے پناہ ممبت کرنے لگتے ہیں، اس طرح اللہ سخانہ وتعالیٰ جو کہ بوری مخلوق کا خالق وما لک اور حقیق بادشاہ ہے جس نے اپنے بندول کوآ زمائے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا اور ای امتحال کی خاطر انہیں تھم کیا کہ وہ ان دیکھے ان پر ایمان لائیں غیب پر ایمان لائیں یہی وجہ ہے کہ اس دنیا فانی کی مخلوق اس فانی دنیا میں اللہ سبانہ وتعالیٰ کونہیں دیکھ سکتی اور انسان جس چیز کونہیں د کیھسکتا آخراں کے ساتھ تعلق کس طرح قائم کرسکتا ہے؟ کس چیز کے ساتھ کسی کا تعلق یا تو اس کے حسن وجمال خوبیوں اور کمال کے مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے یا اس کی صفات حمیدہ اور اس کی بے شارخوبیوں کے علم حاصل ہونے سے پیدا ہوتا ہے ،جبکہ ہم الله سبحانہ وتعالیٰ کو اس دنیا بین نہیں دیکھ سکتے اس لیے ان ہے تعلق قائم کرنے کی صرف واحد صورت یہی بجتی ہے کہ جمیں ان کی صفات اور اسائے حسنٰ کاعلم ہو جائے بھر جب بندے کو پیعلم ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب اللہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے تمام مخلوق کی پرورش بھی کر رہا ہے ان کو رزق بھی دے رہا ہے ، عدل وانصاف والا ہے، کسی پر ذریے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ، بندول پر رحم کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی فریاد ری بھی کرتا ہے جب بھی اس کو پکارا جائے تو یکار کوسنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے ۔ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے رات کے آخری حصہ میں دنیا آسان پر نازل ہو کر بندوں کو پکار پکار کراینے گناہوں اور خطاؤں کی معانی طلب کرنے کا کہتا ہے۔اس کےعلاوہ بہت ساری صفات حمیدہ کے علم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ اپناتعلق اللہ تعالیٰ ہے استوار کر لبتا ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتا ہے

یمی وجہ ہے کہ اہل ایمان کے دل میں اللہ تعالی کی آئ محبت ہوتی ہے کہ دنیا کی کس چیز سے اتنى محبت نہيں ہوتى، قرآن كريم سورة البقرة ميں الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ وَ الَّذِينَ الْمَنُّو الشُّلُّ حُبًّا لِّلَّهِ ... ﴾ ( البقرة: ١٦٥)

"اور جوایماندارلوگ بین وه توسب سے بردھ کراللہ سے محبت کرتے بیں۔"

اہل ایمان کی اللہ تعالی سے بے انہا محبت ہے اور بیا تنی بڑی محبت می تعلق ورشته صرف

الله تعالی کی صفات کے علم کا نتیجہ ہے۔

سورهٔ ذاریات میں الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ﴾ (الذاريات: ٥٦)

'' کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو تحض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔''

اورظا ہر ہے کہ سی کی عباوت اس کی معرفت کے بغیر تصور میں نہیں آ سکتی، تو اگر بندول کورب کی صفات کاعلم نہ ہوتا تو اس کی عبادت کس طرح کر سکتے تھے۔ جمیہ وغیرہ نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کیا ہے در یردہ گویا الله سجانہ وتعالی معاذ الله کوئی چیز بی نہیں ہے۔ یا کوئی منتقل ہتی نہیں ہے کیونکہ انسان جو مشاہرات اس دنیا میں کرتا ہے جن کا تعلق جا ہے جمادات یا نباتات کی اقسام سے ہو یا حیوانات کے باب سے حیوانات سے مراد جاندار چزیں ہیں۔ ان تمام کی کچھ نہ کچھ صفات ہیں موجودات میں سے کوئی بھی چیز صفات سے عاری نہیں ہے پھر اگر اللہ تعالی کی کوئی صفت ہی نہیں ہے تو اس کا پیرمطلب ہوا کہ (معاذ الله) الله تعالی ایک موہوم چیز ہے ، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا کفریی عقیدہ نہیں ہوسکتا۔ دوسرے الفا خلوں میں بول سمجھیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکاری ہے وہ گویا اللہ تعالٰی کے وجود کا انکاری ہے ۔خلاصہ کلام کہ بندوں کو اللہ کی بندگ کے لیے ضروری ہے کہان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاعلم ہواور اس علم کے ذریعے ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاعلم ہواور اس علم کے ذریعے ان کے دل ادر د ماغ میں اللہ تعالی کے متعلق سیح یقین اور تصور قائم ہو سکے کہ میری بی<sup>ع</sup>بادت اس ذات پاک

فآؤكاراشدير ١١٥٠ كاب العقائد 💸 💸

جل وعلی کے لیے ہے جس کی یہ بیرصفات ہیں اور اس سے بیریفین قائم ہوگا کہ میں کسی موہوم چیز کی بندگی نہیں کر رہا بلکہ ایک ایسی ہت کی بندگی کر رہا ہوں جو خود بھی موجود ہے اور دوسری مخلوق کوبھی قائم رکھا ہوا ہے جو کہ ان ان صفات کمال سے متصف ہے ، اور صفات دوقتم کی ہیں۔

🚺 صفات ثبوبه 👂 صفات سلبيه

ان دونوں صفات کاعلم ہونا خروری ہے تا کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیح تصور قائم ہو سکے،صفات ثبویہ ہے مراد وہ صفات ہیں جو کسی ہستی میں موجود ہوں،مثلاً الله تغای کاغفور، رحیم،شکور، ودود، عادل ہونا اس قشم کی تمام صفات ثبوییہ ہیں۔اور وہ صفات جن کا تعلق عیوب، نقائص، عجز و کمزوری ظلم و ناانصافی وغیرہم سے ہواس طرح کی صفات جس میں یائی جائیں وہ اس کے عیوب میں شار ہوں گی، لہذا جس طرح صفات جلال وکمال کی اثبات الله تعالیٰ کے لیے ضروری ہے اس طرح ذات جل وعلیٰ ہے ان تمام صفات کی نفی بھی ضروری ہے جونقص وعیوب پر دلالت کرنے والی ہوں۔اس کی صفات جلال و جمال کے خلاف جوں، ایسی صفات کوصفات سلبید کہا جاتا ہے مثلاً سورۃ اخلاص میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَّهُ كُفُوًّا أَحَدٌّ ﴾ (الحلاص: ٤)

''لیعنی اس کا کوئی ثانی یا برابری والانبیں ہے۔''

لینی الله تعالی کی ذات ان آم نقائص اور عیوب سے پاک ہے جو مخلوق کے اندر موجود بیں جس طرح سور و شوری میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿لَيْسَ كُوفُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّوِيعُ البَّصِيْرُ ﴾ (الشورى: ١١)

"اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔"

کیکن اس کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کا مسمیع اور بصیر ہونا بے مثل ہے۔ اس طرح کتاب وسنت میں ہر اس صفت کی نفی کی گئی ہے جس میں ذرہ برابرنقص یا عیب کی بو آتی ہو۔اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا

کیا ہے۔ اور عبادت سے خمونے پراس وقت ہو سکے گی جب معبود کا دل میں سے تصور قائم ہو

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے صبیب کبریا نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا ذکر کیا ہے

جن کی معرفت سے اللہ کے بارے میں جتنا علم ہو سکے وہ ہو جائے۔ اب آپ کو معلوم ہو چکا

ہوگا کہ متشاہبات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی شامل ہیں ان کو اللہ نے کیوں بیان فرمایا

ہوگا کہ متشاہبات جن میں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ معان اور بصیر ہے، اس لیے کہ بندے بیرجان لیس ان کا

رب ہرحال میں و کیور ہا ہے اور ہماری تمام دعا میں سن رباہے اور وہ مشکل کشا جل وعلیٰ اپنی

فضل وکرم سے ان کی دعا کو قبول کرے اور اس مشکل سے اس کو نجات دلائے۔ اس لیے

فضل وکرم سے ان کی دعا کو قبول کرے اور اس مشکل سے اس کو نجات دلائے۔ اس لیے

ہوں تو وہ مایوس بالکل نہ ہوں بلکہ ان کے دلوں میں وہ ینین اور امید باتی رہے کہ ہمارا مالک

وحدہ لا شریک لہ ہے بہر حال بخشے والا اور بے صدمہر بان ہے۔ اس لیے ہم آگر اس کی طرف

رجوع کریں گے اور تو بہ تا کب ہوں گے تو وہ ضرور ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت واسعہ سے

نوازے گا۔

ای طرح دوسری صفات جوتیہ کو سمجھنا چاہئے۔ کتاب وسنت میں جمیں چند کلمات سکھائے گئے ہیں۔ جواللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جمیں کانی اور شانی علم عطا کرتے ہیں جن کے پڑھنے کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے وہ کلمات یہ ہیں۔ ''سبحان اللہ''اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ سے ہرعیب وقص اور خامی کی نفی کی گئے ہے۔ یعنی یہ لفظ صفات سلبیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے گرکسی عیب کی صرف نفی اس کی معرفت کے لیے کامل نہیں ہوئی۔ مثل جس طرح کہا جائے کہ فلاں شخص یا باوشاہ اندھانہیں ہے یا لنگڑ انہیں ہوئی۔ مثل جس عرح کہا وغیرہ وغیرہ کی موجائے تو بھر وہ مطمئن ہوجاتا ہے اور یہ بھی تک نشکل باتی رہتی ہے لیکن جب اس کوصفات جوتیک علم ہوجائے تو بھر وہ مطمئن ہوجاتا ہے اور یہ بھی لیتا ہے کہ مجھے اس جستی کے بارے میں کما حقہ معرفت حاصل ہوگئی ہے اس لیے سبحان اللہ کے بعد الحمد للہ کا کلمہ مستی کے بارے میں کما حقہ معرفت حاصل ہوگئی ہے اس لیے سبحان اللہ کے بعد الحمد للہ کا کلمہ سکھایا کہ وہ تمام عیوب سے یاک ہونے کے ساتھ سرتھ الیں صفات حمیدہ اور کمالات کا سکھایا کہ وہ تمام عیوب سے یاک ہونے کے ساتھ سرتھ الیں صفات حمیدہ اور کمالات کا

صاحب ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واقعتا اور حقیقتاً ہر چیز کی حمدوثنا وتعریف کا الل ہے اس کے بعد تیسراکلمہ اللہ اکبر'' کا سکھایا گیا کہ انسان کو صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کے علم حاصل ہونے کے باوجوداس کو بی بھی معلوم ہو جائے کہ وہ خیالات ،تصورات اور وہم گمان سے بھی بڑا ہے۔اس لیے کہا گیا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تا کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبر مائی كا ايمان وابقان مزيد پخته موجائ كيونكه كلمه "لا اله الا الله"ك اندريه درس م كه الله تعالى کی ذات وصفات محامدات و کمالات میں دوسری کوئی ہستی شامل شریک نہیں ہے بلکہ وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے باقی سارے اس کی مخلوقات میں ہے ہیں جن کواپی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کی سفات کاعلم ضروری ہے اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالی کا عرش عظیم پرمستویٰ ہونا بھی اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے بندول کو آگاہ کرنا اس لیے ضروری تھا تا کہ ان کو اس بات کاعلم ہو سکے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اس کا ئنات کو پیدا کرنے کے بعدان ہے لا تعلق نہیں ہوا ہے بلکہ جس طرح کوئی بادشاہ تخت بادشای پر بیٹھ کراپی حکومت چلاتا ہے اس طرح اللہ تعالٰ اپنے عرش عظیم پرمستوی ہو کر اس کا نئات کے کارخانے کو چلا رہاہے اور دنیا کی ہر چیزیراس کی نظرہے۔ آسان وزمین کواسی نے تھا ما ہوا ہے۔ جس طرح سورت فاطر میں فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ...... ﴾ (فاطر: ٤١) ''الله تعالیٰ نے آسان وزمین کوروکا ہوا ہے تا کہانی جگہ سے ہل نہ سیس۔'' اسی طرح سور و ملک میں فرماتے ہیں:

﴿ اَوَلَمْ يَرَوُا اِلِّي الطَّيْرِ فَوُقَهُمْ صَافَّاتٍ وَّيَقُبِضَ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ إِنَّهُ بِكُلْ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ﴾ (ملك: ١٩)

وولعن يايان أن نبيس و يجيت كه آسان وزمين ك سي مين جو پرند مصفيل بنا کر اُڑتے ہیں اور پھراپنے پروں ہند بھی مرت ہیں ان پرندوں کو فضا کے اندر

صرف الله رحمٰن نے ہی روکا ہوا ہے بے شک وہ ہی ہر چیز کود یکھنے والا ہے ۔'' ر پیصرف پرندوں کی مثال نہیں ہے بلکہ اس کی ہر چھوٹی بڑی اور جاندار اور بے جان چیز پرنظر ہے کوئی لحدیجی ایمانہیں کہ وہ اپن مخلوق سے غافل رہتا ہو، نہ اس کونیند آتی ہے اور نہ ہی اوتکھ اور اپنے عرش ہے ہی پورے کا نئات کا نظام چلا رہا ہے اور ان کے تمام امور میں تدبیر کر ر ہا ہے۔ جس طرح سورۂ الم سجدہ میں فرماتے ہیں:

﴿ يُكَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْض ...... ﴾ (الم سحدة: ٥) یعنی ان کا فروں ہے تمام باتوں کے ساتھ می<sup>بھی</sup> پوچیو *گے کہ*اس کا نئات کو کون چلارہاہے۔''

تو جو جواب دیں وہ جواب بھی **ند**کور ہے۔

﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ (يونس: ٣١)

''بعنی وہ جواب دیں گے کہ بیرکام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔''

سلف صالحین کا بیعقیدہ ہے جو کہ بھی اور اسلم بھی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اپنے عرش عظیم پرمستوی ہوکر پوری کا ننات کو چلا رہا ہے اگر وہ ساتوں آ سانوں سے اوپر اپنے عرش پرمستوی بے کین اس کاعلم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے اور مخلوق کے ذرے پرزے کو بھی جانتا ہے۔

﴿ وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ (ق: ١٦)

"يعنى مم نے انسان كو پيدا كيا ہے اور اس كے دل ميں جو خيالات المصنة بين ان

ہے بھی ہم دانف ہیں۔''

﴿إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (الملك: ١٣)

''بیٹک وہ سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔''

سورهٔ آل عمران میں فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفِّي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ ﴾

(آل عمراك: ٥)

" بينك الله تعالى سے كوئى بھى چيز جاہے وہ آسان ہويا زمين ميں تخفي نہيں ہے۔"

یعنی کہ اللہ تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اس کاعلم وقدرت ہر جگہ موجود

ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت ہے باہر نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں بےمثل ہیں۔ یعنی عرش پر مستوی ہونے کا پیمطلب نہیں کہ جس طرح دنیا کے

بادشاہ کی بنائے ہوئے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی چلاتے ہیں عین اس طرح اللہ کے لیے بھی کوئی تخت ہے جس پر وہ بیٹھ کر وہ بادشاہی چلاتا ہے۔اس طرح ہرگزنہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے

عرش کے متعلق یا اس کی کیفیت کے متعلق ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے صرف اتناعلم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لیے عرش عظیم کو پیدا کیا جس کے لیے ضروری تھا دہ اس کی شایان شان

وعظمت وكبريائي كےمطابق ہو باقى اس پراس كى استوىٰ كيفيت يہ بےمثل ہے كيونكه بياللدكى صفت ہے اور ذات اور صفات کے اعتبار سے کوئی بھی اللہ کے مثل یا نظیر نہیں بن سکتا۔

خلاصہ کلام کہ اللہ تعالیٰ کا ساتویں آسانوں کے اوپر عرش عظیم پر مستوی ہونا بے مثل ہے جس کی کوئی بھی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی ہاں اس کی قدرت وعلم ہر جگہ موجود ہے اس کے برخلاف جمیہ ،معزلہ، خوارج اور اشاعر ، یا متکلمین میں سے جو ان کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں انہوں نے استویٰ میں تاویل کی ہے اور اسے مجاز قرار ویا ہے ان کا کہنا ہے کہ

استوی علی العرش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی عرش پر غالب ہوا یا عرش اس کے قبضے وقدرت میں ہے۔جس کی دلیل پروہ ایک شعر بھی پیش کرتے ہیں کہ

"استواء بشر على العراقي من غير سيف او دم مهراق. "

یہاں پر استواء جمعنی استولاع ہے۔ یعنی غالب ہوا، شعر کی معنی ہے بشر غالب ہوا عراتی رِ بغیر تلوار چلائے ہوئے اور بغیر خون بہائے۔اس کا جواب یہ ہے کہ استوکی کا لفظ بھی تو بغیر

صله كاستعال موتا ب جس طرح قرآن كريم مين الله تعالى فرمات بين:

﴿ وَ لَهًا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَ استورى ...... ﴿ وَصص: ١٤) ''اور جب وه پہنچا طاقت کواور طاقت تا م کو۔''

تبھی یہ" إلیٰ" اور"عَلیٰ" کے صلہ کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔"إلیٰ" کی مثال

قرآن کریم میں:

 ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْا رْضِ جَبِيعًا ثُمَّ اسْتَوْى إلَى السَّمَآءِ ...... (البقرة: ٢٩)

﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّهَآءِ وَهِي دُخَانً ...... ﴾

(خم السجدة: ١١)

سلف کا اجماع ہے کہ یہاں پر اس کی معنی علا وارتفاع ہے اور'' علی'' کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔

> مثال نمبرا: ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِةِ ...... ﴾ (الزحرف: ١٣) " تا كهتم ان جانورول كى پيڻير پر بيڻه كر( سواري كرو)-"

مثال نمبر ٢: ﴿ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ ﴾ (هود: ٤٤)

'' یعن نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کھڑی ہوئی۔'' اس طرح کی کئی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں ان تمام سے علو، ارتفاع اعتدال لیتی

بلند ہونا، برابر ہوکر بیٹھنا مراد ہے جس پر اہل لغت کا اجماع ہے جب استولیٰ کا صلام علیٰ ' آئے تو ہر جگہ پرمعنی بلند نہ ہونا مراد ہوگی جس طرح استویٰ علی العرش میں ہے۔ تو استویٰ کو ایے معنی سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ مجاز والی بات قطعاً درست نہیں ہے۔اس لیے کہ مجاز و ہاں پر مراد لیا جاتا ہے جہال پر حقیقت معندہ ہو، یہال حقیقی معنیٰ ہرگز مععذرہ نہیں ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ حقیقی معنی میں مخلوقات کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے تو یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ'' استویٰ علی العرش' اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ویسے ہی بے مثل ہیں جیسے اس کی ذات بےمثل ہے اور مجازی معنی مراد لینے کی دوسری صورت اس وقت پیش آئے گی جب مجازی معنی والے الفاظ دوسری جگہوں پر زیادہ آئے ہوں ایک یا دوجگہوں پر

ا کی لفظ آیا ہوجس کے حقیق معنی ان زیادہ الفاظ کے مخالف ہو پھران متعدد مواضع کو مدنظر رکھ

فَأَوْلُ رَاشِهِ مِنْ الْعَقَالَدِ عَلَيْهِ الْعَقَالَدِ عَلَيْهِ الْعَقَالَدِ عَلَيْهِ الْعَقَالَدِ عَلَيْهِ کراس ایک جگه پر دار دلفظ کو بھی ان پر محمول کیا ہے لیکن یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں۔استوی ک معنی استعلاء یا غلبه اس کی حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے لہذا'' استوی علی العرش'' کو اس مجاز معنی پر محصول کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب قرآن کریم میں متعدد بار استولاع علی العرش'' کے الفاظ آتے اور پھرایک دوجگہوں پر'' استویٰ علی العرش'' کے الفاظ آتے تو پھر ہم اس کی معنی'' استولاع علی العرش'' کرنے کے مجاز ہوتے کیکن قرآن کریم میں ''استولاع علی العرش'' کے الفاظ ایک بار بھی استعال نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس ''استوی علی العرش'' کے الفاظ ایک دو کیا بلکہ سات آیات میں دار دہوئے ہیں جن کی تفصیل ہم گذشتہ ادراق میں کر چکے ہیں ۔ لبذا'' استوٹی علی العرش'' کی معنی'' استولاع'' کرنا اصولاً بھی غلط ہے اور دوسرا استعلاع اور غلبہ کا مطلب بیہ ہے کہ جو چیز پہلے قبضہ میں نہیں تھی اس پر غلبه حامل کر کے اپنے قبضہ میں کیا 'س طرح نہ کورہ شعر کا مطلب وہ حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ بشر کے قبضہ سے عراق پہلے باہرتھا بھراس پر غلبہ حاصل کر کے اس پر قبضہ کرلیا۔ اس طرح کے معنی اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت سے ایک لمحہ بھی باہر نہ تھی نہ ہے اور نہ ہی بھی ہو سکے گی اس لیے استعلاء اور غلبہ کا مطلب یہاں پرسراسر بےمعنی ہے اور دوسری بات کہ عرش توزمین وآسان کی پیدائش سے بھی پہلے سے موجود تھا جس طرح اللہ تعالی میں فرماتے ہیں:

﴿ وَهُوَ الَّذِي نَحْلَقَ السَّمَٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامِ وَّ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْهَآءِ ﴾ (هود: ٧)

''اور الله تعالی وہ ذات ہے جس نے چھ دنوں میں زمین وآسان کو پیدا کیا اس حال مين كهاس كاعرش ياني برتها-'

عربی گرامر کا قائدہ ہے کہ کس جملہ میں جو تھم ہے وہ اگر جملہ حالیہ کے واؤ کے ساتھ مقید ہے تو وہ جملہ حالیہ اس تھم یا خبر سے پہلے ہی ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جائے "جساء زیدٌ و هو راكب " يعنى زيدآياس حال مين كدوه سوار تعالى اس كامطلب يدي كدزيدك آني سے يبلے ہى اس كے ہونے كى اس جمله ميں دلالت ہے، اس طرح اس آيت كريمه كا بھى يكى

مطلب ہے کہ زمین وآسان کی پیدائش سے پہلے ہی عرش پیدا ہو چکا تھا۔اس وتت عرش پائی رہا ہو چکا تھا۔اس وتت عرش پائی رہا کہ اللہ تعالی نے یوں کیسے فرمادیا کہ:

﴿ هُوَ الَّذِي مُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضَ فِي سِتَّةِ النَّامِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ...... (الحديد: ٤)

''دوہ ذات جس نے آسان وزمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں پھر عرش پر مستوی ہوا۔''

و عیرها من الآیة کیونکہ "نم تر احی" اور ترتیب کے لیے آتا ہے۔اگریہاں پر استویٰ سے مراد استعلاع لیا جائے گا تو معنی یہ ہوگا کہ زمین و آسان کی پیدائش کے بعد عرش پر غلبہ حاصل ہوا۔ حالانکہ قرآنی نص اور بخاری وغیرہ کی صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش ، زمین و آسان سے پہلے پیدا ہو چکا تھا، جس پر پہلے ہی اللہ تعالی کوغلبہ اور قبضہ حاصل تھا تو اگر استعلاع کے معنی کرو گے تو مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسان کے بعد اس پر غلبہ حاصل تو اگر استعلاع کے معنی کرو گے تو مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسان کے بعد اس پر غلبہ حاصل

تو آر استعلام نے کی تروعے و منطب یہ ہوہ کدریان واقع کی سے بند ہل پر معبوب سر ہواہے بیصریح تناقض ہے جس سے اللہ کا کلام پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِكَافًا كَثِيرًا ﴾

(النساء: ٨٢)

''لیعنی اگر قر آن مجید الله کی کلام نه ہوتی تو اس میں بہت زیادہ اختلاف و تناقض د تکھنے میں آتا۔''

لیکن اگر اس کے معنی یہ کیا جائے کہ زمین وآسان کے پیدا کرنے کا بعد اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا تو اس معنی ہے کوئی خرابی نہیں آتی ، یعنی عرش عظیم کی تخلیق تو پہلے ہی ہو بچکی تھی گر اس پر استواء زمین وآسان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور تناقض وتعارض کا شائبہ ہی ہے۔ "ف لیتأمل متأمّلون" باتی جوشعر پیش کیا گیا ہے اوالا تو اس کے قائل کا کوئی پیتے نہیں ہے اور نہ ہی وہ عربوں کے کسی دیوان میں ملتا ہے اس کے باوجود اس شعر میں ایک آدی کا عراق پر غلبہ کا ذکر ہے اور یہ اس لیے بات صحیح ہوسکتی ہے کہ کوئی ملک کسی خضہ میں نہ ہو پھر اس پر غلبہ کا صرف کے قضہ میں لے آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کے قبضہ میں نہ ہو پھر اس پر غلبہ کا صل کر کے قبضہ میں لے آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کے

بارے میں بیمعنی قطعاً درست نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز پہلے یا بعد میں باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کا عرش پر مستویٰ ہونا اس معنی کا ہر گزمتحمل نہیں ہو سکتا کہ عرش اس کے قبضہ میں نہیں تھا پھر اس پر غلبہ حاصل ہوا۔ لہٰذا'' الله تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا'' کی سیح معنی وہی ہے جولغت عرب کی روء سے متباور ہے جس کی مثال پہلے ذکر چکے ہیں وہی معنی ہے جس کو صحابہ، تابعین ، تبع تابعین اور سلف صالحین نے ان الفاظ سے مجھی ہے۔ علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ پیش کردہ شعر میں استولیٰ بمعنی استعلاء کے نہیں ہے بلکہاس کی وہی اصلی معنی ہوگی وہ اس طرح کہ بشر جو کہ عبدالملک بن مروان کے بھائی تھے اور وہ عراق کے امیر تھے۔سابقہ امراء بادشاہوں اور حاکموں کا بید ستور تھا کہ جب وہ کسی ملک کی بادشاہی کے لیے آتے تو وہ اپنے تخت شاہی کے اوپر آ کر بیٹھتے تھے۔اس طرح پیبشر بھی عراق کا امیر بنے کے بعد اینے تخت کیرمستوی ہوکر بیٹھ گیا اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس لفظ کواپنی اصلی اور حقیق معنی سے خارج کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی بہرعال بیشعر ہرگز حجت نہیں ہے کہ'' ثم استوی علی العرش' کے معنی استعلاع یا غلبہ ہے جب کہاس جگہ حقیق معنی معتعدرہ نہیں ہے تو پھر مجازی معنی کی طرف جانا اصولاً غلط ہے قرآن کریم میں کتنے ہی مقامات ہیں جن معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مخلوق سے بلند ہے اور انسانی فطرت بھی یہی بتلاتی ہے مثلاً جب بندہ دعا مانگا ہے تو اپنے ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھ تا ہے نبی کریم منظم اللہ دء ئے استیقاء کے اندر ہاتھوں کوا تنا بلنداٹھاتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی اگر اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھانے کی ضرورت ہی چیش نہ آتی بلکہ وہ کام ہی نضول بن جاتا،اس ٹمرح صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اپنی لونڈی کو نبی ﷺ کے پاس لے کر آیا جو کہ رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا چاہتا تھا آپ نے اس لونڈی سے سوال کیا" اَیسن السلُّه به الله کهاں ہے؟ تو انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا، پھر آب مُنْ الله الله على الله على كون مول؟ تو انهول نے آپ كى طرف اشاره كيا كه آپ الله کے رسول ہوتو آپ طفی این نے فرمایا کہ اس کوآزاد کردویہ مومنہ ہے، اگر الله تعالیٰ آسان

کے اوپر نہ ہوتے تو آپ من النہ تاتی ہا ندی کے اشارہ کوئس طرح بحال رکھتے اور کس طرح اس کو مومنہ قرار ویتے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کس کواللہ کے بارے میں معرفت ہو عتی ہے۔ جمة الوداع وال حديث توبالكل مشهور ب جس مين آب الشيئية في لوكول كو چند باتين يوجيف اور سمجھانے کے بعدان سے سوال کیا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچادیا؟ تو سب نے جواب دیا کہ ہاں! آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ اس برآپ نے اپن انگلی مبارک آسان کی طرف أشاكر فرمايا- "السلهم اشهد" اساللداس بات يركواه ربناكه يس في تيرايغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔اگراللہ کے لیےعلونہ ہوتا بلکہ وہی ہر جگہ بذات خودموجود ہوتا تو آپ اپنی انگلی آسان کی طرف نہ اٹھاتے۔اس طرح احادیث صحیحہ میں ، ت کے آخری حصہ میں ونیائے آسان پر اللہ تعالی کے نزول کا ذکر موجود ہے اً سر اللہ تعالی ساؤں آسانوں ہے او پرعرش عظیم پرنہ ہوتے تو نزول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ باتی ان صفات کی بیفیت کے بارے میں کوئی علم ہے اور نہ ہی ہوسکتا ہے اس لیے اس میں تاویلات وغیرہ ک کوئی ضرورت نہیں ہے۔قرآن کریم اعلان کرتا ہے:

﴿ وَ لَا تَقُفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (بني اسرائيل: ٣٦) ''الیی بات کے پیچھےمت پڑوجس کا آپ کوعلم نہیں ہے۔''

کتاب وسنت میں جواللہ تعالیٰ کی صفات دارد ہیں ان برای طرح ایمان لا ناہے جس طرح وارد ہوئی ہیں۔ باق کیفیات کاعلم اللہ تعالی کے سپرد کرنا ہے۔ باقی قرآن میں بہ جو کہا گیا ہے: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ آيُنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (حديد: ٤)

اوراس طرٹ سورہ مجادلہ میں ہے:

﴿ آلَهُ تَرَى آنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجُوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَبُسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدُنٰي مِنْ ذٰلِكَ وَلَا ٱكْنَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوُا ······الآية﴾ فَأَوْلُ راشْدِيهِ العقائد العالمي العقائد العائد العائد العالم العائد ا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونے کا پیرمطلب ہے کہ وہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، لیعنی وہ ہم ہے علوشان کے لحاظ سے بہت بلند اور عرش عظیم پر ہونے کے باوجود ہماری ہر لقل وحرکت کاعلم رکھتا ہے۔خودای سورہ مجادلہ کے بارے میں اُمّ المومنين عائشہ وظافتها فرماتی ہیں کہ میں ایئے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، بی بی صاحبہ کا گھر متجد ہے متصل تھا کہتی ہیں کہ میں سنتی ہوں کہ کوئی عورت آپ مطفع آنے ہلکی آواز میں گفتگو کر ر ہی تھی کہ میں نہ مجھ سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے لیکن پاک ہے وہ ذات مبارکہ جو ہر وقت دنیا کے آ دازوں کو سنتی ہے اس نے ساتوں آ سانوں سے اوپر اپنے عرش عظیم پر اس عورت کا محاورہ سن لیا۔ اور فوراً وحی نازل کر کے اس عورت کے مسئلہ کوحل کیا اور اس کی شکایت کو دور

کیا۔جیسا کہ سورت کی ابتداان الفاظ ہے ہوتی ہے۔

﴿ قَلْ سَمِعَ اللَّهُ قَولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيُّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَّا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (المحادلة: ١)

''بیشک الله تعالیٰ نے س لیا اس عورت کا قول جو اینے خاوند کے بارے میں شکایت کرر ہی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی گفتگو کوئن رہا ہے بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا اور د یکھنے والا ہے۔''

ببرحال الله تعالى كى معيت كا مطلب جومم نے ليا ہے وہى متفقه طور برسلف صالحين

ہے منقول ہے باقی اللہ تعالی ہر جگہ باعتبار ذات موجود ہونے کا عقیدہ یا حلولیین ، زندقین کا ہے یا متاخرین متنکمین اور آج کل کے دیوبندی حضرات کا ہے جو کہ سلف صالحین کے

عقیدے کے برخلاف ہے۔قرآن کریم میں تحویل قبلہ کے بارے میں ہے:

﴿قَدُ نَارِى تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبُلَةً تَرْضُهَا ...الآية ﴾ (البقرة: ١٤٤)

" بیک ہم آپ کے بار بار چرہ آ ان کی طرف کرنے کو دیکھ رہے ہیں پھر ہم ضروراس قبلہ کی طرف منہ کرنے کا تھم کریں گے جس کو آپ بیند کرتے ہیں۔'' نی منظر آیا بار آسان کی طرف کیوں و کیھتے تھے؟ اس کا صاف جواب ہے ہے کہ چونکہ وی آسان سے نازل ہوتی تھی آپ اس شوق میں بار باراوپر و کیھتے کہ کب وی نازل ہوتی ہے ہوتی ہے تعبہ اللہ کی طرف منہ کرنے کے تھم کی ، اور وی کا اوپر سے نازل ہونا اس حقیقت پر واضح دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی ساتوں آسانوں سے اوپر ہے اور وہیں سے وی کو نازل کرتا ہے تو خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آسانوں سے اوپر سے ای طرح اللہ تعالی فریا نے جو نابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آسانوں سے اوپر سے اس طرح اللہ تعالی فریا نے جو ن

﴿ بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ .....الآية ﴾ (النساء: ١٥٠)
"كرالله تعالى في عيلى كوا في طرف الصاليا-"

احادیث سیحہ جو کہ تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں ان میں اس کی تفسیراس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مَالِیٰلاً کو زندہ آسان کی طرف اٹھالیا اگر اللہ تعالیٰ آسانوں سے اوپر نہ ہوتے تو یوں کس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالی، آخر میں اتنا عرض کریں کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ حاضر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں یا اس کے قائل ہیں تو ان کے اس قول سے یہ بات لازم آئے گی کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ، بیت الخلاء، گندی جگہیں، بداخلاتی کے محلات اور شراب وزنا کے اووں میں موجود ہیں۔ اور چراس کے نتیجہ میں جوخرا بی بداخلاتی کے گئی سے کوئی بھی مظندانسان بے خبر نہیں رہ سکتا۔

سیدہ عائشہ وظانتھا سے ایک روایت مردی ہے جو کہ مند احمد ، ابن ماجہ ، نسائی ، ابن الب عاتم اور ابن جربر کی تفاسیر اور عثمان بن سعید داری اپنی کتاب "السرد علی بتر السریس" میں لائے ہیں جس کو امام بخاری اپنی صحیح کے اندر کتاب التوحید کے عنوان کے ساتھ تعلیقاً جزم کے صیغہ سے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پرہم امام اتمہ کے الفاظ نقل کرتے ہیں:

((عن عائشة ﷺ قالت الحمد لله الذي وسع سمعة الاصوات لقد جاءت المجادلة الى النبي ﷺ تكلمة وانا في ناحية البيت مااسمع ماتقول فانزل الله عزوجل ﴿قد سمع الله

قول التي تجادلك في زوجها، )، ٥

" تعریف اس پاک ذات کی جس کاسمع تمام آ دازوں سے کشادہ ہے البتہ تحقیق ایک عورت آئی جو کہ نی سے بیا کے مجادلہ کرنے والی تھی اور آپ سے بیانے کے ساتھ محو گفتگوتھی اس حال میں کہ میں گھر کے اندر موجود ہونے کے باوجود نہ سمجھ سكى كدوه كيا كبنا حامتى ب يهرالله تعالى في ﴿ قد سبع الله ﴾ والى آيات نازل فرمائيں۔''

اورابن ابی حاتم کی تفسیر میں اس طرح کے الفاظ میں:

((تبارك الذي اوغي سمعه كل شئي اني لأسمع كلام خولة بننت تعلبة ويخفى على بعضه وهي تشتكي زوجها الي رسول الله ﷺ الى الخرم. ))

''لعنی برکت والی ہے وہ ذات جس کا کان ہر چیز کو سمحتنا ہے بیشک میں خولہ بن تعلبہ کا کلام سن رہی تھی اور پچھ میرے او پر مخفی رہا اور وہ نبی <u>مش</u>طّعیّن کے پاس اینے خاوند کی شکایت کر ری تھی۔''

امام وارمی اپی کتاب "الو د علی بتز المویس" بیں صحیح سند کے ساتھ عبیداللہ بن عمر ولائفہا ہے روایت لائے ہیں کہ:

((قبض رسول الله ﷺ قال ابوبكر ١١١٨ الناس ان كان محمد الهكم الذي تعبدون فانه قدمات وان كان الهكم الله الذي في السمآء فان الهكم لم يمت . ))

''جب نبی منطق کیل نے اس دنیا سے رخصت فرمائی تو اس ونت سیدنا ابو بكر وفاتلة نے فرمایا: اے انسانو! اگرتمہارے معبود محمد مطبع کی تھے تو بیٹک وہ فوت ہو سکے ہیں اگر تنہارا معبود اللہ ہے جو کہ آسان میں ہے تو وہ فوت نہیں ہوا ہے۔''

مسند احمد، رقم الحديث ١٩٥ ٣٤، ابن ماجه في المعجمه المقدمة، رقم ١٨٨.

امام دارمی اس کتاب کے اندر حضرت عائشہ رہائنتھا کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ: '' عبداللہ بن عباس بڑھنجا سیدہ عائشہ وٹائٹھا کے پاس ان کی وفات کے وقت آئے تو انہوں نے اس وقت ہی لی عائشہ رہائٹھا کے بارے میں چند باتیں کیں ان میں ہے یہ بات بھی تھی کہ:

(( وانزل الله براءتك من فوق سبع السموات وجاء به الروح

''لین اللہ تعالی نے تیری براءت ساتوں آ سانوں کے اویر سے نازل فرمائی جس كوروح الامين جبرئيل عَلَيْنِلًا لِے كرآ ئے۔''

ای کتاب میں امام دارمی سیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود والفیز سے روایت لائے میں کہ انہوں نے فرمایا:

((مابين السماء الدنيا والتي تليها مسبرة خمس مائة وبين كل سماء مسيرة خمس مأة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسة مائة عام والعرش على الماء والله ترفوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه . ))

(بحواله الدر المنثور جلدًا، ص ٩٢)

"آ سان دنیا اور جو اس کے ساتھ متصل ہے ان کے درمیان پانچ سوسال کی مافت کا فاصلہ ہے اور ہر دوسرے آسان کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے اور ساتویں آ سان اور کری کے چھیں یانچ سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے اورالله تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔

اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں ایک شخص نے کہا اے ابوعبداللہ، اللہ رحمٰن عرش پر مستوی ہے اس کے استویٰ کے کیفیت کیا ہے پھرامام نے سر جھکایا اور ان کو پسینہ آ نا شروع ہو گیا پھر سراویر اٹھایا اور کہنے لگے (بقیناً) الله رحمٰن اپنے عرش پرمستوی ہے جس طرح اپنی

ذات پاک وصف بیان فرمائی ہے اس طرح کہنا ہی نہیں ہے اور کیفیت نامعلوم ہے تو برا آ دمی اور صاحب البدعة دکھائی دیتا ہے آس کو یہاں سے نکال دوامام عثان بن سعید داری اپنی كَتَابِ"الرد على الجهميه" من سورة مجادله كي آيت كريم: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوَى ثَلَاثُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ .....الآية ﴾ (المحادلة: ٧) كمتعلق وضاحت كرتي إن:

((انما يعني انه حاضر كل نجوي ومع كل احد من فوق العرش بعلمه لان علمه بهم محيط وبصره فيه فافض لا يحجه شئي عن عليه وبصره ولا يتوارون منه بشئي وهو بكماله فوق العرش. ))

''لینی اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ادر پراپے علم ہے برسر گوثی اور ہرایک کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے علم نے تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے کوئی بھی چیز اس کے علم اور ان کو دیکھنے سے روک نہیں سکتی اور نہ ہی انسان اس سے حیب سکتے ہیں وہ اپنے کمال قدرت سے عرش کے اوپر ہے۔'' امام دارمی کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ حاضر ناظر ہے لیکن اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے نہ کہ ای طرح جس طرح بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بذات خود ہر جگہ مو جود ہوتا ہے۔اس کی تر دید ہم پہلے کر چکے ہیں۔امام حاكم نيسابورى ابني كتاب معرفة علوم الحديث صفحه تمبر ٨٨ يراي سند س امام ابو بمرمحمد بن اسحاق بن فزيمه صاحب الصحيح عددايت كرتے ميں كدانهوں نے كما:

((من لم يُقرّبان الله تعالىٰ على عرشه قد استوى فوق سبع السمون فهو كافر بربه يستتاب فان تاب وان لا ضربت عنقه والقي على بعض مذابل حيث لايتاذي المسلمون والـمـعاهدون بنتن ريح جيفته وكان ماله فيئاً لا يرثهُ احد من المسلمين اذا المسلم لايرث الكافر كما قال ﷺ.))

فأوْنَ راشديه العقائد

ور بعنی جس آ دی نے بیا قرار نہ کیا کہ بیٹک اللہ تعالی ساتوں آ سانوں سے اوپر اینے عرش پرمستوی ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اس سے تو بہ کروائی جائے گی پھرا گر تو بہ کی تو فبہا وگرنہ اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس کواٹھا کر گندگی کے ایسے ڈھیر پر پھینکا جائے گا جس سےمسلمانوں یا ذمی کو اس کی بد بو، تکلیف نہ پہنچائے اور اس کا مال فے بن جائے گا کوئی مسلمان اس کے مال کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ مسلمان کا فر کا وارث نہیں بنیا جس طرح ني مَضَعَيْدَ كَا فرمان مبارك برفقط والله اعلم بالصواب

## اللەتغالى كى ذات مباركە

(سُولِ ): الله تعالى كى ذات مبارك كوعقلا مجمائيں اور ثابت كريں؟

ا تجواب بعون الوهاب: الله تعالى كى ذات ياك كے وجود كے منكر مرز مانديس بہت تھوڑے رہے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی رہی ہے جواللہ کے وجود کے تو انکاری نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے چلے آ رہے ہیں۔قر آن کریم سورہ یوسف میں ہے: ﴿ وَ مَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمَ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُ مَّشُرِكُونَ ٥ ﴾

(یوسف: ۱۰۶)

''اکثر لوگ الله برایمان رکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔'' الله تعالى كے وجود كا انكار حد درجه كى جہالت ہے، سوائے اس آ دمى كے جواسي عقل كا و بوالیہ کر بیٹھا ہو، دوسرا کوئی آ دمی خالق کا تئات وجود کا مشکر ہرگر نہیں ہوسکتا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن گمراہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، وہ سب کی سب مشرک تھیں۔ان میں سے کوئی بھی دہریا اللہ کی ذات کے وجود کا انکاری نہ تھا اور جتنے بھی انہیاء كرام مِيَالَةُ ان قوموں كى طرف مبعوث ہوئے ، انہوں نے توحيد كى تبليغ كى اور شرك كى تر ديد ک\_اللہ کے وجود کے منکر سے شاید ہی سابقہ بڑا ہو۔سورہ ابراہیم میں ہے: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ ﴾

(ابراهیم: ۱۰)

''ان قوموں کے رسولوں نے فرمایا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہوسکتا ہے جو مین میں میں میں ان برکا ان سے میک''

زمینوں اور آسانوں کا مالک ہے؟''

یہ سوال ایک عقل سلیم رکھنے والے سے ہے، یعنی ہرعقل سلیم رکھنے والا انسان کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کاریگر کی بنائی ہوئی ہے۔ کیونکہ کسی عقل مندانسان کے ذہن میں آیہ بات بیٹے ہی نہیں سکتی اور نہ ہی وہ اس کے ممکن ہونے کا تصور بھی کرسکتا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر صافع کے وجود میں آسکتی ہے، تو پھر یہ اتنا بڑا کارخانہ ہے زمین، آسمان سورج، چاند اور سنارے، پہاڑ، دریا، نہریں، سمندر، درخت، باغ اور باغیج مطلب کہ یہ پوری کا نئات بغیر خالق اور صافع کے کس طرح خود بخود وجود میں آسمی ؟ اس طرح کی بے بودہ بکواس کوئی عقل کا اندھا ہی کرسکتا ہے لیکن کوئی عقلند ایسی واہیات بکواس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔

ے لیے عالم بلایا ہے جوالیں بے عل بات کررہا ہے کہ الگ الگ شختے خود بخو د بغیر کسی بنانے والے کے آپس میں مل کر ایک مشتی تیار ہوگئ، یہ تو سراسر بے عقلی کی بات ہے۔ اس پر امام

صاحب کہنے گے اے احمق، جاہل! تو صرف ایک کشتی کے خود بخو د بننے کے انکاری ہوا اور بغیر بنانے والے کے اس کا بن جانا، بے عقلی کی بات تصور کرتا ہے ہوتو پھر اسے بڑے کا رخانے کا خود بخو د بغیر کسی صانع کے بن جانا اس پر مجھے کس طرح جرائت ہوئی کہ تو یہ نظریدر کھے تو احمق اور جاہل ہے۔ابیاعقلی جواب بن کرد ہریا لا جواب ہوگیا اور خلیفہ نے ان کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔

مقصدیة تھا کہ اللہ سجانہ وتعالی کے وجود اور ہستی پر اس کا نئات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔
اس ذات پاک ہستی کا انکار سوائے عقل کے اندھے کوئی انسان نہیں کرسکتا۔ دنیا کے مشہور
ہتیں (۳۲) یا اس ہے بھی زیادہ سائنسدانوں نے اپنے سائنسی انکشافات اور تجر بات علوم کی
ہنا پر سے واشگاف اقر ارکیا ہے کہ بیشک اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے اس متحکم عقیدہ پر سائنسی
تجر بات اور کئی دلائل پیش کے ہیں وہ سارے ایک کتب میں نہ کور ہیں۔ وہ کتاب اصلاً
انگش میں ہے جو (Godis) کے نام سے ہے۔ اس کا ترجمہ اردو زبان میں شائع ہوا ہے
جس کا نام ہے جو خداہے 'وہ کتاب ہماری لا نبر بری میں موجود ہے۔

بہرحال اس حقیقت کا اتنا واضح ہونا اور اس پر تقریباً کا ننات کے تمام عقمندوں کے انقاق کے باو جود بھی آج کل عقل کے اندھے کمیونٹ اور سوھلٹ '' بے حیا باش وھر چر چہ خواہی کن'' کے مصداق اپنے عقل کے دشمن بن کر اللہ کے بندوں کو گراہ کرنے اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے تعلم کھلا بے ہودہ سرآ لاپ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے بی نہیں اور اس کو عقل سے ٹابت کرو وغیرہ وغیرہ اور جس طرح اللہ تعالی نے سورہ نمل میں فرعون اور ان کے ساتھیوں کے متعلق فرمایا کہ:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا ﴾ (النمل: ١٤)

ان کے دلوں نے تو حضرت مویٰ مَالِئلا کی حقانیت وصداقت کا یقین کر لیالیکن باہر سے محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ای طرح یہ ظالم بھی اگر چہ اللہ کے وجود کودل سے مانتے ہیں اور ان کو ان کاضمبر جھنجوڑ تا رہتا ہے لیکن محض ظلم، حدود توڑنے اور نفیاتی خواہشات کی بے نگام پیروی کر کے زبان سے بے اختیار اللہ جل واعلیٰ کی ہتی کا انکار کر رہے ہیں۔اس لیے ہم یہاں پر کوئی بھی تین دلیل سائٹیفک نمونے پراپنے منصف ومزاج اورحق کے طالبوں پر عقل کی آواز پر کان لگانے والول کے لیے تحریر کررہے ہیں۔امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حق کے طالبوں کے لیے کافی اور شافی تسلی اور تشفی بخش رہنمائی کا سامان مهياكرے كا-(اللهم آمين)

(۱) .... یہاں پر بیددلیل ہم گو سائٹیفک طور پر پیش کررہے ہیں، لیکن دراصل بیقر آن كريم كى سورت مؤمنون كى اس آيت سے ماخوذ ہے:

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَلَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَاب بّه لَقْيِرُونَ٥﴾ (المومنون: ١٨)

''ہم نے نازل کیا آسان سے ٹھیک اندازے کے مطابق ایک خاص مقدار میں یانی اوراس کوزمین میں مظہرایا اور ہم اس کوجس طرح جا ہیں غائب کر کتے ہیں۔''

آیت کریمہ کا مطلب سے ہے کہ آغاز پیدائش میں الله تعالیٰ نے ایک ہی وقت زمین پر ا تنا پانی نازل فرمایا کہ قیامت تک کرہ ارض کی ضروریات کے لیے ان کے علم کے مطابق کافی تھا، وہ پانی زمین کے ہی سیبی حصول میں قرار پکڑ گیا جس سے سمندر اور نبریں وجود میں آئیں اورای ہی یاتی سے زیرز مین یا (Sub-Soil-Water) پیدا ہوا۔

اب بیای پانی کا بی ہیر پھیر ہے کہ جوسردی گرمی اور ہواؤں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے۔ اس کو ہی برف پوش پہاڑ، دریا، چشمے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے رہے ہیں اور یہی بے شار چیزوں کی پیدائش اور ترکیب میں شامل ہوتا ہے اور چھر ہوا میں تحلیل ہوکر اصل ذخیرے کی طرف واپس جاتا رہتا ہے، شروع دن سے لے کرآج تک اس یانی کے ذخیرے میں نہ ایک قطرہ کی ہوئی ہے اور نہ ہی ایک قطرہ زیادہ کرنے کی ضرورت بیش آئی ہے، یو آیت کریمہ کا مطلب تھا، اب دلیل کی وضاحت کی جاتی ہے۔

آج مدرسہ پااسکول کے ہرا یک طالب کومعلوم ہے کہ وہ ہائیڈر دجن اور آئسیجن کے دو

گیسوں کے امتزاج یا ملنے کی وجہ سے بنا ہے اور بیر حقیقت بھی سائنسدانوں کے ہاں ہے کہ بیہ سمندر وغیرہ بہت عرصہ پہلے اس طرح وجود میں آئے کہ ماضی میں ہائیڈردجن اور آسیجن دونوں گیسیں ایک وقت میں زیادہ مقدار میں آپس میں ملیں جس کے نتیج میں اوپر فضاسے بے حساب پانی گراجوز مین کے نتیجی حصوں میں قرار پکڑ گیا جس کی وجہ سے سمندر وغیرہ وجود میں آگئے۔

اب سوال یہ پیدا موتا ہے کہ اگر و ہریہ یا کیمونسٹ کے کہنے کے مطابق اس کا تنات کو چلانے والا یا پیدا کرنے والا جس کو اللہ کہا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں تو پھروہ بتا کیں کہ سائنسی انكشافات اور تحقیقات موجب جبکه اب بھی نضامیں وہ گیسیں، ہائیڈروجن اور آسیجن موجود ہیں تو پھروہ آپس میں اس انداز میں کیول نہیں ملتی جس انداز میں ماضی بعید میں آپس میں ملیں تھیں کہ جن کے امتزاج کی وجہ سے اتنی بڑی مقدار میں اوپر سے یانی گراتھا کہ جس کی وجہ سے سمندر، نہریں یا زیرز مین پانی قرار پکڑ گیا۔ ظاہر ہے کہ آج بھی اگر وہ وونول گیسیں آپس میں اس انداز ہے لیس تو اوپر ہے ہے انتہا پانی گرنا شروع ہو جائے کہ جس ہے انسان بلکه پوری جاندار چیزوں کا کیا حشر ہوتا، یہ ہر عقلمند جان سکتا ہے مگر آج وہ دونوں گیسیں اتنی بری مقدار میں آپس میں نہیں ملتیں، آخر کوئی ہستی ہے جس نے مخلوقات کی ضروریات کے مطابق دونوں گیسوں کو اتنے بڑے انداز میں ملا کر اتنا بڑا یانی کا ذخیرہ مہیا کیا کیکن آج وہ *جستی ان دونوں گیسوں کو آپس میں اتنی بو*ی مقدار میں <u>ملن</u>نہیں دیتی۔ آخر وہ کون سی ہستی ہے؟ حالائلہ وہ دونوں گیسیں آج بھی فضا میں موجود ہیں گر کون ہے جوان کواتن بڑی مقدار میں ملنے ہے روک رہا ہے؟

ای طرح یہ بھی سوال ہے کہ آخر کون ہے جو پانی کے بخارات سے آسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ کرتا ہے فضائی آسیجن کو ہائیڈروجن کے ساتھ طنے سے روک رہا ہے۔ گریقین رکھیے ان محد دہریوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ دونوں گیسیں تو ایک اندھا، بہرا اور لاشعور مادہ ہے ان میں یہ بچھکہاں سے آئی کہ آج اگر ہم اتی

فَأَوْلُ رَاشِدِ مِنْ اللَّهِ بری مقدار میں ملے تو جاندار چیزیں تباہ اور ہلاک ہو جائیں گی جبکہ ان مادوں میں کوئی شعور نہیں ہے تو لامحال ماننا پڑے گا کہ ایک قادر مطلق ہتی جواپنی بے پناہ قدرت کے ساتھ ایک وقت میں مخلوقات کی ضروریات کے لیے ان کی تخلیق سے پہلے ان گیسوں کو اتنی انداز میں آپس میں ملایا جس سے بڑی مقدار میں اوپر سے یانی گرا، کیکن آج وہ قادر قدیر ہستی ان کو اتی بڑی مقدار میں اس قدر ملنے ہے روک رہی ہے، وہ یہی ہستی ہے جس کوہم اللہ سجانہ و www.KitchuSerp.J.com تعالی کہتے ہیں۔

بہر حال اس حقیقت باہرہ سے انکار کرنے کی جرأت سوائے ضدی ملحد اور عقل کے وشمن دہریہ کے اور کوئی نہیں کرسکتا۔ ۔

مطلب کہ اس سوال کا ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ یہاں البتہ وہ جان چیزانے کی خاطریکہیں گے بلکہ کہتے بھی ہیں کدان باتوں میں ہم کیوں پڑیں یہ سی طرح بھی ہے، کین ہمیں پانہیں ہے تو پھر ہم ان کے پیھیے کیوں پڑی! اس سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ حالانکہ ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان ان کے اس جواب سے ان کی نمایاں شکست اور مغلوبیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔

﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴾ (الانعام: ٢١)

اس آیت کا خلاصه مولانا مودودی براتشد کی تفسیر " دقفهیم القرآن" کی سورهٔ مومنول کی ندکورہ آیت کریمہ کی تشریح سے ماُ خوذ ہے۔

دليل نسمبر ٢: محترم دُاكرُ نبي بخش بلوچ صاحب اپني كتاب "انسان كائنات اور قانون فطرت' كے صفحه نمبر ١٠، ١١ بر' انساني جسم' كے عنوان سے جديد علوم (تشريح انساني متعلق) حاصل شده علوم ومعارف، سائنسی تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اس طرح رقسطراز ہیں۔''مرد کے پیدائش مادے سے لینی نطفے کے ایک کھیسینٹی میٹر میں اڑھائی کروڑمنی کے جرثوے ہوتے ہیں اور عام حالات میں ایک دفعہ میں کتنے ہی مکعب سینٹی میٹر جتنا مادہ ہوتا ہے۔جس میں ماہرین کے اندازے کے مطابق (۵۰) کروڑ جرثؤ ہے (منی کے زندہ جراثیم)

فَالْوَلُ رَاشِدِ مِيرِ مِنْ العِقَائِدِ عَلَى العِقَائِدِ مِنْ العَلَامِينِ العِقَائِدِ مِنْ العِقَائِدِ مِنْ العِقَائِدِ مِنْ العَلَامِينِ العِقَائِدِ مِنْ العَلَيْدِ مِنْ الْعَلَيْدِ مِنْ الْعِلْمِينِ مِنْ الْعِلَامِ مِنْ الْعِلْمِينِ مِنْ الْعِلْمِينِ الْعَلَيْدِ مِنْ الْعِلَامِ مِنْ الْعِلْمِينِ مِنْ الْعِلَيْمِ مِنْ الْعِلْمِينِ مِنْ الْعِلَامِينِ مِنْ الْعِلَيْمِ مِنْ الْعِلَيْمِ مِنْ الْعِلَيْمِ مِنْ الْعِلَيْمِ مِنْ الْعِلَيْمِ مِنْ الْعِلْمِينِ مِنْ الْعِلْمِينِ مِنْ الْعِلْمِينِ مِنْ الْعِلْمِينِي مِنْ الْعِلَيْمِ مِنْ الْعِلَيْمِ مِنْ الْعِلْمِينِ مِنْ الْعِلْمِينِي مِنْ الْعِلْ

ہوتے ہیں۔ان نصف ارب جراثیم میں سے ہرایک میں ایک مکمل انسان بنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کیکن دوسری طرف صرف ایک جرثومہ عورت کے بیضے میں داخل ہوتا ہے، جو تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے، ای طرح ہر بالغ عورت کے مخصوص حصے میں (۴) چار لاکھ کچے بیضے موجود ہوتے ہیں،کیکن ان میں صرف ایک بیضہ پکہ ہوکر اپنے مقرر وقت پر ظاہر ہوتا ہے، تا کہ مرد کا کوئی ایک جرثومہ اس میں داخل ہو کر ایک مکمل حیاتی کا پونٹ بن کرحمل کی صورت اختیار کرے، یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی عبارت پوری ہوئی۔

اس عبارت سے اللہ خالق کا نتات کے وجود پر دلیل ملتی ہے جبکہ سائنس اور جدید علوم انسانی جسم کی تشریح کے متعلق تھی ۔ حقیقت ٹابت معلوم ہوئی کہ مرد کے ایک دفعہ کے نطفہ میں نصف ارب جرثومے ہوتے ہیں جن میں ہرایک جرثومے میں ایک ممل انسان بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس طرح عورت کے مخصوص حصہ میں چار لاکھ کیچے ہیضے موجود ہوتے ہیں۔

اب سوال میہ ہے کہ مرد کے نصف ارب جرتوے میں سے صرف ایک ہی جرتو مہ عورت کے بیضے میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ باتی جرتوے کیوں داخل نہیں ہوتے؟ وہ کونی طافت ہے جو باتی جراثیم کوعورت کے بیضے میں داخل ہونے سے روکتی ہے؟ بذات خود ان جراثیم میں تو کوئی شعور نہیں ہوتا اور نہ ہی مرد کے نطفے (یا پیدائثی ۱۵۰) میں کوئی سمجھ یا شعور ہوتا ہے۔ پھر کون ہے جوان کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک ہے زائد جراثیم کوعورت کے بیضے میں داخل ہونے سے روکتا ہے؟ ای طرح عورت کے مخصوص ھے میں چار لا کھ کیے بیضے ہوتے ہیں، ان میں صرف ایک ہی لکا ہوکر کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ زیادہ کیوں نہیں کیے ہوکر ظاہر ہوتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ اگر مرد کے ایک سے زیادہ جرثو مے عورت کے بیضے میں داخل ہو جا کیں یا عورت کے بھی ایک سے زیادہ کچے بیفے کیے ہو کر مرد کے جرثوے کو قبول کرنے کے لیے ظاہر ہو جائیں تو عورت بیچاری کا کیا حشر ہوتا یہ ہر عقلند جانتا ہے، اس حشریا نقصان کا شعور بے شعور مادے میں کہاں ہے، ہبر حال اس سوال کا جواب ان عقل کے دشمنوں کے باس

کہاں سے آیا،ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔

اگر اللہ خالق کا ئنات قادر مطلق کی ہتی کے قائل ہو جا کمیں تو اس سوال کا فوراً حل مل جائے گا، لینی وہ اللہ کی ذات ہے جو مرد کے جراثیم میں سے صرف ایک جرثو ہے کوعورت کے ہفے میں داخل ہونے کے لیے تیار کرتا ہے اور باقی اجز ا کونہیں چھوڑتا۔

ای عورت کے تمام بینوں میں سے صرف ایک کو پکا کر کے مرد کے جراثو ہے کو اخذ كرنے كے قابل بناتا ہے، باتى بيفے اس كے امر كے مطابق كيے ہى رہتے ہيں اور مرد كے *جرثوے کوقیول کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے*۔ فاعتبروا یا اولی الابصار ، ا*س*ے ا کی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کی سائنس خود الله تعالیٰ کے وجود پر دلائل فراہم کر ربی ہے اور اسلام کے دین حق ہونے کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔

دليل نمبر؟: اس كائنات كے خلايس كيميا اجرام فلكى حركت كرر ہے جي سورج، عا ند، زہرہ، مشتری، زحل، مریخ سفید کہکشال وغیرہ وغیرہ قر آن کریم تو کہتا ہے:

﴿ كُلُّ فِي فَلَكٍ يُّسْبَحُونَ ﴾ (الانبياء: ٣٣)

بیسارے اجرام فلکی اس خلامیں تیررہے ہیں۔سائنسدان اور جغرافیہ کے ماہرین کی بھی میتحقیق ہے کہ سورج اپنی مدار پر گھوم رہا ہے، جاند زمین کے اردگرد گھومتا ہے۔ باقی دوسرے بے شارسیارے اور ستارے اپنے اپنے دائرے میں حرکت کر رہے ہیں اور ان کی تحقیق کے مطابق کی ہزار سال پہلے یہ وجود میں آئے اور اس ونت سے لے کر آج تک حرکت کررہے ہیں۔ زمین بھی ان کی تحقیق کے مطابق سورج کے اردگر دکھوم رہی ہے اور خود اپنے اردگروبھی یومیہ حرکت کر رہی ہے، اب بداللہ خالق اکبر کے انکاری بتا کیں کہ بدائے بڑے اجسام دالے کئی ہزار سالوں ہے اپنے دائرے میں حرکت کر رہے ہیں اور ان میں کوئی بھی دوسرے کے دائرے میں ذرا برابر داخل نہیں ہوتا، کوئی بھی اپنی حرکت طلوع یا غروب میں کسی بھی موسم میں ایک سکینڈ بھی آ گے ہیچھے نہیں کرتا۔ اتنا بڑا نظام آخر کس طرح چل رہا ہے، وہ کون ہے جو اتنی بڑی جسامت والی گلوق کوخلا میں ایک مقرر دائرے (Sphere) میں کنٹرول کیے ہوئے ہے کہ ایک اپنج ہی اپنے مدار سے نہیں ہٹتے۔ کیا اللہ قادر مطلق کے علاوہ کوئی ہے؟ یا اس بے بناہ قدرت رکھنے والے کے سوائے ممکن ہوسکتا ہے؟ اگر تھوڑی بھی عقل والا سوچ گا تو فوراً بول اٹھے گا ہر گر نہیں، ان عظیم اجرام میں سے کوئی بھی استے بڑے لمبے عرصے اور لامحدود وقت تک اپنے مدار پر اتنا کھڑ انہیں ہوسکتا کہ ایک بال بھی اپنی جگہ سے نہیں بلت۔

علاوہ ازیں! اتنے بڑے ہائل شاوی اجرام حرکت تو بعد کی بات ہے، مگر اولاً تو ان کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ بید وجود میں کیے آئے؟ کیونکہ کا نئات کی کوئی بھی چیز خواہ وہ بڑی ہو یا حصولی وہ بغیرصانع کے وجود میں نہیں آ سکتی اور نہ ہی بھی آئی ہے، تو پھریہلے وہ جواب دیں کہ وہ وجود میں نمس طرح آئے؟ ان کے پاس معقول جواب کوئی نہیں ہے۔ صرف حقیقت ِ ٹابتد کو ماننے سے انکار کے شوق میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں گے جس سے ہر · سمجھدارانسان فورأاندازہ لگالے گا كەپيصوا حب محض فالتوں باتيں كرنے كى تيارياں كررہے ہیں اور محض دفع الوقتی اور سمجھ دارلوگوں کو بے وقوف بنانا اورعوام کی آئھوں میں دھول جھومکنا ہی ان کا شیوہ ہوتا ہے۔ ان عظیم اجرام کے چھوٹی جھوٹی مثالیں آج سائنس سے فراہم کر دیں عصری سائنسدانوں نے مصنوعی سیارے بنا کر زمین کے چاروں طرف روانہ کر دیئے ہیں، جواس کے اردگرد گھومتے ہیں کیا بیمصنومی سیارے خود بخود وجود میں آ گئے؟ ہرگزنہیں۔ بغیرصانع کے خود بخو دبن کر اور خلامیں حرکت کرنے گئے؟ یا ان کے بنانے کے بعد خود بخو دخلا میں اڑنے گلے، ہرگز نہیں بلکہ ان کے موجد نے ان کو حرکت میں لایا۔ کیا یہ مثالیں ہماری آ تکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟

یعنی جس طرح بیر مصنوعی سیارے یا را کٹ خلامیں بنانے والوں نے بنا کر چلائے ای
طرح بیظیم اجرام فلکی کوبھی ایک خالق اکبر نے اپنی قدرت باہرہ سے پیدا کر کے ان کواپئی
مدار میں متحرک کر بنا دیا ہے اور اس خالق اکبر قادر مطلق کا نام'' اللہ'' ہے۔ سائنسدانوں نے
میزائل وغیرہ جو کہ ریموٹ کٹرول (Remote Cnotral) طریقتہ پر ہیں، لینی ایک خاص

جگہ یا کنٹرول کرنے کا مقام ہوتا ہے وہاں سے بیہ فائر کیے جاتے ہیں، جو جہاز وغیرہ کونشانہ بنا کراس کی جابی کا سبب بنتے ہیں اور وہ کنٹرولنگ انٹیشن سے طاقتور دور بنی Powerful) بنا کراس کی جابی کا سبب بنتے ہیں اور وہ کنٹرولنگ انٹیشن سے طاقتور دور بنی انہیں۔اس ایجاد سے بھی فلاہر ہوا کہ اول بیر میزائل کن کاریگروں نے بنائے، پھر ان کے رکھے والوں ایجاد سے بھی فلاہر ہوا کہ اول بیر میزائل کن کاریگروں نے بنائے، پھر ان کے رکھے والوں نے ایک خاص نشانے پر فائر کیا۔ نہ بی سارے خود بخود وجود میں آئے اور نہ ہی وجود میں آئے اور نہ ہی مطلوبہ جگہ پرخوو بخود جا کر گئے، بیہ بالکل واضح ہے، پھر آخراس کا ننات کے ان اسے بڑے اجرام فلکیہ کے بارے میں بیاحقانہ خیال ان حضرات کو کس طرح آیا کہ وہ خود بخود وجود میں آئے اور خود ہی اپنے دائرے میں متحرک ہوگئے اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ندان کی حرکت میں فرق آیا اور نہ ہی اپنے مدار سے ایک ان جود ندان کی حرکت میں فرق آیا اور نہ ہی اپنے مدار طرف بی آیت کر بہدرہمائی کرتی ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُهُسِكُ السَّهُ وُتِ وَ الْأَرْضَ أَنُ تَنُوُلًا وَ لَئِنُ زَالَتَ آنَ الْأَوْ الْمَنُ وَالْتَ الْفَاطِر: ٤١) الْمُسَكَّهُمَا عِنْ آخِدِ مِنْ بَعُدِم إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴾ (الفاطر: ٤١) لين تمام فلكي اجرام اور زمين كو الله تعالىٰ بى الله مدار مين الى جَله پر روك بوك به به درندا كروه الى جَله به بنت توكونى بهى ان كوروك نهين سكتا -

اوراگروہ اپنی جگہ سے بٹتے تو جا ندار اشیاء کا کیا حال ہوتا، اس کے تصور کرنے سے ہی کپکی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آ بت کریمہ کے آخر میں فرمایا کہ'' بیٹک اللہ تعالی برد بار اور گناہ بخشنے والا ہے۔'' یعنی اس وجہ سے بندوں کے گناہوں کے باوجود ان اجرام کو روکے ہوئے ہے اور ان کو چھوڑ تا نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق نہ تباہ ہو جائے۔انسان کی کوئی بھی چیز کتنی ہی بزی محنت اور کاریگری کے ساتھ کیوں نہ بنائی گئی ہو،خواہ مشینری ہو، انجن ہو، ہوائی جہاز ہویا کوئی اور چیز ہو، کیکن وہ دائی طور پڑئیں چل سکتی۔ایک مکینک کسی مشین کو چلا تو دیتا ہے، لیکن وہ جل کر خراب یا نقص والی بن جاتی ہے، لیکن وہ مشین نہ خود بی اور نہ بی

خود بخو د چالو ہوئی، اس کو چلا یا بھی کسی واقف نے، مگر پھر بھی ایک وقت پر وہ خور بخو دخراب ہو جاتی ہے۔ آٹو میٹک (Auto matic) گھڑیاں ہیں لیکن ان پر بھی ہمارا تجربہ ہے کہوہ بھی ایک وفت پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ہوائی جہاز ویکھو کیسے خلاکو چیر کر چلتا ہے،کیکن اگر ان میں کوئی نقص پیدا ہوایا چلتے چلتے اگر کھڑا ہوا تو وہ دھڑام سے زمین پر گر کر خود بھی تباہ ہوگا اور اس میں سوار مسافر بھی اجل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا ان تمام واقعات کا جم مشاہدہ نہیں کرتے؟ بہر حال ان تمام عجیب وغریب اشیاء کوکس نے بنایا اور پھر چلایا اور ان پر کنٹرول بھی کیے ہوئے ہیں لیکن پھر کھی کھار حوادثات کا شکار ہو جاتے ہیں تو کیا یہ حمرت کی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے اجسام سورج اور اس کا نظام شمسی، یا نداور ستارے وغیرہ اور زمین ہزارول سالوں سے چل رہے ہیں، کیکن پھر کیوں نہیں وہ رئتے اور نہ ہی ان میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی ان میں ہے کوئی اپنے مدار ہے ایک بال جتنا بھی إدھر أدھر ہوتا ہے۔ان کے طلوع وغرب کا تاہم مقرر ہے، جس میں مبھی ایک سکینڈ نقاوت نہیں ہوا ہے اور ان کی مقررہ رفبار کو دیکھ کر سورج کے طلوع اور غروب اوقات ( ہر موسم میں ) نقشے کی صورت میں بنائے جاتے ہیں جو کہ تقریباً صحیح ہوتے ہیں ادراس حرکت اور ہیر پھیر کی بنیاد پرلوگوں کوخبر ہے کہ فلاں مہینے میں گرمی اور فلاں مہینے میں سردی آئے گی۔

کیا بیسارا نظام جو کہ اتنامتحکم اور مضبوط بن استے لمباعرصہ گزرنے کے باوجودال میں کوئی تفاوت نہیں کیا؟ بیسب کچھ بغیرصانع کے و حود میں آیا، بی بغیر قادر مطلق کے با قاعدہ منظم طریقے سے چل رہا ہے؟ کیا بیہ بات انسانی عقل میں آنے جسی نہیں ہا ایک حقیقت پہند انسان فوراً پکار اٹھے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بہر حال اللہ سجانہ و تعالیٰ کی ذات کے وجود کے دلائل کا کنات کے ذرے ذرے میں آئے جیس رکھنے والوں کے لیے موجود ہیں۔ باقی شخ سعدی براشہ کے قول کے مطابق ہے

گرنہ بیند بروز شبیر <sup>چپثم</sup> چشمهٔ آقاب راچہ گناہ اگر دن میں جیکا دڑ د مکی نہیں سکتا تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔

اگران صاحبوں کو یہ دلائل نظر نہیں آتے تو اس میں اس حقیقت ثابتہ کا کیا قصور ہے،
ایسے صاحب اپنی بیار آتھوں کا علاج کروا کمیں، اگرغور کیا جائے تو دوسرے دلائل بھی پیش
کیے جاسکتے ہیں، لیکن اس جگہ پر دلائل کا احصار (شار) مطلوب نہیں ہے (اگر درخانہ کس
است یک حرف بس است )عقلمند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے۔
است یک حرف بس است کورٹ لانے سے اسے چشم فائدہ؟

طوفان نوح لانے سے اسے چیثم فائدہ؟ دو اشک بھی بہت ہیں اگر اثر کریں

(والله اعلم)

## الثدكا حاضرو ناظر ہونا

( سُول ): آج کل مختلف رسائل میں حتی کہ اہلحدیث جماعت کے رسائل وکتب میں ہمی یہ ملک کے مطابق مجھی یہ ملک کے مطابق اللہ تعالیٰ سلف صالحین وصح مسلک کے مطابق این عظم کی این عظم کی این عظم کی این عظم کی مستوی ہے اور ہر جگہ اس کی قدرت قاہرہ کام کر رہی ہے اور اپنے علم کی صفت میں ہر جگہ ہے، تا کہ بذات خود اور یہی قرآن کیم میں نہ کور ہے بہت می آیات اس پر دال ہیں۔ مثلاً "شم استویٰ علمی العرش ، الرحمن علمی العرش استویٰ علمی العرش استویٰ عفی میں کیا تمکورہ بالا الفاظ (حاضر تاظر) (جس سے اللہ تعالیٰ کا بذات خود ہر جگہ ہونا مر شح ہوتا ہے) کہنا جائز ہے۔ یائیس۔ بینوا تؤجروا

الجواب بعون الوهاب: اس جواب کے لیے ذیل کا قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی زبان کے نفظ یا جملہ کا دوسری زبان میں عام فہم ترجمہ کرنا یا اس کے مضمون کے ادا کرنے کے لیے اس زبان میں جومر وجہ الفاظ ہوں ان سے مطلب ادا کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے کیونکہ عوام اپنی زبان کے الفاظ کوزیادہ جلد سمجھ جاتے ہیں صرف یہ حاضر وناظر ہی نہیں اور بھی بہت سے الفاظ ہماری زبانوں میں عام طور پر رائح ہیں حالانکہ ان کے متعلق کسی نے اعتراض بہت سے الفاظ ہماری زبانوں میں عام طور پر رائح ہیں حالانکہ ان کے متعلق کسی نے اعتراض

نہیں کیا مثلاً خدادھنی پاک وغیرہ ابقرآن وحدیث میں خدادھنی پاک وغیرہ میں سے کوئی افظ بھی متعمل نہیں ہے۔ حالانکہ بیالفاظ زبان زدعام وخاص ہیں نہ کی نے اس پراعتراض کیا ہے نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں استعمال کرنے کو براسمجھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ سے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے معانی میں جوخوداس ذات جل وعلانے اپنی ذات قدوس پر اطلاق کئے ہیں مثلاً خدالفظ القیوم کی معنی رکھتا ہے، دھنی ما لک یا مولی کا ہم معنی ہوار پاک قد وس کے معنی کا حال ہے۔ اب خدا بخش کے معنی ہوئے قیوم کا بخش موا، دھنی بخش مولا بخش کا مترادف ہے اللہ پاک اللہ قدوس کا ہم معنی ہوئے قیوم کا بخش الفاظ اللہ تعالیٰ کی ان ہی کا مترادف ہے اللہ پاک اللہ قدوس کا ہم معنی ہوئے اپندا چونکہ بید الفاظ اللہ تعالیٰ کی ان ہی صفات کے معانی ہیں جوخود اس ذات قدوس نے اپند اوپر اطلاق کیے ہیں ( یعنی قیوم ، مالک یا مولی، قدوس بیسب صفات کے مرادف ہیں کوئی معیوب بات نہیں ہے اس طرح گواللہ ماری زبانوں میں ان صفات کے مرادف ہیں کوئی معیوب بات نہیں ہے اس طرح گواللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جل وعلا تو عرش کریم پر مستوی ہے لیکن وہ اپنے وسیع علم وقدرت کے سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جل وعلا تو عرش کریم پر مستوی ہے لیکن وہ اپنے وسیع علم وقدرت کے سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جل وعلا تو عرش کریم پر مستوی ہے لیکن وہ اپنے وسیع علم وقدرت کے سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جل وعلا تو عرش کریم پر مستوی ہے لیکن وہ اپنے وسیع علم وقدرت کے سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جل وعلا تو عرش کریم پر مستوی ہے لیکن وہ اپنے وسیع علم وقدرت کے سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جل وعلا تو عرش کریم پر مستوی ہے لیکن وہ وہ اپنے وسیع علم وقدرت

المتبارك ساتھ مارے ساتھ ہے قرآن حكيم فرماتا ہے: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

(الحديد: ٤)

'' تعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اور وہ ذات پاک تمہارےسب اممال کود کیھر ہاہے۔''

اب الله تعالی کا ہمارے اعمال کود کیھنے کا مفہوم لفظ ناظر سے ادا کیا گیا ہے۔ اور "وَهُو مَعَ كُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ" کا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بذاته تعالی وتقدس اس جگہ پرموجود ہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ (لینی و هو معکم) اب جو ساتھ ہونے کا مطلب لیا جائے گا وہی حاضر کا بھی ہوگا اگر ساتھ ہونے (معکم) سے ہرجگہ پر بذاته تعالی وتقدس موجود ہونا لازم نہیں آتا تو حاضر کے لفظ سے یہ کہاں لازم آتا ہے؟ مقصد یہ کہ لفظ حاضر الله تعالی کی معیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لفظ" معیت" کتاب و

سنت میں بکثرت وارد ہے۔

اور جس طرح کتاب وسنت میں معیت سے مراد معیت علمی ہے اسی طرح حاضر ہے (جو ہاری زبانوں میں اس کا ہم معنی ہے) اس سے بھی یہی معیت علمی مراد ہے نہ کہ اللہ تعالى كابذاته تعالى وتقدس موجود ہوناكسى زبان كا جم معنى لفظ الله تعالى پراطلاق كرنا ناجائز ہے۔(لیعنی جواللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے مرادف ہو) تو اس سے دوخرابیاں لازم آئیں گی ۔ (۱).... وہ تمام الفاظ جومتفقہ طور پر امت کے خواص دعوام استعال کر رہے ہیں۔مثلاً خدا بخش، وهنی بخش الله پاک، پروردگار وغیره وغیره سب الفاظ نا جائز ہو جائی گے ادر زبان کا قافیداییا تک ہوگا کہ ہر بری مشکل پین آجائے گی۔

(۲) ..... بیر که اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی معنی نہیں کر سکیں گے، فرض سیجئے ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے۔ اللہ غفور ہے اللہ سمیع وبصیر ہے۔ اب کوئی ہم سے یو چھے ( مثلاً کوئی ان الفاظ کی معانی مباننے والا نہ ہو ) کہ بھائی کریم کے کیامعنی ہیں غفور کا کیا مطلب ہے اور سمیع وبصیر سے کیا مراد ہے تو ہم اس کو کچھ بھی بتانہیں سکتے ہیں صرف کہتے جائیں گے کہ بس جناب غفور ہے، کریم ہے وغیرہ وغیرہ باتی اس کی معنی نہیں کر سکتے اور اس طرز عمل سے جو خرابی لا زم آئے گی، اس کے متعلق راقم الحروف کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ۔ ہرایک اندازہ لگاسکتا ہے۔

خلاصه كلام: .....الله تعالى ك ليه حاضرونا ظركهنا ناجائز نهيس ب كيونكه بيه ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ آيُنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ كامفهوم اداكرتا بادر جس طرح اس آیت کریمہ سے معیت علمی مراد ہے ای طرح حاضر سے بھی مراد اللہ تعالیٰ کا علم کی صفت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہونا ہی مراد ہے نہ کہ کچھ اور ایک عام اور مروجہ لفظ حاضر سے ادا کیا گیا ہے لینی اللہ تعالی حاضر ہیں۔

هذا ما ظهر لهذا العبد الحقير والعلم عند ربنا العلى الكبير وهو اعلم بالصواب

## كلمهطيبه

( سُول : کیا کلمہ پڑھنے والاجنتی ہے، اگرجنتی ہے تو کیا ید بات حدیث مبارکہ اور قرآن پاک سے مطابقت رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو پھرسورت اور آیت کا حوالہ بتا کیں؟

الجواب بعون الوهاب: اس بات میں کوئی شک وشبنہیں کہ یہ صدیث بالکل صحیح ہے یہ صدیث بالکل صحیح ہے یہ صدیث سخاری وغیرہ میں ہے کہ جو شخص' لا اللہ الا اللہ'' دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا خواہ ابتداءً یا پھر کبیرہ گنا ہوں کی سزا پانے کے بعد' لا اللہ الا اللہ'' کہنے کا مطلب میہ ہے کہ ان الفاظ مبارکہ کہنے والا پکا موحد ہواور شرک سے بالکلیہ اجتناب کرنے والا ہوائ کی تائید قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاّعُ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ النساء: ٤٨)

''یعنی الله سبحانه و تعالی شرک معاف نهیں فرمائے کا ہاں شرک کے علاوہ دیگر گناہ ( کبیرہ) جسے جاہے معاف فرمادے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی مشرک نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بالکل مایوس نہیں گناہ کبیرہ کی قیداس لیے لگائی گئی ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ ﴾

(النساء: ۲۱)

''یعنی اگر آپ لوگ ان بمیرہ گناہوں سے جن کے ارتکاب سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو منادیں گے۔'' اور ابتداءً یا کچھ سزایانے کی بات اس لیے کہی گئی اگر ''وَ یَغُفِیرُ مَا دُوُنَ ذٰلِكَ لِمَنْ

اور ابنداء یا چھرمزا پانے ی بات ال سے ہی گاہر کو یعظیر کما دون دریک ریک ہے۔ یَّشَاءَ " کا مطلب بیالیا جائے کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں میں پھھ گناہ اللہ سجانہ وتعالیٰ اصلاً تبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا تو پھرشرک اور دیگر گناہوں میں پچھفرق نہ رہا۔ یعنی اگر کچھ گنهگاروں کوجہنم میں خلود اور ابدی سز اللے گی اور تبھی بھی انہیں اس سے نکلنا نصیب نہ ہو گا تو پھرشرک اور وہ کبیرہ گناہ سزا کے معتبار سے برابر ہوئے نہ مشرک کی مغفرت اور نہ ہی

(مشرک کے علاوہ) و گیر مرتکبین کبیرہ کی مغفرت ان کے لیے بھی ابدی سزا اور اُن کے لیے بھی ابدی سزا۔ لہذا "وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ "كا صاف اور واضح مطلب ہے

کہ شرک کے علاوہ دیگر کبیرہ گناہوں کے مرتقبین میں سے بچھ کوتو ابتدا ہی میں معانی مل جائے گی اور کچھ (جن کے لیے اللہ سجانہ وافالی کی حکمت وعدل کی تقاضا ہے کہ انہیں سزا ملنی

چاہئے ) اینے گناہوں کی سزا پا کر بالآ <sup>خ</sup>ران کی بخشش ہو جائے گی اور آنہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ انہیں جنم کی ابدی سزانہیں ملے گی۔ اس بارے میں صحیحین

ویگر کتب احادیث میں بے شار احادیث مروی ہیں جن سےمعلوم ہوتا ہے کہ بالآخر وہ سب لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جنہوں نے کوئی بھی نیکی اصلانہ کی ہوگی ادرایسی روایات عد

تواتر کو پہنچتی ہیں جن کا انکارنہیں کیا جاسکتا۔ علاده ازیں قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت کریمہ بھی ای حقیقت کی طرف اشارہ کرتی

ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّهُ مَن يُّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ -َرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأُولُهُ النَّارُ ﴾

(المائدة: ٧٢)

'' لیعنی جو مخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کوحرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکا ناجہم ہے۔'

اس آیت کریمہ میں بھی اشارہ نے کہ غیر مشرک کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں اگر چہ مثیت ایزدی کے مطابق مجھ وقت کے لیے جہنم میں چلا بھی گیا لیکن بالآخر الله تعالی کے فضل وکرم سے جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں۔ بہرمال جنت ہمیشہ کے لیے حرام صرف شرکین کے لیے ہے۔

يه حقيقت بھي پيش نظروني جاہئے كه الله تعالى كا ارشاد ہے:

و آنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ ﴾

(النحل: ٤٤)

"اور ہم نے تیری طرف کتاب اتاری ہے تا کہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرے جوان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔''

یعن قرآن تھیم کی تبیین اور توضیح الله سجانه وتعالیٰ کے رسول اکرم مطبطی آیا کے سپردکی ہے۔ لہذا ندکور بالا احادیث مبار کہ سورۂ نساء اور مائدہ کی آیات کی ہی تشریح وتوضیح ہیں لہذا انہیں قبول کرنا ضروری ولازمی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ " لا الدالا الله " کا مطلب کیا ہے؟ تو حید کا مفہوم کیا اور شرک کے کہتے ہیں میہ بات پوری وضاحت کے ساتھ مجھن جا ہے اس کے لیے ذیل میں کچھفصیل سے وضاحت کی جارہی ہے۔بعون الله سبحانه وتعالیٰ وحسن توفيقه.

" لا السه الا الله" كا مطلب ب كمالله تعالى كے علاوہ كوئى بھى معبود برحق نہيں اور پوری مخلوق میں کوئی بھی ہتی الیی نہیں جاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی یا کوئی اور مخلوق جواللہ سجانہ وتعالیٰ کے ساتھ ذات میں صفات میں ،افعال واختیارات میں اور کا ٹنات کے نظام کو چلانے میں شریک وند نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو وہم بلہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہے۔

﴿لَيْسَ كُوثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّوِيعُ البَّصِيْرُ ﴾ (الشورى: ١١) "اس كے مثل كوئى چيز نہيں وہ سننے والا د يكھنے والا ہے۔"

﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَّهُ كُفُوا آحَنَّ ﴾ (الاخلاص: ٤)

''اور نه بی کوئی اس کا ہم پلہ ہے۔''

صحیح معنی میں'' لا الدالا الله'' پر کال ایمان رکھنے والا وہ مخص ہے جو الله تعالیٰ پر ایمان اس طرح رکھے کہ اللہ سجانہ وتعالی اپنی ذات وصفات واساء وافعال کے اعتبار سے وحدہ لا شر یک لہ ہے، یعنی خالق ما لک رازق اولا دعطا کرنے والا بیاری سے شفایاب کرنے والا ،

عالم الغيب، ہرشے برقادرجس كاعلم ہر چيز كا احاطه كئے ہوئے ہے۔ كسى چيز كوحرام يا حلال قرار دینے کا اختیار رکھنے والا، بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، عبادات کی جمیع انواع واقسام کامستی ،مرادیں بوری کرنے والا، نفع ونقصان اور زندگی وموت کا مالک، ہرلمحہ اپنی گلوق کی ہر ضرورت کو بورا کرنے والا، ان کا محافظ وٹکہبان وغیرہ وغیرہ صفات صرف اور صرف الله تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص میں کوئی بھی ہتی اس کا مُنات میں ان صفات میں الله تعالی کی شریک وٹانی نہیں ہے۔ اس طرح موحد ہونے اور شرک سے براءت کے لیے بیہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ موحد الله سجانہ وتعالیٰ کی تقدیر ( لیعنی اللہ کو ماضی، حال، مستقبل، سب کاعلم ہے جو کچھ ہو چکا اور جو ہور ہا ہے اور جو آئندہ ہوگا سب کچھ جانتا ہے اور جو کچھ ہوا یا ہو گاسب ہی اس کے بنائے ہوئے منصوبہ کے مطابق عمل میں آ رہا ہے۔ ) پر ایمان رکھتا ہو اس طرح تمام انبیاء ورسل اور کتب ساوی پرایمان رکھے کہ اللہ تعالی ابتدا ہی سے انبیاء ورسل ادر کتب کو بھیج رہا ہے اور پیسلسلہ سیدنا واما منا محمد رسول اللہ ﷺ اور قرآن کریم پرآ کرختم ہوا ہے اس طرح آ خرت کے دن پر ایمان بھی ضروری ہے یعنی ایک دن سب انسان زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کے مطابق جز وسزا یا کیں گے متیجہ جنت یا جہنم کی صورت میں ان کے سامنے واضح ہو جائے گا۔اس طرح ایک موحد کو ملا تکلہ عِلِیّلم یرایمان لا نالا زمی امر ہے ۔اسی طرح جن اشیاء یا او امر وعبادات کواللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہےان کی فرضیت پر ایمان رکھتا ہو،مثلا نماز، روزہ وغیرہ اور جن اشیاء کواس نے حرام ونا جائز قرار دیا ہے ان کوحرام اور نا جائز سمجھتا رہے۔ بیسب امور تو حید اور ایک موحد کے لیے لازمی ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی ا نکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات جواس کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی کوشر یک سمجھتا ہے۔ مثلاً الله سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب یا مشكل كشا سمجهتا بي تو وه مشرك ب موحد برگزنبيس، اس كا" لا اله الا الله " يرعمل نهيس -الله تعالی کے ساتھ ذات یا صفات میں کسی کوشر یک کرنے والے کا مشرک ہونا تو ظاہر وعیاں بي كين انبياء ورسل ، كتب، ملا تكه يبيُّهُ اور تقدير اور بعث بعد الموت ، جزا وسزا، جنت وجهنم

ان پر ایمان ندر کھنے والے اور انکار کرنے والے اور اسی طرح فرائض کی فرضیت کا انکار کرنے والے یا حرام کو حل ل جاننے والے یا حرام نہ سجھنے والے کومشرک اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسل و پنجیبروں اور کتابوں کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں انہیں بھیجنا رہا ہوں اور بیسلسلہ میں نے محمد رسول اللہ ملئے تکیزا اور قرآن تھیم پرختم کردیا۔

۔ فرشتوں کے متعلق فرمایا: بیہ اللہ تعالیٰ کی ایس برگزیدہ مخلوق ہیں کہ ہر تھم کی تعمیل کرتے ہیں اور نا فرمانی نہیں کرتے ، اس طرح تقدیر کے متعلق بے شار آیات وا حادیث وارد ہو کی ہیں لیکن یہاں ایک ہی آیت پراکتفا کیا جاتا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَلَدٍ ﴾ (القمر: ٤٦) "بِ شِك ہم نے ہر چیز کوایک مقرر اندازے پر بیدا کیا ہے۔"

اور آخرت کے متعلق بھی پورے قرآن مجید میں جابجا وعظ وصیحتیں موجود ہیں بعینہ ای طرح نماز ، روزہ وغیرہ کے متعلق قرآن کریم میں موجود ہے کہ یہ فرائض ہیں ۔حرام اشیاء کی مکمل توضیح قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے اب اگرکوئی شخص ان کو مانے سے انکار کرتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالی کو (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) جھوٹا بھتا ہے اور جھوٹ نقص ،عیب و خامی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہرعیب و نقص سے قطعاً پاک ہے اساء الحنی میں ایک اسم ' السلام' ہے اور ایک اسم مبارک' القدوس' بھی ہے جن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہرعیب و نقص سے باعتبار ذات وصفات پاک ہے۔ عیب اور نقص مخلوقات کا خاصہ ہے لہذا جو شخص اللہ تعالی کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہے تو اس نے واضح طور پر اللہ تعالی کو خاصہ ہے لہذا جو شخص اللہ تعالی کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہے تو اس نے واضح طور پر اللہ تعالی کو خلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیا اور بہی تو شرک ہے اس پر خوب غور و تد ہر کریں۔ ہاں جو شخص فلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیا اور بہی تو شرک ہے اس پر خوب غور و تد ہر کریں۔ ہاں جو شخص فلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیا اور بہی تو شرک ہے اس پر خوب غور و تد ہر کریں۔ ہاں جو شخص فلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیا اور بہی تو شرک ہو استی کی فرضیت بھی تسلیم کرتا ہے اور فرائض کی فرضیت بھی تسلیم کرتا ہے اور فرائض کی فرضیت بھی تسلیم کرتا ہے اور ادا گئی میں کوتا ہی وستی کا ار تکاب کرتا ہے یا محر مات میں سے کسی حرام کام ارتکاب کر بیشتا ادا گیگی میں کوتا ہی وستی کا ارتکاب کرتا ہے یا محر مات میں سے کسی حرام کام ارتکاب کر بیشتا

نصوحہ کرتا ہے اور اپنے کیئے پر نادم ہوتا ہے اور آئندہ باز رہتا ہے اور مزید اپنی اصلاح کرتا ہے تو اس کا وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد موجب معاف ہو جاتا ہے لیکن اگر کو کی مختص بغیر معافی طلب کیے اس دنیا ہے رخصت ہوگیا تو پھراللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت رہے گا جا ہے اسے ایخ فضل عظیم سے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے یا جاہے اسے گنا ہوں سے یاک صاف کرنے کے لیے پچھ وقت جہنم میں داخل کرے پھراپی نظر کرم سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہے سیح مطلب'' لا اللہ الا اللہ'' کا اور یہی ہے سیح وحقیق مو*حداور* شرک ہے بیزار اور بری باقی عوام بلکہ کچھ خواص بھی اس غلط نہی میں مبتلا ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے کہ صرف زبان سے بیالفاظ'' لا اللہ الا اللہ'' ادا کر دینے سے آ دمی یکا موحد بن جاتا اور اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے بھی الفاظ ادا کر دینے کافی میں'' لا اللہ اللہ'' کا زبان سے ورد کرنے کے بعد حیاہے وہ پیروں کی پوجا کرے اور قبوں قبروں کا طواف کرتا پھرے اور ان پرسجدہ کرتا رہے اور مُر دوں سے مرادیں مانگتا پھرے نماز وغیرہ کی فرضیت کا انکار کرتا رہے ،محرمات ،زنا، چوری،شراب نوشی ، جوا، سود، رشوت وغیرہ وغیرہ کو حلال سمجھتا رہے اور ایمان کے اجزا ، کا انکار کرے بھر بھی وہ موحد ہے اور جنت کا تھیکیدار ہے

تو یہ احتوں کی و نیا میں رہتا ہے آئ کل کے نام نہا دمسلمان بزرگوں کی قبروں کی پوجا کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کومسلمان سجھتے ہیں۔ حالانکہ مکہ مکرمہ کے کفار بتوں کی پرستش کرتے سے اور جن بتوں کی پوجا کرتے وہ صلحاء و ہزرگان دین کے بحتے سے وہ ان کے پوجنے سے یہ سبجھتے تھے کہ ان جسمین کی ارواح خوش ہوکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔

﴿ وَ يَقُولُونَ هَوُّلَاءِ شُفَعَاً وَٰنَا عِنْكَ اللّٰهِ ﴾ (يونس: ١٨) ''اوروه كتِ بِين كه يه الله ك بال مارى سفارثى بين-''

لیعنی اس وقت کے کفار صائلین کے مجتموں کی پرستش کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان انہی صائلین کی قبروں کو پوجتے ہیں خدارا سوچیں کہان دونوں میں آخر کیا فرق ہے؟

ليكن وه كفار اوربيمسلمان فياللعجب،اس كے برعكس اگران الفاظ ( يعنى جس نے "لا الله الا دیئے جائیں باقی جومن میں آئے کرتا چرے وہ مسلمان ہے اور یکا موصد ہے اور جنت کی ککٹ اس کے ہاتھ لگ گئ ہےتو پھرسو چنے کی زحمت کی جائے کہ پھرا لیے آ سان وہل اسلام لا نے ہے ابولہب، ابوجہل اور دیگر کفار کو کیا چیز مانع تھی جب کہ وہ انہیں تو یہی الفاظ ادا کر دیے تھے باتی من مانیاں کرنے سے کوئی چیز انہیں مافع نہ تھی بلکہ جو کچھ بھی کرتے پھرتے ان کے اسلام پر ذرا بھر بھی کوئی اثر نہ پڑتا بلکہ جنت میں جانا بھی ان کے لیے آ سان تھا پھر آخروہ بیالفاظ کہہ کر دائرہ اسلام میں کیونکر داخل نہ ہوئے؟ اصل حقیقت بیہ ہے کہ ان کی زبان عربی تھی وہ'' لا اللہ الا اللہٰ' کے معنی ومفہوم کوخوب جانتے تھے اور ان کے تقاضوں کو بھی سجھتے تھے کہ صرف بیالفاظ کہنے کافی نہیں بلکہ ان الفاظ کے کہنے کے بعد ان کے معنی ومفہوم یر کامل یقین واعتقا در کھنا ہو گا اور اپنی زندگی انہی کلمات کے معنی ومفہوم پرعمل کرتے ہوئے اور ان کی نقاضا ومتمنات کو بورا کرتے ہوئے گذار نی پڑے گی اور یہی وہ بات تھی جو ان کے لیے مشکل تھی جو وہ نہ کر سکے اس وجہ سے وہ اسلام وایمان سے محروم رہے آخر ہمارے آج کل کے مسلمانوں نے جنت کوا تنا ستاکس بنا پر سجھ رکھا ہے۔ ہاتو ابر ہانکم ان كنتم صادقين!

خلاصه كلام: .....كايك موحد كاجوتيح طور برتوحيد بمتنقيم بوه خواه صالح مويا گنهگارلیکن جنت میں بہرحال ضرور داخل ہوگا خواہ ابتداءً بغیر کسی سزا وعذاب کے بھگتنے کےخواہ بالآ خرمقررہ مدت کے عذاب بھگننے کے بعدلیکن یہ بات ہر سچےمومن کو ذہن میں رکھنی جاہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت وتیش اس دنیاوی آگ سے کی گنا زیادہ ہے ارشادر بانی ہے:

﴿ قُلُ نَازُ جَهَنَّمَ آشَنُّ حَرًّا ﴾ (التوبه: ٨١)

"لعني آپ كهدوي كه جنم كى آگ خت گرم ب-"

اس کی تشری صحیح بخاری میں سیدنا ابوہریرہ وہائینے کی روایت میں مروی ہے کہ نبی

سريم مطاقة والعالم منهاري بيدونيا والى آئے جہنم كى آگ كاستروال حصه ہے۔ •

ایتی جہنم کی آگ ونیا کی آگ ہے اونہتر درجے زیادہ گرم ہے پھر جب اس دنیا کی آگ میں آدی ایک منے بھر جب اس دنیا کی آگ میں آدی ایک منے بھی نہیں رہ سکتا تو پھر اس آگ میں جوافہتر مرتبہ زیادہ گرم ہے کس طرح رہ سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب اس میں داخل ہوگا اگر چداس میں رہنے کی مدت کتنی کم کیوں نہ ہو؟ اس لیے نفس کو دھوکے میں رہنے نہ دیا جائے بلکہ اس زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوکر کی و کچی تو بہ کر کے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنی اصلاح کی جائے تا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اسے نواز دے اور اپنی مغفرت میں اسے داخل کردے۔ واللہ اعلم!

## عمل میں تقدیر کاعمل

ر سُول ): تقدر کیا ہے؟ اور انسان جو پھی کر رہا ہے اچھا یا برا کیا وہ مثیت اللی کے تحت کر رہا ہے؟

الجواب بعون الوهاب: الله كاتم اگريسوال الحدول يعنى دين اسلام كودشول كى الجواب بعون الوهاب: الله كاتم اگريسوال الحدول يعنى دين اسلام كودشول كالمرف سے نه بوتا تو اپ قلم كو برگز حركت ميں نه لاتا ، كونكه اس مسئله ميں به جاغور وخوض كرنا موشون كے ليے بے حد نقصان دہ ہے، ليكن دين اسلام كے دشنول كى سازش اور عوام كو گمراه كرنے كى سوچى جھى ناپاك كوشش كو بدنظر دكھ كراس موضوع برقلم اٹھاتا ہوں اور الله سجانه و لعالى سے دعا كرتا ہوں كه وہ مجھے حق كاكلمه كنے كى توفتى عطا فرمائے اور كلمه حق تحرير كرنے كے ليے راه آسان بنائے اور اپ فضل سے ميرى ہر جگه بررہنمائى فرمائے -اللهم آمين

کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی جگہ بنانی ہوتی ہے، کوئی گاؤں یا شہر آ باد کرنا ہوتا ہے یا کوئی کارخانہ وغیرہ جاری کرنا ہوتا ہے مطلب کہ کوئی بھی اسکیم بروئے کار لانی ہوتی ہے تو اول اس کا نقشہ، اس کے اجزا، اس کے تمام پرزوں اور اس کے لواز مات اور ان میں واقع

صحیح بخاری: کتاب بدء الخلق ، باب صفة النار وانها مخلوقة ، رقم الحدیث ۲۳۶٥ .

اشیاء کی ترتیب اس طرح اس کے متعلق کئی اشیاء کا تصور اور خاکہ، نقشہ یا نمونہ، ان کی ترتیب وتر کیب، ان کے اجزا ولواز مات کے موضوع کی تقتیم اور ان کی ظاہری ہیئت اور کیفیت

پورے کی بوری اولاً تو ذہن میں بھانا پرتی ہے، اس کے بعد اس کامکمل خاکہ کوسپر د قرطاس کیا جاتا ہے بعد ازاں اس کے مطابق اس اسکیم کوئمل میں لایا جاتا ہے۔اس حقیقت کو پوری طرح ذہن میں لانے کے بعد اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ يهلے چنداہم تکتے ذہن نشین کر کیجئے۔

الف: ..... انسان کے سوا باتی پوری کا نات کا جس کا مشاہدہ کرتے ہیں انسان کے ليى پيرائش ب:

﴿هُوَ الَّذِينُ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَدِيْعًا ﴾ (البقرة: ٢٩) ''اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو پچھ زمین میں ہے۔'' ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَوِيْعًا مِّنْهُ ﴾

(الحاثية: ١٣)

"اور الله تعالى نے تمہارے لیے جو آسانوں میں اور جو زمینوں میں ہے اس کو

ببرحال اس كائنات كے تمام اجرام علويه وسفليه انسان كے تابع بنائے گئے ہيں اور انسان کے کام، منفعت اور فائدے کے لیے ہیں۔ یبی سبب ہے کہ آج انسان جاند وغیرہ پر کند ڈال رہاہے، یعنی بیسب کچھ جوہم دیکھ رہے ہیں وہ ساراانسان کے کام آتا ہے، اگریہ نہ ہوتے یا کچھ وقت کے لیے انسان کی وسرس سے دور ہو جاتے تو انسان بری مصیبت میں یرِ جاتا، کیکن اگرانسان نه ہوتا تو ان اشیاء کوکوئی نقصان نہیں ہوتا، کی انسان آ رہے ہیں، اور جا رہے ہیں کیکن انسان کی آ مہ ورفت کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، کسی بڑی ہستی کی موت پر مجھی ایبانہیں دیکھا گیا ہے کہ سورج نے طلوع ہونا چھوڑا ہو یا دریا نے بہنا بند کیا ہو، یا سیارات اورستارے غیرمتحرک ہوئے ہوں بلکہ وہ اپنی مقرر ؤیوٹی ادا کرتے رہتے ہیں،کیکن

اگر سورج طلوع نہ ہو یا لہا عرصہ غا نب رہے یا دریا بہنا بند یا تم پانی آئے تو خود سوچو کہ حضرت انسان کا کیا حال ہوتا۔

ظاصہ کلام یہ پوری کا تنات انسان کے لیے ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے، گرخود حضرت انسان ان میں ہے کسی کے بھی خاص کام کے لیے نہیں ہے اگر وہ انسان چلا جائے تو ان پر کوئی نقصان یا اثر نہیں ہوتا وہ اپنا دائمی فرض بجا لاتے رہتے ہیں۔

ب: ..... جب اتنی بڑی وسیع کو کنات انسان کے لیے ہے اور انسان ان کے کسی کام کا نہیں ہےتو پھرخودانسان کس کام کا ہے، جب انسان اس کا ننات پر حکمرانی کررہا ہےتو ظاہر ہے کہ بوری کا ئنات سے اشرف ہے، کیونکہ حاکم جن پر حکمرانی کرتا ہے وہ ان سے اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر کیاعقل اس بات کوشلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ کا ئنات کا ذرہ ذرہ کارآ مد ہے اور وہ ہمارے لیے مفید خدمت سرانجام دے رہا ہے اور اس کا حکمران نکما اور بالکل بے مقصد و بے غرض وغایت تفع اور فائدہ سے بلسر خالی اور محروم ہے؟ عقل ہرگز اس بات کونشلیم نہیں کرے گی، پھرسو چنا ہے کہ اس حکمران انسان کی تخلیق و پیدائش کی غرض وغایت کیا ہے، اس کوکیا فرائض انجام دینے ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔

> ﴿وَمَّا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥﴾ (الذاريات: ٥٦) "میں نے جنوں اور انسانوں کو خض اپن عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔"

یعنی جس طرح یہ بوری کا ئنات انسان کی خدمت کر رہی ہے اور اس کے فائدے کے لیے ہے،انسان جوبھی کام ان سے بیز چاہتا ہے دہ اس کے اس ارادے کی تنکیل سے انکار نہیں کرتے بلکہ وہ جو کام بھی جاہے جائز ہویا ناجائز لینا جاہے گاوہ ان کے حکم کی بجا آوری ہے سرتا پینہیں کرتے۔ای طرح انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی بجالانے کے لیے اس خطہ ارضی برآیا ہے تا کہ وہ اینے حقیقی خالق بے حدرحم وحلم والے رب کے ہرمعاملے پر کام کے لیے زندگی کے ہرشعبے میں مرضی رکھے اور اس کے حکم ارشا درہنمائی اور مرضی کے مطابق چلے، انہی کتوں کا جمیجہ اللہ کی کماب ورسل میللہ اور اس کے اوامر ونوائی زندگی کی طرز بود وباش کے

متعلق رہنما اصولوں کی صورت میں اس دھرتی پرتشریف لائے کیونکہ جب انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا تھا تو لامحالہ اس کو بیعلم بھی دینا تھا کہ زندگی کے گو نا گول شعبول کے

متعلق اس کے رب کی کیا مرضی اور تھم وارشاد ہے، اس کے لیے وحی کی ضرورت تھی۔

ج:..... انسان اس دنیا میں ایک بوی آ زمائش اور امتحان گاہ میں ہے۔

قرآن مجيد ميں ارشادر باني ہے:

. ﴿إِنَّا جَعَلْنَامَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَالِنَبُلُوَهُمُ آيُّهُمْ آحْسَنُ عَمَّلًا٥﴾ (الكهف: ٧)

''زمین یر جو کچھ ہے اس کو ہم نے ان کے لیے خوبصورت بنایا تا کہ انسان کی آ ز مائش کی جائے کہ کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔''

بيآ ز مائش اس ليے نہ تھی كداس كو پيد ہى نہ تھا، بلكداس ليے كديداس كا دستور بے كدوه سسی کوبھی بغیرعمل خواہ نیک ہویا ہے کہ محض اپنے علم کے مطابق جزا اور سزا دے بلکہ کوئی بھی انسان جب بدارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا جب تک ارادے ك مطابق عمل ندكر ليداى طرح سورة ملك مين فرمايا:

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُو كُمْ النُّكُمْ أَحْسَنُ عَمُّلا ﴾

(الملك: ٢)

"وہ الله مالک الملك جس نے موت اور حياتى كو پيدا كيا تا كرتمهارى آ زمائش كرے كہ كون ہے تم ميں سے جونيك عمل كرتا ہے۔"

بہر حال بید دنیا امتحان کی جگہ یا Examination hall ہے، تا کہ ان لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ وہ جس عظیم مقصد کے لیے اس کرہ ارض پر آئے ہیں وہ مقصد کس طرح انجام دیتے ہیں، آیا بطریقہ کمال یا کم یا اس سے زیادہ یا بالک اصل مقصد کے خلاف۔

د:..... جب بيد دنيا امتحان گاه اور ابتلاء كا مقام ہے تو ظاہر ہے كه انسان كے سامنے دونوں رائے آئیں خیروشر، نیکی اور بدی کی سمجھآئے اوران میں فرق کا بھی الہام کیا جائے الله كى پنداور ناپندكى معلومات ہو۔ اى حقيقت كى طرف قرآن كريم ان دوآيات كريمه ميں ارشاد كيا ہے:

﴿وَهَدَيْنُهُ النَّجْدَيْنِ٥﴾ (البلد: ١٠)

''انسان کو دونوں رائے خیر ونٹر کے دکھائے۔''

﴿فَالُهَبَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوٰهَا۞﴾ (الشمس: ٨)

''اورنفس انسانی کی طرف برائی اور پر ہیزگاری کا بھی الہام کیا۔''

جب انبان کے سامنے دونوں راہتے ہیں اب چوائس اور انتخاب کا سوال پیدا ہوا، لینی دونوں میں ہے کس راہتے کو انتخاب کرے، اس لیے آ زمائش خاطر پیربھی ضروری تھا کہ انسان کو اتنا اختیار ملے کہ وہ دونوں میں ہے کسی ایک کو اپنی مرضی اور ارادے کے مطابق اختیار کرے۔ای لیے اس کوایے کسی بھی ارادے کو عمل میں لانے کی قوت اور اختیار دیا گیا ہے، آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ جس کو آزمایا جائے اس کو دونوں اطراف میں سے کی ایک کو اختیار کرنے کی قوت ہو ورنہ اگر اس کو غلط یا برائی کا راستہ اختیار کرنے کا ایک قتم کا اختیار ہی نہ ہوتا تو پھر انسان جمادات کی طرح ہوا یامشینی صفت انسان ہوا جس کو نہ اپنا شعور ہے نہ کوئی ارادہ یا اختیار چلانے والے نے اس کو چلا دیا تو چل رہی ہے جب بند کیا تو بند ہوگئی، ندایخ ارادے سے حرکت میں آئی اور نہ ہی اپنے ارادے سے حرکت کو بند کیا ایسے انسان کے لیے جزاوسزا کا کوئی سوال ہی بیدائہیں ہوتا، مثلاً کوئی انسان مجنون یا دیوانہ ہے تو مرفوع القلم ہے، کسی کام کی وجہ سے شرعاً اسے سز انہیں ، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے ، لہذا اس کے کام بے اختیار ہیں، عقل وارادہ ماتحت نہیں ہیں۔ بہرحال انسان کو صاحب الارادہ والاختیار بنایا گیا ہے، تا کہ وہ اینے اختیار ہے کی بھی راستے کا انتخاب کر لے ای کے مطابق چے اور پھراس کا نتیجہ دیکھے۔

یمی ارادہ اور اختیار کسی حد تک آزادی کے ساتھ سارا امتحان اور اس کی جزا وسزا کی

\_\_:..... بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرانسان کو اتنا اختیار دے کراس امتحان حال میں کیوں لایا گیا ہے؟ یا ان کے آزمائش کی کیا ضرورت تھی؟

یوں وی یہ ہے۔ یہ کا صابعہ میں گئی ہے۔ اول تو بیاللہ ہے اول تو بیاللہ ہے، ہم اس کے بارے میں کیا قیاس آرائی کر کتے ہیں، تاہم ہمارے ہے ناقص علم اور فہم میں جوحقیقت آئی

بارے میں کیا قیاس آ رائی کر علتے ہیں، تا ہم ہمارے ہے ناص ملم اور ہم میں جو حقیقت ای ہے۔ ہے وہ یہاں عرض رکھتے ہیں۔ (واللہ اعلم) انسان کی اس طرح صورت گری کر کے اسے گونا گوں لیافتوں سے مزین بنا کر مختلف قو توں سے مسلح بنا کر اور قدرے اختیار دے کراس

عالم رنگ و بومیں آزمائش کے لیے آمد ہے اللہ تعالی کی تتنی صفات حمیدہ کا ظہور ہوا اللہ تعالیٰ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ سیانہ و تا اللہ سیانہ و تعالیٰ کی صفت عدل، رحم فضل، کرم، حلم برد باری، غفاریت والی صفت اور ہر چیز کے

خالق ہونے کی صفت (پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ ساری کائنات انسان کے لیے ہی پیدا کی گئ ہے) ہندوں سے محبت کرنا ،عفو و درگز رہے کام لینر کی صفات وغیرہ وغیرہ آخر وہ کس طرح نام مصر سند ساتھ جندہ ہیں تا ہما ہے ہتے گھر جند میں کئیں ہے۔ الان کی

ظہور پذیر ہوئیں۔ ملائکہ (فرشتے) تو پہلے پیدا تھے گرصرف ان کی پیدائش سے یا ان کی موجودگی سے اوپر ذکر کی گئی بے شارصفتوں کا ظہور نہ ہوا کیونکہ ان فرشتوں کوکوئی اختیار نہیں ہے، لہذاوہ کون می خطائیں کہ اللہ سجانہ وتعالی ان کوصفت غفار بیہ سے معاف کرتے، ان میں ظلم کا مادہ نہ تھا اور نہ ہی اس کو اختیار کرنے کی ان میں قوت تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت

عدالت کا کس طرح ظہور ہوتا علی ہذا القیاس دوسری کی صفات کو سمجھا جا سکتا ہے۔اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر اتنی ساری مخلوق مع انسان پیدا نہ کرتے تو ان کو کون پہچانتا اگر چہ وہ خود تو ہمیشہ

ہی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے غنی ،حمید اور مجید تھا۔ ای طرح اس بااختیار انسان کو اس عالم ہی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے غنی ،حمید اور مجید تھا۔ اس طرح اس بااختیار انسان کو اس عالم

میں بھیجے سے کیا وجود میں آیا ہے؟ اللہ تعالی نے انسانوں کے متعلق فرشتوں کوفر مایا:
﴿ أَعْلَهُ مَالًا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٣٠)

ر اعلی میں کیا کیا تعلیموں کا راہیں ہیں وہ کیا گیا گے، اس کو کتنا بڑاعلم دیا گیا ہے، '' بعنی انسان میں کیا کیا خوبیاں ہیں وہ کیا گیا کرسکتا ہے، اس کو کتنا بڑاعلم دیا گیا ہے، اس میں کتنی سمجھ رکھی ہے۔ اس کاعلم آپ کونہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ہی نتیجہ ہے کہ

انسان زمین تو زمین گر اجرام علویہ کے تنجیر کے احوال جاننے کے لیے کمر بستہ ہوگیا ہے جن میں کچھ تک تو قدر ہے بینچ بھی گیا ہے اور کیا کیا عجیب وغریب چیزیں ایجاد کر دیں، یہی روز بروز کہاں ہے کہاں تک بینچ گیا ہے کیا یہ سارا کچھلم کا کرشمہ نہیں ہے؟ مہرحال اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بے انتہاء کا ظہور بھی انسان کی تخلیق سے ہوا۔ مشہور مقولہ ہے ' مضرورت ایجاد کی ماں ہے' لینی جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے حل کے لیے انسان کوئی نہ کوئی ایجاد یا راستہ تلاش کرتا ہے تا کہ اس کی وہ ضرورت وجاجت پوری ہو جائے ، اب سوچنا جاہیے کہ اگران ضرورتوں اورصفتوں والا انسان نہ ہوتا تو اس دنیا کی کسی بھی چیز ہے کوئی ایجاد نہ ہوتی، اس کا ئنات کے ذریے ذریے میں بے <sup>ش</sup>ار قوتیں اور فائدے مالک کا ئنات نے رکھے ہیں۔ ان کا مجمی بھی ظہور نہ ہوتا، کیکن جب جب انسان کو ضرور تیں لاحق ہوتی سکئیں۔ تب تب وہ اس کا ئنات کے کیمیاءمظاہراوراشیاء ہے وہ خفیہ تو تیں اپنے تجربہاورسائنس کےعلم سے ظاہر كركے اپنى ضرورتيں يورى كرنے كے ليے استعال كرتا ہے اور اسى ابتلا اور بااختيار ہونے كى صورت سے انسان میں با قاعدہ ترتی کرنے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورند مشینی صفت مخلوق کیسی بھی ہوتی اس سے ایسی ایجادات وجود میں نہ آئیں۔ وہ تو این حرکت میں لانے والی تحریک پر ایک خاص ست یا ڈائر یکشن پر چلتا رہتاء دوسری طرف توجہ کرنا یا ترقی کرنے کا شعور ہی نہ ہوتا۔ لہذا ترقی یا گونا گونی اور رنگارنگی طرز وبود و باتوں کا تو خیال ہی نہیں آتا کیا رہمعمولی بات ہے؟ کیا یہ بڑی حکمت نہیں ہے جو کہ ایک حکیم ملیم ہتی کی طرف رہنمائی کررہی ہے؟ اس پرخوب غور کرنا چاہے۔

و:..... انسان کواتنے اختیار اورار دے کوئل میں لانے کی آ زادی کی وجہ ہے اس عالم میں لامحالہ نمونے ظاہر ہونے تھے کوئی خبر کوتو کوئی شرکو اختیار ، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ تو کوئی اسفل السافلين كى طرف جانے كى سعى كرتا ـ كوئى بلنداخلاق كالمجسمه جوتا تو كوئى بداخلاقى كى بدترين مثال ہوتا۔ کیونکہ بدی کا اختیار اس ہے۔سلب کیا جاتا تو آ زمائش کا بنیادی ختم ہوجا تا۔جس

طرح تفصيلاً ذكر كريكي بين-

ذ ..... الله تعالى في انسان كي فطرت بالكل صحيح وسالم اور دين اسلام كمطابق بناكي ہے جس طرح قرآن میں ہے:

﴿فَاقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيُهُا فِطُرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ٣٠)

دوپس آپ این چرے کو یا توجہ کو دین پر قائم رکھیں اس حال میں کہ تو باطل سے حق کی طرف جانے والا ہوتا۔''

لینی وہ دین اسلام جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت بنائی ہے۔ سیح حدیث بخاری وغیرہ میں ہے کہ:

((كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)) (الحديث)

'' ہربچہا پی صحیح فطرت پر ہی ہیدا ہوتا ہے۔''

ای طرح سورة التین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُم ٥﴾ (التين: ٤)

'' بیشک ہم نے انسان کوایک بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔''

بہرحال کسی بھی ماحول یا خاندان میں بچہ کا تولد ہو مگر وہ اپنی مال کے پیٹ سے سیجے فطرت لے کر باہر آتا ہے، یعنی کسی کومسلمان یا کافر بنا کر پیدانہیں کرتا، کیکن اس عالم میں آنے کے بعد ماحول، سوسائل، خاندان اس کے رسم ورواج اور اس کے علاوہ دوسرے گی اسباب اس کی فطرت کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔اس کے باوجود بھی ان کا فوری تدارک ہوا تو زائل ہوجاتے ہیں ورند آ کے چل کروہ لا علاج آئی پہنچ جاتے ہیں۔ (اعاذنا الله منها) بہرصورت انسانی فطرت تو سب کی صحیح ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، البتہ انسانی لیاقت صلاحیت،استعداد اورانسان میں رکھی ہوئی تو توں میں کافی فرق ہوتا ہے، ایک انسان

میں قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے تو کئی انسانوں میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کسی

انسان میں کوئی خاص لیاقت ہوتی ہے تو دوسرا اس ہے محروم ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہے تو کوئی

کامیاب ڈاکٹر، کوئی ماہر وکیل ہے تو کوئی خطابت کاشہوار، کوئی حکرانی، بادشاہی یا امارت و

سادت کا حامل ہے، تو دوسری طرف کوئی مزدوری کے علاوہ کچھنیں کرسکتا۔ ایک انسان
جسمانی قوت میں اوپر ہے تو دوسرا نہایت ہی کمزور ہے۔ اس طرح خارجی امور کو دیکھا جائے
تو معلوم ہوگا کہ قدرتی لحاظ ہے اس میں بھی مساوات نہیں ہے۔ ایک مالدار اور بڑا سر ماید دار
ہے تو دوسرا فقیر اور مختاج ہے، ایک مختص کے بے شار اعوان، انصار، عزیز دا قارب، خاندان
وقبیلہ کے بے شار افراد ہیں جو ہر معاطم میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو دوسرے بیچارے کا
کوئی یار دوست نہیں ہوتا۔ ایک طاؤی تخت کی زینت بنا ہوا ہے تو دوسرے کوکوئی جوتوں کی
عگہ پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ در حقیقت یہ اختیاف اس عالم کی زیب وزینت ہے جس طرح شاعر
ذوق نے کہا ہے۔

گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق جمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے گریہ اختلاف مصنوی نہیں بلکہ قدرتی ہے۔اس لیے کہ زندگی کا ہر شعبے میں انسان کی آز مائش ہو سکے جس طرح اللہ تعالی فرستے ہیں:

﴿ وَهُو الَّذِي مُ مَعَلَكُمُ خَلَيْفَ الْآرْضِ وَ دَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ مَلَ الْدُومِ وَ دَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ مَلَ الْمُدُوهِ فَيْ مَآ الْتُكُمُ ٥﴾ (الأنعام: ١٦٥)

"الله وه ہے جس نے تہمیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بی بعض سے بعض کو بلند کیا تا کہ جو بچھ تہمیں عطا کیا ہے اس کے متعلق تہماری آ زمائش کرے۔ "
فلا بر ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان غنی اور مالدار ہوتے تو مالی یا اقتصادی اور اجتماعی تعاون کے لیاظ سے ان کی کس طرح آ زمائش ہوتی ؟ اگر سارے طاقتور ہوتے یا سارے بے پرواہ ہوتے تو کسی محتاج یا کمزور، بیوہ اور مسکین کی مدد کر کے اس خوبی اور کمال کو انسان فرات کی طرح آ نہ مالی کو انسان کی مدد کر کے اس خوبی اور کمال کو انسان کی طرح آ نہ رونی قوتوں میں بھی مساوات ہوتی۔ ایک دوسرے کا بروتقوئی میں تعاون کا سلسلہ طرح آ نہ رونی قوتوں میں بھی مساوات ہوتی۔ ایک دوسرے کا بروتقوئی میں تعاون کا سلسلہ

ناپیر ہوتا تو پھرکسی انسان کوکسی بھی صفت کی تعریف و ٹن کا موقع ہی نہ ملتا۔ دنیا ایک خشک اور بہجت ورونق سے عاری ایک اکتانے والی کیسا نیت کا بے ڈھنگہ نمونہ بن جاتی ۔ ہم انسانوں کی یہ حالت ہے کہ کسی بھی معالمے یا کام یا امیر میں کیسا نیت کو ہرگز پیند و برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے مالک الملک نے ہماری زندگی کو نیک دلچسپ نمونہ عطا کیا ہے، جس کے کسی بھی شعبے میں کیسا نیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اور اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کے اعمال، عقائد، تصورات لائے عمل طریقہ کارحتی کہ نیک و بد میں بھی بڑا فرق اور تفاوت وجود میں آگیا جو اہتلاء کے لیے اختیار دے کراس عالم رنگ و بو میں! مان کو تیجیخ کا لازی نیجیج تھا۔

ح:..... جب انسان کے تمام افراد کی فظرت صالح وسالم تھی تو پھر وہ خیر وشر میں کیسے تقتیم ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بید دنیا عالم اسباب ہے اس دہری تقتیم کے بھی کئی اسباب میں،مثلاً ماحول سوسائٹی خاندانی رسوم وروایات،، بری صحبت ادر ساتھ۔جس میں زیادہ لیا قت تھی وہ بارگاہ الٰہی میں زیادہ مقبول ہوا یا کسی دنیا وی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوا مگر دوسرے میں وہ لیاقت نہ تھی یا کم تھی اس کو پہلے کے مرتبہ ومقام پر حسد ہوا اور نیتجتاً اس کوئی نہایت ہی غلط قدم اٹھا ادر اپنے محسود کی جان کے دریے ہوا یا اسے نقصان پہنچانے کی سوچنے لگا۔ ایک کو جسمانی طاقت بے پناہ ملی ہوئی تھی،جس نے انے اختیار کے مطابق اس کوغلط استعمال کیا اور اپنے کتنے ہی ہم نوعوں کی تباہی کا باعث بنا،کسی کوکوئی جسمانی ضرورت تمام زیادہ لاحق ہوئی مثلًا بھوک اور بدحالی وغیرہ یا جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے فوری کوئی ذریعہ نہ تھا، اس نے بجائے صبر کرنے کے بھوک مٹانے کی خاطر چوری کی یا ناجائز جگہ پراپی جنسی ضرورت کو پورا کرنا چاہا ای طرح کئی دوسری امثال پیش کی جاسکتی ہیں۔اس طرح ان دو بلاکوں میں تقشیم ہونا نا گزیر تھا،لیکن بیسب سچھ قدرت کی طرف ہے آ زمائش تھی کہ بھوک اور بدحالی میں صبر كرتا ہے يا دوسرا راسته اختيار كرتا ہے۔ بے حد ضرورت ميں الله كى رضاير راضى رہتا ہے يا نہیں جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ۔حقیقت میں انسان کا کمال بھی اس میں ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے اس کے اسباب مال ومتاع ، اہل وعیال تمام باتوں سے دلچیسی رکھے اور پھر بھی اللہ

کوراضی رکھے ورنہ اگر کوئی تارک و نیا ہو کر بیٹھ جائے تو اس میں کیا کمال ہے، قر آن نے تو انہی لوگوں کوسراہا ہے جو د نیا میں رہ کراپئے رب کوراضی رکھتے ہیں۔ فرمایا:

ووں و مراہ ہے ،وری سارہ راپ رب و ب سے بوری رہ ہے۔ ﴿ حِالٌ لَا تُلْهِيهُ هِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ﴾ (النور: ٣٧) ''وہ لوگ جوابے كاروبار ميں معروف ومشغول بھى ہيں تا ہم اس حالت ميں بھى اللّٰدكو يا دكرتے رہتے ہيں۔''

نی مشیقی نیا نے خصی ہونے سے منع فر مایا ہے کیونکہ خصی آ دمی میں برائی کی قوت ہی نہیں ہوگی، ہوتی، لہذا وہ اگر برائی نہیں کرتا تو اس میں کیا کمال ہے اور اس کی کس طرح آ زمائش ہوگ، کمال تو اس میں ہے کہ انسان میں طاقت مردانی بے پناہ ہواور وہ اس کو نا جائز جگہ پر استعال نہ کرے مض اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ ہے۔ اس کو راضی رکھنے کے لیے ایسے کام کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف عَلَیْلاً کے اس معاطے میں بڑی تعریف کی ہے اور فرمایا: ''وہ ہمارے مخلص بندول میں سے تھا۔'' (یوسف)

اسی طرح انسانی خوبیوں اور خامیوں کے موروثی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ والدین کی جسمانی یا روحانی مادی یا معنوی خوبیاں اور خامیاں اولا دکی طرف نتقل ہوتی رہتی ہیں۔ حی کہ جسمانی یا روحانی مادی یا معنوی خوبیاں اور خامیاں اولا دکی طرف نتقل ہوتی رہتی ہیں۔ حی کہ بعض بیاریاں بھی موروثی ہوتی ہیں، آج کل''نفسیات' (Psy Chology) کے ماہرین کی بھے تھے آئے ہیں۔ نبی سے تھے آئے آئے اولا دکی طرف آبا واجداد کی صفتیں یا خصائص نتقل ہوتے ہیں۔ نبی سے تھے آئے اولا کہ من سے بات چلی، ان ہے بھول نور مایا کہ''خضرت آدم مَائِلِیا ہے خطا ہوئی تو اس کے اولا و میں سے بات چلی، ان ہے بھول ہوئی تو اس کی اولا دمیں بھی ہی ہوئی ہو بات چلی آرہی ہے۔ وغیرہ وغیرہ' گویا ضروری اور حتی نہیں بھی ہوتی ہوں، بلکہ نہیں بھی ہوتی ۔ مقصد کہ یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے جو گاہے بگاہے بعد کی اولا و کے سدھارے یا بگاڑ کا حب بنتا ہے۔ میرا ایک چیٹم وید واقعہ ایک مزدور کی دو ہیویاں تھی، انسان کتی بھی کوشش کرے سبب بنتا ہے۔ میرا ایک چیٹم وید واقعہ ایک مزدور کی دو ہیویاں تھی، انسان کتی بھی کوشش کرے کی دونوں ہیویاں سے صوڑی کی طرف ہوتا ہے برابری اس معاطے میں ناممکن ہوتی ہے۔ اس آدمی کی دونوں ہیویوں ہیں اولا وقتی۔ ایک بیوی سے زیادہ محبت اور دوسری سے تھوڑی کم محبت تھی،

جس کی وجہ سے ایک بیوی کو دوسری پر زیادہ غم اور غصہ تھا اندر ہی اندر غصہ کی لہر موجود تھی۔

ایک دن وہ مرد اینے چھوٹے بیٹے (جو زیادہ محبت والی بیوی سے تھا) کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا اور ساتھ ہی دوسرے کندھے پر دوسری بیوی کا چھوٹا بیٹا تھا، خاوند نے دوسری طرف

توجہ کی تو چھوٹے بیٹے نے جو دوسرے آ دمی کے کندھے پر تھا وہ اپنے دوسرے بھائی کا بازو

كر كركا في لكا (دانتول سے) تو باب نے دكھ ليا اور اس سے چھڑ ايا، بيد دكھ كر مجھے حمرت ہوئی کہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ مال کے عم اور عصد کا اثر چھوٹے بیچ پر بھی نمایاں ہے، الله کی

قدرت سے وہ بچہ پھر جلد ہی فوت ہوگیا، چونکہ دوسرا بیٹا اس سے چھوٹا تھا اس سے گمان مور ہا تھا کہ اس عمر میں اگر اتنا عصد ہے دوسرے بھائی یہ تو برا ہوکر پیتنہیں کیا کرے گا۔ دونوں

ما کمیں اعلیٰ بوزیشن کی تھیں مرد بھی بڑی حیثیت کا تھ اور دوسری بیوی جس سے کم محبت تھی وہ خاندانی لحاظ ہے ان دونوں ہے بہتر تھی، اگر خدانخواستہ وہ بچہ ہوتا تو پیتے نہیں دوسرے بھائیوں

كاكيا حشركرتاليكن عالمه الغيب والشهادة ني اس كويهلي الياب ط: ..... کوئی بھی آ دمی کوئی کارخانہ بناتا ہے یا کوئی میکینک یا مشین وغیرہ بناتا ہے تو

اے ان کے متعلق مکمل معلومات رہتی ہے، مثلاً کارخانہ میں فلاں چیز کہاں پر ہے یا کہاں رکھی جائے یا فلاں پرزے کا کیا کام ہے اس کی کارکردگی میں کیا کیا موانع ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کی مرمت وغیرہ کے لیے اوز ار اور آلات کو تیار رکھتا

ہے تاکہ بوقت ضرورت ان کی فوری اصلاح ہو سک، اگر کسی میں کوئی نقص یا خرابی پیدا ہوتی ہے تو فوراسمجھ جاتا ہے، فلال پرزے میں خرابی ہے و کیا الله سجانہ وتعالیٰ جس نے بیر کا ئنات پیدا کی ہے۔اس کواس کے بارے میں علم نہیں تھا یا نہیں ہے؟ ایسی بے مودہ بکواس کوئی جاہل

ہی کرسکتا ہے کسی دوسرے میں جرأت نہیں ہو عمق ،کیکن انسان کے اندرعلم اور اندازے کی ایک حداورانتہا ہوتی ہے وہاں پہنچ کراس کاعلم اورا ندازہ ختم ہو جاتا ہے گر اللہ سجانہ و تعالیٰ کا

علم وسیع وعریض ہے جس کا اندازہ لگانے سے بھی انسان عاجز ہے۔ اس وجہ سے الله تعالیٰ کے علم اور انسان کے علم میں یہاں فرق اور امتیازات ہیں و باں پیجی ایک اہم فرق اور امتیاز

جہاں انسان کوکسی پرزے میں نقص یا خرابی پیدا ہونے کا اندازہ خرابی پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے ہی علم ہوتا ہے کہ دنیا کی فلاں چیز میں فلاں وقت بیلقص یا خرانی پیدا ہوگی اور اس کے اسباب کا بھی پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ اس خیر وشر کے بید اسباب ہوتے ہیں،اس مکتہ کوخوب ذہن نشین کرلیں۔

ى: ..... جب كوئى اسكيم بنائى جاتى ہے تو اس كا نقشه اور خاكه ذبهن ميں بٹھايا جا تا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکیم تیار کرنے والوں کے ذہن میں اس کے نتائج یا اس کوممل میں لانے ہے جواردگرد کے ماحول میں اثرات مرتب ہوتے ہیں وہاں پیر بھی ذہن میں موجود ہوتے ہیں جن کو بعد میں کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے، پھراس کوعمل میں لانے کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں اور اس کی شروعات ہوتی ہیں، کیکن انسان کاعلم محدود ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی مجھی نتائج اس کے منصوبے کے خلاف آتے ہیں یا اندازے سے کم ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کئ دوسرے نتائج بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جو اس کے ذہن میں نہیں ہوتے۔ بسا اوقات وہ پوری اسلیم فیل ہو جاتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے مقرر منصوبے میں اس قتم کے نقص یا خرابی کا پیدا ہونا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم لامحدود ہے۔

ان دی نکات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں، تقدیر کامعنی ہے انداز أ۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ارادہ کیا کہ اس عالم کو تخلیق کیا جائے اس کے متعلق پروگرام اور اسکیم اس کے علم میں موجود تھی جس کی تفصیل ( گذشته نکات کی روشنی میں) اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک الیمی دنیا وجود میں لائی جائے جس کے وجود میں آنے کے بعد ہی اس کی مخلوق کومعرفت یا پہچان حاصل ہوگی اور مخلوق کو بھی پتھ چلے گا کہ اس کا بھی کوئی ایک رب وحدہ لا شریک لہ ہے۔جس نے اپی پہیان اور صفات حمیدہ کے ظہور کے لیے اس دنیا کو بیدا کرنا حیابا، جس میں الی مخلوق پیدا كرنے كا ارادہ كيا جس كے پيدا ہونے كے بعد الله كى صفات كا بوجد اتم ظهور موا اور وہ مخلوق الیمی ہو جو حاجت عقل واختیار ہو مجبور تھن نہ ہوا ہے ۔ ادے سے خبر وشر کی راہ لے سکے پھر

فَأَوْكُ رَاشَدِيمِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِد

ان کو ارادے کی آ زادی دے کر امتحان میں مبتلا کیا تا کہ ان تمام صفات وغرض وغایات کا ظہور ہو۔ (جن کی تفصیل نکات کے شمن میں گزری) اس مخلوقات اور دنیا کے متعلق بورا خاکہ الله تعالى كے علم ميں تھا كه اس عالم ميں جو تخلوق بيدا كروں كا وہ اينے اختيار وارادے كى آ زادی کے سبب لازی طور چند بلاکوں میں بٹ جائے گی اور اس کے بیہ بیونتائج لامحالہ انس طور پرتکلیں گے جوان اعمال کے نتائج ہوں گے، جس طرح مادیات کے بھی نتائج مشاہدے میں آتے ہیں یعنی کوئی اگر زہر کھاتا ہے تو ضرور مرجاتا ہے، کوئی مقوی چیز کھاتا ہے تو اس ہے اس کی قوت اور طافت ملتی ہے بعینہ اس طرح اعمال کے بھی اللہ تعالیٰ نے نتائج مقرر کر دیے، اجھے کام کا متیجہ بیاور برے کام کا یہ نتیجہ نکلے گا اور مخلوق کوارادے کوعمل میں لانے کی آ زادی دے کر اس کی آ ز مائش کروں گاتا کہ اپنے اختیار سے وہ جو چاہے کر سکے اس کو مجبور تحض نہیں بناؤں گا کہ وہ اپنی مرضی ہے کوئی بھی کا م نہ کر سکے کیونکہ بیرامتحان اور ابتلاء کے منافی ہے اور وہ جس بھی راستہ کو اختیار کرے گا اس کے اسباب بھی فراہم کیے جا کیں گے۔ جو خیر کے لیے کوشاں ہوگا اس کے لیے بھی راہ بموار ہوگی اور جو شرکی طرف مائل ہوگا اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔

﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِٰى ﴿ اللَّهِ : ١٠٠٧)

کیونکہ آ ز مائش اس کے بغیر ناممکن ہے جس کی تفصیل نکات میں گزر چکی ہے۔اللہ تعالیٰ کواس دنیا کے نقشے کے مطابق پیجھی علم تھا کہ اگر اس کی فطرت سالم پیدا ہوگی تاہم اس کو یہ اسباب سامنے آئیں گے، یہ حالات در پیش آئیں گے، ان مسائل سے دوحیار ہوگا، اس کو یہ صحبت میسر ہوگی جس کا ساتھ دینے کے لیے بیہ خاص امور سامنے آئیں گے،جس کی وجہ سے یہ یہ بلاک وجود میں آئیں گے ن کےاس حسن اختیار یا سوئے (برا) اختیار اور غلط انتخاب کا لازمي نتيجه بير ہوگا۔

حاصل کلام کہاس دنیا کے متعمق پورا نقشہ کہ بیآ مان عالم کے اوپر حصت اور فرش کے لیے زمین اور باقی ضروریات کے لیے بہاڑ، دریا، باغ، باغچے اور زمین کے اندر معدنی اشیا.

فَأَوْلُ رَاتُدِيمِ ﴿ كُلُّهِ الْعَمَا كُدُ اللَّهِ الْعَمَا كُدُ اللَّهِ اللَّهَا كُدُ اللَّهِ اللَّهَا كُدُ کہاں ہوں گی یا کہاں پرزیادہ ہوں گ اور روشنی کے لیے سورج اور چاند وستارے وغیرہ ہوں گے ان سب کے لیے خاص دائرہ یا جگہ یا حلقہ مقررہ ومعین جوگا اس کرہ ارض میں سمندراور دریاؤں کی دراثت کس طرح ہوگی؟ خشکی کی اراضی کس طرح ہوگی؟ سورج زمین سے کتنا دور ہونا چاہیے؟ زمین برموسموں کا انداز ہ اور تقسیم ہونی چاہیے پھران مومی مفراثرات سے بچاؤیا دوسری کائناتی نقصان کاراشیا، نے کیا تداہیہ ہونی چاہئیں؟ اس کے متعلق اللہ تعالی کاعلم واندازہ مبہرعال اس بزے حرب میں ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہوں اس کے مکمل منصوبے کے بعد اس میں با ارادہ مخلوق کو بسانے اور اس کے نسلی اضافے کے ان کا کر کا ارض کے مختلف خطوں اور علاقول میں آباد ہونا اور اس کے بعد اس کے ماحول حالات وکیفیات میں اختلاف کے سبب ای مخلوق کے احوال واعمال کرنا، بودو باش میں اختلاف موگا اور جن کو جہاں خاص امور ہے دو چار ہونا پڑے گا، اس کے مطابق خود کو ان حالات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، کچھ ناگز براسباب کی وجہ سے ان کے عقائد واعمال اخلاق وغیرہ میں اختلاف ہوگا۔ جس کی وجہ ہے منافرت اور ایک دوسرے کے مقابلے بھی ہول گے اور کئی وجوہ کی بنا پر وہ برائیوں اور بداخلاقیوں میں بھی سب گرفتار ہوں گے، کیکن اللہ تعالیٰ ا پی ججت پوری کرنے کے لیے ان پر انبیاء بھیجے گا جوان کوشر سے خیر کی طرف آنے کی دعوت دیں گے اور جنہوں نے ان کی بات کو مانا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں سے اور جنہوں نے ان کی بات کو نہ مانا وہ نیتجتاً بوے وہال ہے دو چار ہوں گے یعنی اسی طرف اللہ تعالیٰ کو نہ صرف کلی یا اجمالی طرح بلکه تفصیلی اور ہرجز کاعلم تھا کہاس آ دمی کو پیہ باتیں پیش آ کمیں گی۔ جس کی وجہ سے یہ ہدایت یافتہ ہوگا اور بیاسباب سامنے آئیں گے جس کی بنا پروہ گمراہ ہوگا۔ اس سے بیمطلب کہاں نکاتا ہے کہ ان یعالی نے خود اس کو اس راستے پر چلایا یا خود اس سے ید گناہ کا کام کروایا بلکہ تقیقت صرف اتن ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی نے انسان کوآزمانے کے لیے اراوہ کوعمل میں لانے کے لیے آزادی دی ہے جس کے نتیج میں لامحالہ وہ طریقے وجور ب میں آنے متھ اور وجود میں آئے کہ جن کے نتائج بھی لازمی نکلنے متھے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوٹمل کی آ زادی دی ہے تا کہ اس کوآ زمایا جائے اور انسان اس آ زادی ہے کوئی بھی کام لے جا ہے اچھا لے یا برا۔ اپنی مرضی اور ارادے سے اللہ تعالی نے اتنا کیا ہے کہ ایسا نظام قائم کر دیا ہے جس سے انسانی ارادے کی آ زادی بھی برقرار رہتی ہے اور آ ز مائش کی صورت بھی عمل میں جاتی ہے۔

فرض كريں كوئمى آ دمى كے چندنوكريا ملازم ہوں يا چند بيٹے ہوں وہ ان نمونے اور طرز عمل سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ فلاں خادم فرمانبردار ہے یا فلاں بیٹا فرمانبردار ہے، کیکن اگر وہ محض اپنے اندازے کے مطابق ان کے ساتھ نافرمانوں والاسلوک کرے گا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بابا سائیں ہمیں آ ز مالیتا، بغیر آ زمانے کے ہمارے ساتھ پیسلوک کرتا ہے یا بیسزا دیتا ہے ان کی اس جحت کوختم کرنے کے لیے ان پر کوئی کام رکھتا ہے یا ان کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے، پھروہ فرمانبرداری یا نافرمان اس ذمہ داری بوری کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے مالک یا باپ کی طرف سے مناسب سلوک یا جزا وسزایالیں تو ان کو بیدحق کہاں ہے کہوہ کہہ دیں ہم ایسے ہیں اس لیے اس کے علاوہ کیا بن سکتے تھے۔

کیونکہ اس آ دمی کاعلم ان کے طرزعمل کے سبب تھا، للبذا اس علم کا بیرمطلب نہیں ہے کہ اس نے ان کومجبور کیا، اس طرح اللہ سجانہ و تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کی فطرت صحیح سالم پیدا کی ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اس عالم کے جواسباب اس کے سامنے آئے ہیں ان کواٹی مرضی سے اختیار کرنے کے سبب وہ نتائج اس کے دامن میں بھنس جاتے ہیں، یہاں ہم انسانوں کولوگوں کے طرزعمل سے اندازہ ہو جاتا ہے لیکن وہ طرزعمل کس سبب ہے ہوا وہ مجھی معلوم ہو جاتا ہے بھی نہیں ہوتا۔لیکن اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ اس کو یہ اسباب سامنے آئیں گے جس وجہ سے وہ اپنی آ زادی کے اختیار کے مطابق اس کوا پنائے گا اور نتیجہ بھگتے گا ،تو یہ آزادی آزمائش کے لیے ضروری تھی۔

دوسری مثان: ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریض کے چیک اپ کے بعداس کو کہد سے کہ بیہ نہیں بیچے گا پھروہ آ دی واقعتاً مرگیا تو کیا ہے کہنا درست ہوگا کہ اس ڈاکٹر (نے اس کو مار ڈالا

ہے؟ ہرگزنہیں! ڈاکٹر نے تو اس کی بیاری کی نوعیت اور کیفیت ڈگری اور در ہے کے علم کے مطابق اس بات کا اظہار کیا البتہ یہ بیاری اس اسٹیج پر کیسے پینچی یا شروع کیسے ہوئی اس کا پت سمجھی ہمیں ہوتا ہے توسمجھی نہیں ہوتا ،کیکن اللہ تعالیٰ کو ہرانسان کی جسمانی یا روحانی بیاری کا

علم ہوتا ہےاوراس کے پیدا ہونے کا بھی ملم ہوتا ہے تو کیا بیلم اعتراض جیسی بات ہے؟ بہر حال اس عالم کے اس مکمل نقشے یا خاکے کے علم اور اندازے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کوایک کتاب میں ثبت کر دیا ہے جس کو دہ ' قرآن مبین' یا ''امام مبین' سے پکارتا ہے، مطلب کہ تقدر کی معنی ہے علم یا اندازہ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس سے تو الله سبحانہ و تعالی کے علم اور انداز ہے کی وسعت معلوم ہوئی جو کہ اس کی کمال کی صفت ہے اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ یہاں اگر اللہ تعالی پہلکھ دیتے کہ فلاں بندے تونے پیکام کرنا ہے اور فلال تونے بیکام کرنا ہے تو اس صورت میں کچھ بولنے کی مخبائش ہوسکتی تھی لیکن اس طرح نہیں، اس نے تو یہ لکھا ہے کہ فلاں آ دمی ان وجوہات کی بنا پر اپنی آ زادی سے کام لے کریہ کام کرے گا خداراانصاف کریں اس میں کیا خرا بی ہے؟ یہ کون می اعتراض جیسی بات ہے؟

جب کہ اس کا نئات کا ذرہ ورہ اللہ تعالیٰ کے علم حکمت، تقدیری انداز ہے کا بے انداز اور بے شار ثبوت فراہم کر رہا ہے، تو انسان کے متعلق اس کے علم واندازے کا انکار کیوں؟ یہاں پر بیسوال بالکل فضول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں انسان کے سامنے بیر مختلف اسباب لائے ہیں جن کی وجہ سے وہ خیر اور شر کے مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کیوں نہان کے سامنے ایک ہی راستہ لائے؟ اس لیے کہ اس صورت میں انسان مشینی صفت کی ایک مخلوق ہوتا اورایک ہی راہ کو لے چلتا اور اس میں اس کے ارادے یاعمل کا کوئی دخل نہ ہوتا ، اس حالت میں امتحان یا آ زمائش والی بات سراسمهمل اور بیکار ہو جاتی کہ اس کوکسی راستے اختیار کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس لیے آ زمائش کس چیز کی؟ بہرحال ابتلاءاور آ زمائش اور کے لیے وونوں راستوں کا ہونا اور انسان کے سامنے چیش آ نا اٹل اور ضرور می تھا تا کہان میں خود جس کو عاہے اس کو اختیار کرلے، دنیا کمال حاصل کرلے یا اپنی لیافت اور صلاحیت کو ضائع کر کے

ترتی اور فلاح کا دروازہ خود ہی بند کر دے۔ بیر حقیقت اس قدر واضح ہے جس کا اٹکار سوائے ضداورعناد کے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بیسوال بھی قابل دریافت ہے کہ تقدیر کے متعلق سوالات ملحد (الله تعالی کے وجود انکاری) ان کی طرف سے پیش ہوئے ہیں یا کسی مسلمان جالل کی طرف ہے، اگر پہلی شق ہے تو درحقیقت ان سوالات کے جوابات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نقتر یہ یاعلم واندازہ بیاللہ جانہ و تعالیٰ کی صفت ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کامٹکر ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں بحث کرنا سراسر بیکار ادر فضول ہے، بحث ومناظرے کے طریقے کے بھی برخلاف ہے تو وقت کا بھی ضیاع ہے۔

صفت کسی ذات کی فرع ہوتی ہے، جب کوئی ذات کو ہی نہیں مانتا تو اس کی صفت یا خوبی اور کمال پر بحث کرنا یا اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے چھان بین کرنا سراسرغیر معقول ہے۔ان حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہوئے دلائل پیش کرنے چاہئیں۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دل سے اقراری ہے تو پھر صفات کے متعلق شخفیق ہونی جا ہے اور حق کو معلوم کرنا جا ہیے۔ یہ حضرات تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ باقی ایسے سوالات صرف لوگوں کو مجھانے کی خاطر کرتے رہتے ہیں یہ طریقه کار درست نہیں ہے اس طرح حق واضح نہیں ہوگا۔

لیکن اگر بیسوال کس جاال مسلمان کی طرف سے ہے تو اس کو حکمت موعظہ حسنہ اور نرم وشریں الفاظ میں بوری حقیقت سمجھانی جاہیے کہ ' بھائی تقدیر کا معنیٰ ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ یا علم، البذاا كرة كل نبيس مواتو اس كا مطلب بير موكاك بمارا معبود الله سبحانه و تعالى جس نے اس یوری کا ئنات کو ہیدا کیا اور کا ئنات کے ذرے ذرے میں بے شار حکمتیں رکھیں جس کے قلیل انداز کو اہل علم وسائنس روز بروز کا ئنات کے مظاہر ہے اخذ اوراستنباط کرتے رہتے ہیں۔ بیہ معبود (معاذ اللہ) کوئی جاہل معبود ہے جس کو کوئی پہتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پیدا کردہ مخلوق کیا کام کررہی ہے یا کرے گی، لینی نعوذ باللہ اس نے صرف اس مخلوق کو پیدا کر دیا باتی اس کو ب پتے نہیں تھا کہاس میں صلاحیتیں اور لیاقتیں ہیں اور ان استعداد کے موجب ان سے کون سے

کام صادر ہوں گے، حالانکہ کوئی بھی انسان کوئی چیز یامشین وغیرہ ایجاد کرتا ہے تو اس کو بیبھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کس کام کی ہے اس سے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہول گے، مگر اللہ تعالی کے متعلق بینہایت بدرین اور گشیا تصور ہے کہ اس کو کوئی پنة ہی نہ تھا۔ (فیاللعجب) اس تھوڑی می حقیقت پرنظر ڈالو گے تو زیادہ البحض اور خسارے سے بچاؤ ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب زیادہ لسبا ہوگیا ہے،لیکن کیا کریں میرے خیال اتنی تفصیل میں جائے بغیر سوال کا جواب شاید سمجھ میں نہ آتا۔ بہر کیف سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے اگر نھیک ہے، تو بیاللہ سجانہ و تعالیٰ کی مہر ہانی ہے جس نے مجھے اس کاعلم دیا اور اس کے لکھنے کی تو فیق دی اوراگر خدانخواستہ سیحیح نہیں ہے تو یہ میر نے نفس کی نادانی اور قلم کی کمزوری ہے۔ (السلھم اهدنا الصراط المستقيم)

# کیاجہنم خالی کردی جائے گی؟

(سُوٰرِنَا): ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور شفاعت بھی لازمی امر ہے اور بالآخر اللہ تعالی اپنے رحم وکرم کے ساتھ جنت کو بھر کرجہنم کو خالی فر ما دے گا اور جہنم کو بند کر دیا جائے گا نیز قیامت کے دن شرابی اور زانی وغیرہ کی شفاعت بھی ہو گی کیا یہ بات درست ہے؟

الجواب بعون الوهاب: جنم كے متعلق سلف و خلف كا اختلاف ہے كدوہ جميشدرہ گی یا بالآ خرختم ہو جائے گی تعنی بہت طویل عرصہ کے بعد بالآ خر بند کر د**ی** جائے گی ادر پھر سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے لیکن کتاب دسنت کے نصوص سے اس بندہ حقیر راقم الحروف کو یہی بات اور ان علاء کا موقف صحح نظر آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی و پیے اللہ تعالی مالک ہے اگر کا فر کو بھی معاف کر دے تو ہمیں پوچھے کا کوئی حق نہیں وہ مالک العلام ہے اور حکیم ولیم ہے اس کا کوئی بھی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ اس کے کسی کام پرصرف کوئی سوال ہی کریں مگر احادیث وآیات یہی بتاتی ہیں کہ کافر

لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یعنی ان کاخروج تبھی نہیں ہوگا۔ باقی سورہ ہود کی اس آیت سے جواستدلال کرتے ہیں یعنی:

﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيُهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيُقٌ ٥ خُلِدِيْنَ فِيُهَا مَا دَامَتِ السَّمَوٰتُ وَ الْاَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّهَا يُرِيُنُ ﴾ (هود: ١٠٧،١٠٦)

یعنی جہنیوں کا جہنم میں رہنا آ سانوں اور زمینوں کے باقی رہنے تک بیان کیا گیا ہے تو جب آسان وزمین فانی ہیں لہذا جہنم بھی فانی ہے یعنی ان کے بقول جنتا وقت آسان وزمین اس میں رہے ہوں گے اتنا وقت وہ جہنمی جہنم میں رہیں گے پھراس طویل عرصہ کے بعد جہنم بھی ختم ہو جائے گی اور جہنمی اس سے نکل جا کمیں گے لیکن بیاستدلال اس لیے درست نہیں کہ ان آ سانوں اور زمینوں سے مراد آخرت والے آسان وزمینیں ہیں نہ کہ اس دنیا والے کیونکہ سورۂ ابراہیم میں اللہ کا فرمان ہے کہ:

﴿يَوْمَ تُبَدُّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمُوتُ ﴾ (ابراهيم: ٤٨) '' نعنی قیامت کے دن آسمان اور زمینیں دوسری شکل وصورت اختیار کریں گے۔''

ظاہر ہے کہ آسان وزمین نہ دنیا کے ہیں اور نہ ہی آخرت کے کیونکہ آخرت والے آسان اور زمینیں باقی رہیں گے تب تک وہ جہنم میں رہیں گے اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوا کہ نہ ہی آ خرت والے زمین وآسان فنا ہوں کے اور نہ ہی جہنمی جہنم سے تکلیل کے للندااس آیت میں جہنم کے فنا ہونے کا کوئی بھی دلیل نہیں باقی "الا مساشساء ربك" کے الفاظ تواس غلط فبمی کو دور کرنے کے لیے آئے میں کہ کوئی ناسمجھ بیرنہ سمجھے کہ آخرت کی اشیاء کو بقاء اس لیے حاصل ہے کہ ان کے فتا پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہٰی اس طرح دور فر مائی کہ آخرت کے عالم اور اس میں جو پچھ ہے اسے بقاءاس لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جا ہا ہے ورنہ اگر اللہ تعالیٰ حیابتا تو آخرت کے عالم کوبھی فنا کر دیتا یعنی اس میں غیرمحدود قدرت کا اظہار ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہی اہل جنت کے لیے بھی

وارد ہوئے ہیں۔ یعنی

﴿ وَ آمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّبُوتُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللّل

الْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُنُودٍ ﴾ (مود: ١٠٨)

لیمی جہنم خواہ جنت کا بقاء اللہ تعالٰ کی مثبت پر منحصر ہے اگر جا ہے تو ان کو بھی فنا کرسکتا ہے گر فنا نہ ہوں کیونکہ دوسرے مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنی اٹل مثبت بیان فرما دی ہے کہ وہ فنا نہ ہوں گے اور جنتی خواہ جہنمی ان میں ہمیشہ رہیں گے اس طرح سورۃ انعام میں بھی سے

الفاظ بين: ﴿قَالَ النَّارُ مَفُو كُمْ خُلِيدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ

عَلِيْمٌ ﴾ (الانعام: ١٢٨)

اس کے متعلق بھی وہی گذارش پیش کی جاستی ہے۔ بہر حال جہنم کی فناء پر کوئی قاطع رکیل نہیں بلکہ خلود وروام کی طرف مشیر دلائل موجود ہیں اگر ان پر کوئی قناعت نہیں کرتا تو زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق تو قف کرے یہ سمجھے کہ جیسا اللہ تعالی نے چاہا ویسے ہی ہوگا ہمیں کیا مجال کہ اس کی مرضی میں دخل اندازی کریں۔ باقی اس یفین کے لیے کوئی ٹھوں دلیل نہیں کہ یقینا جہنم فنا ہوگی باقی شفاعت کے لازی امر ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت ورست ہے گراللہ تعالی کی اجازت سے:

﴿ صَارِبُ النَّانِي يَشْفَعُ عِنْدَةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

اور وہ بھی ان کے لیے جو کافر دمشرک نہیں ہیں مشرکین اور کفار کے لیے کوئی شفارش نہیں کرے گا اور اگر شفاعت کے لازی امر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر یہ کام لازم ہے کہ جو بھی شفاعت کرے اللہ تعالی اسے رو نہ کر سکے تو یہ معنی قطعاً غلط ہے رب تعالی کا فرم ہوئی بھی زور یا جر نہیں کرسکتا وہ خود صاحب اختیار ہے بندوں کو کیا مجال ہے کہ اس سے انسانوں کی طرح زبردی کرسکیں اس طرح کی بات قطعاً غلط ہے باتی رہا یہ مسئلہ کہ جہنم سے زانی، شرائی اور بے نمازی تکلیں گے یا نہیں ان کی شفاعت ہوگی یا نہیں یہ مسئلہ تفصیل سے زانی، شرائی اور بے نمازی تکلیں گے یا نہیں ان کی شفاعت ہوگی یا نہیں یہ مسئلہ تفصیل

طلب ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تو فتی سے اپنی مجھ کے مطابق اس پر پچھ روثنی ڈالٹا ہوں۔ پھر اگر وہ صواب ہوئی تو بیاللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے ورنہ اگر کوئی خطا واقع ہوئی تو "فَوِسَّی و من نے فسسی" معلوم ہونا چاہئے کہ زانی وشرالی کے متعلق مختلف اصاویث مروی ہیں اور ہیں بھی وہ سب کی سب صحیح کچھ میں بیربیان ہواہے:

((ولا يـزنـي الـزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. )) •

نیز دیگراحادیث میں ہے کہ آخری نجات پانے دالا تخف موحد ہوگا اور بیصراحت بیان ہوئی ہے کہ وہ بالآخر جنت میں داخل ہو گا اور بیصراحت بیان ہوئی ہے کہ وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا:

((وان زنی وان سرق . ))

یعنی اگر چاس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ اور سیدنا البوذر رہنا گئیڈ (جواس صدیث کے راوی ہیں) کے تین مرتبہ پو چھنے پر کہ "وان زنسی وان سرق" آپ مینے ہیں آئی نے تیوں مرتبہ جواب دیا" وان زنسی وان سرق" الی مختلف نیدا حادیث کے متعلق محدثین بیات کا سرتبہ جواب دیا" وان زنسی وان سرق" الی مختلف نیدا حادیث کے متعلق محدثین بیات کی ماران دونوں احادیث میں جمع وظیق ممکن ہوتو ان دونوں میں جمع وظیق پیش کی جائے گی۔ لہذا ان دونوں تم کی احادیث میں جمع اس طرح کی جائے گی "اس تطبق کی موئید دیگر احادیث بھی ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔ "کہ جن احادیث میں یہ بیان ہے کہ زانی اور شرالی یا چورمومن نہیں ، ان کا مطلب ہے کہ کامل مؤمن نہیں اور جن میں ان کی نجات کا ذکر ہو بالا خرگ کی سونے کا بیان ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء اللہ تعالی نے آئیس محاف نہ فرمایا تو بالا خرگنا ہوں کی سزایا کر بعد میں جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہو جا کیں گے جسیا کہ کئی صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے کہ کچھ کو اللہ تعالی و بیے ہی محاف فرما دے گا (گنا ہوں کی سزایا نے کے بغیر بی) تو کچھ کو اللہ تعالی و بیے ہی محاف فرما دے گا (گنا ہوں کی سزایا نے نے بغیر بی ) تو کچھ کو سزا بھی ملے گی اس کے بعد کچھ شفاعت کے ساتھ اور پچھ کی سزایا نے کے بغیر بی ) تو کچھ کو سزا بھی ملے گی اس کے بعد کچھ شفاعت کے ساتھ اور پچھ

۲٤٧٥ ، محيح بخارى: كتاب المظالم ، باب النهبي بغير اذن صاحب ، رقم الحديث ، ٢٤٧٥ .

ویہے ہی سزایانے کے بعد پھراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے جہنم سے نکلیں گے۔

علاوہ ازیں اس مطلب کی صحیح حدیث مؤید ہے جوسیدنا عباوہ بن الصامت رہائنڈ سے سیجے بخاری وغیرہ میں مروی ہے کہ آ ب سے اللے اللے اللہ علیہ میں مروی ہے کہ آ ب سے اللہ اللہ کا نہ کرنے چوری نہ کرنے وغیر ہا وغیر ہا پر بیعت کرو، پھراگر جو شخص اپنی بیعت پر قائم رہااس کا اجراللہ تعالی کے سپرد بے لیکن اگر کسی سے کوئی گناہ سرز دہو گیا یعنی ایبا کام کیا کہ حدکو پہنچ گیا (مثلاً چوری، زنا) پھر اس کے متعلق دنیا میں معلوم ہوجانے پر اس پر حد جاری ہوگئ تو وہ گناہ اس سے اتر گیا لینی حداس کے لیے کفارہ بن گئ۔ (اس سے ظاہر ہے کہ چور یا زانی بے ایمان نہیں ہے بلکہ گنهگار ہے کیونکہ حدثو مسلمان پر ہی نافذ ہوتی ہے اور اس کے لیے ہی کفارہ بن سکتی ہے نہ کہ کافر کے لیے اور اس سے بھی زیادہ صریح اس مدیث کا اگلا حصہ ہے کہ آپ ﷺ مَنْ إِنَّ نَهُ ما ياكْ ' اور اگر وه گناه اس سے سرز د ہو گئے مگر الله تعالیٰ نے اسے چھيا يا لینی اس پر حد نافذ نہ ہوئی تو پھروہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اگر چاہے تو اسے معاف کر وے اور جا ہے تو اسے سزا دے۔ اس سے واضح ہوا کہ زانی یا چور بے ایمان نہیں ہے کیونکہ بِ ایمان ( کافر) کی مغفرت کا تو سوال ہی ہیدانہیں ہوتا حالانکہ میں محمح حدیث بتاتی ہے کہ اس کی مغفرت اللہ تعالی مثیت مبارک پر منحصر ہے، یعنی اگر چاہے اسے معاف کر دے اگر چاہے اسے سزادے اور حدیث کا سیاق وسباق خوداس بات پردال ہے کہ وہ سزا یا کرمغفرت سے مشرف ہوگا کیونکہ وہ صرف ایک گذہ ہے۔ بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ بی بیرہ گناہ ہیں جن کا مرتکب جہنم کا بھی مستحق ہے۔ بہر حال گناہ ہی کفریا بے ایمانی نہیں'' ہاں جو مخص ان گناہوں کو حلال سمجھے تو وہ بلاشک کا فر ہے۔'' اور بیثار احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جن گناہوں کی د جہ کوئی شخص جہنم میں داخل ہو گا وہ بالآ خرسزا پا کر پھراس سے شفاعت کی دجہ ے یا پھر الله تعالیٰ کے نصل و کرم سے باہر نکل آئے گا اور امت اہل سنت کا'' خوارج اور معتزلہ'' کے علاوہ اس پراجماع ہے کہ کبیرہ کا مرتکب ایبا کافرنہیں کہاس کا جنبم سے نگلنا نہ ہو سکے اگر چہ کچھ مقامات پر ایسے گناہوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے لیکن اس سے

محدثین بیستم مثلاً امام بخاری راتیند وغیرہ کفر دون کفر مراد لیتے ہیں نہ کہ وہ کفر جو ایمان کے مرتبہ مدمقابل ہے جیسا کہ حدیث شریف ہیں کفر کا اطلاق احسان فراموثی پر کیا گیا ہے ایک مرتبہ رسول کریم مشتر ہے ہوئے فرمایا کہ تم جہنم ہیں زیادہ تعداد میں جاؤگی انہوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ''تہ کے فسر ن''تم کفر کرتی ہوانہوں پھر جاؤگی انہوں نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ''تہ کے فسر ن''تم کفر کرتی ہوانہوں پھر دریافت کیا کہ کیا ہم اللہ سے کفر کرتی ہیں آپ ملتی کیا ہے فرمایا کہ مردول یعنی اپنے شو ہرول کی احسان فراموثی کرتی ہو۔ اب دیکھیں اس مقام پر آپ نے مطلق کفر کا لفظ ارشاد فرمایا کی احسان فراموثی کرتی ہو۔ اب دیکھیں اس مقام پر آپ نے مطلق کفر کا لفظ ارشاد فرمایا کی ساتھ نہیں ہے اس طرح کی تھا میں بھر پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اس سے مراد کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے اس طرح کی تھا میں بھر پر بھری کا فرکے لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ (صحیح مسلم)

حالانکہ غلام کا بھاگ جانا گناہ اپنی جگہ پر ہے سیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفرتو نہیں ای طرح صحیح حدیث میں دارد ہوا ہے کہ:

(( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . ))

"مسلمان کوگالی دینافس ہے اوراس کے ساتھ قال (لڑنا) کفرہے۔"

مالانكة قرآن كيم في مسلمانون مين عدوجاعتون كومؤمن كالفظ معلقب كيا ب: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِدِيْنَ اقْتَتَكُوا فَأَصْلِعُوا بَيْنَهُمَا ﴾

(الحجرات: ٩)

یعی قال کی وجہ ہے مومن نے ایمان خارج نہیں ہو جاتا تو پھر آپ سے ایکان خرمان دمومن سے قال کفر ہے۔' کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام کفریہ ہے یا کفر دون کفر ہے جس طرح اعمال صالحہ ایمان کے جے ہیں گر بعض اعمال کی اہمیت بتانے کے لیے ان پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے یا مثلاً سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کی خاطر صدیث شریف میں اسے صلاۃ کہا گیا ہے حالا نکہ صرف سورۃ الفاتحہ بی تو نماز نہیں بلکہ اس کے علادہ، قیام، رکوع، بجدہ وغیر ہااس کے حالانکہ صرف سورۃ الفاتحہ بی تو نماز نہیں بلکہ اس کے علادہ، قیام، رکوع، بجدہ وغیر ہااس کے ارکان ہیں اسی طرح گناہ بھی کفر کے اجزاء جیں لہذا ان کے اوپر بسا اوقات کفر کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر صرف اسی ایک جگہ پر وارد لفظ کفر کو دیکھ کر اور دیگر تمام دلائل کونظر انداز کر دیا جائے

یا دیگر جملہ احادیث صیحہ کوترک کر کے اس کے مرتکب کو کا فرقر اروے ویا جائے بلکہ اسے کا فر كهنا نهايت خطرناك بي كيونكه يرجى توآپ مطيقية كابى ارشاد بىك.

((ايـمـا امـريءِ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان

كما قال وإلا رجعت عليه)) ٥

"لیعن جو مخص اینے بھائی کو کافر کے لقب سے پکارتا ہے تو پھران دونوں میں ہے ایک ضرور کا فر ہوگا۔''

اس کی صورت اس طرح ہے کہ مثلاً کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور دوسرافخض اسے دیکھ کر کافر کہد دیتا ہے یا ویسے ہی اسے کافر کہہ کر پکارا تو اب اگر واقعتا وہ کفر کا مرتکب ہوا ہے تو وہی کا فررہے گا ورنہ کہنے وا ا کا فربن جائے گا۔

آب سنت النام المات الاخيه " يعنى اين بهائى كويد لفظ بنا تا ب كدوه جس كوكافر ك لقب سے یکار رہا ہے وہ مسلمان ہے اس کا مطلب بینہیں کہ اس حدیث میں جو کفر کا لفظ استعال ہے وہ اس لیے کہاس کہنے والے نے اس کے متعلق کافر کا لفظ بولا ہے جے مسلمان سمجھ کر پھر بھی کافر کہددیا تب کافر ہو گیا لیعنی اس طرح کہنا بھی غلط ہے کیونکہ اس صورت میں آب بينة فرمات كم "فقد باء بها احدهما" بكه الطرح فرمات كم "فقد باء بها قائله" مگراس جگه پروونوں میں ہے لاعلی العیین کفر میں مبتلا ہونے والا کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ الی صورت ہو کہ جے کا فرکہا گیا ہے اس سے کوئی ایسا گناہ صادر ہو گیا ہو یا اس نے ابیا نمونه اختیار کیا ہو کہ اے دیکھ کر دوسرافخض اس کو کا فرکہہ وے پھر اس صورت میں اگر واقعتاً اس نے وہ گناہ مجھ كركيا يا العياذ بالقدم تد ہو گيا ہے تو كا فركا اطلاق كرنے والا جھوٹ جائے گا اور وہ ویسے کا فررہے گا مگر اگر معاملہ اس کے برعکس ہے بینی وہ گناہ کا مستعمل نہیں اور نہ ہی نعوذ باللہ مرتد ہوا ہے تو پھر قائل اپنا خبر طلب کرے، اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے

صحيح مسلم: كتاب الايمان ، باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر ، رقم الحديث، ٢١٥.

کہ مسلمان کو الی فتو کی بازی میں شخت احتیاط برتی جائے اور جلد بازی سے ہرگز ہرگز کام نہ کے مسلمان کو الی فتو کی بازی میں شخت احتیاط برتی جائے ہوئے مسلمان جانے میں خطی کے مرتکب ہوئے اور ہم نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اس پر کفر کی فتو کی تھوپ دیا اور اس کے ساتھ کفار کا معاملہ اختیار کیا تو اس سے سخت خطرہ در پیش ہے اور وہ تھم الٹا ہمارے اوپر ''العیاذ باللہ'' آجائے گا۔

علاوہ ازیں خود قرآن میں سور ہ نساء میں دوجگہوں پرتصری وارد ہوئی ہے کہ شرک کے علاوہ دیگرتمام گناہ اللہ تعالیٰ مشیت پر مخصر ہیں اگر چاہے معان کر دے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ آنَ يُشُرَكَ بِهُ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغُفِرُ انَ يُشَرَّكَ بِهُ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾

'' بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ جے جا ہے معاف کردے۔''

نیزیہ بھی ظاہر ہے کہ یہ مغفرت یا عدم مغفرت آخرت سے متعلق ہے نہ کہ دنیا سے متعلق کیونکہ دنیا میں تو ( یعنی زندگی میں ) اگر ایک مشرک بھی توبہ تائب ہوکر اور صدق دل سے مسلمان ہو جائے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مطلب کہ بیآ بیت کر بمہ بتا رہی ہے کہ آخرت میں شرک کے علاوہ دیگر گناہ اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور اس کی مؤید وہ حدیث بھی ہے جو تر ندی شریف میں سبدنا انس زاتھ سے مروی ہے اور اس پر امام تر ندی راتھ ہیں نے حسن سیح کا تھم لگایا ہے اس میں بیالفاظ بھی وارد ہوئے ہیں:

((یا ابن آدم انك لواتیتنی بقراب الارض خطا یا ثم لقیتنی لا تشرك بی شیئا لا تیتك بقرا بها مغفرة. ))

اس حدیث میں تصریح ہے کہ بید دیگر تمام گنا ہوں کی مغفرت (شرک کے علاوہ) والی بات آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور بیر بھی ظاہر ہے کہ بید مغفرت انہیں حاصل ہو گ جنہوں نے بالفعل دنیا میں تو بنہیں کی ہو گی کیونکہ اگر انہوں نے دنیا میں صدق دل سے تو بہ کی ہوگی تو ان کی مغفرت تو دنیا میں ہی ہوگئ کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی صدق دل ہے تو بہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا مگر جواللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر گناہ ہوں گے اور

وہ وہ گناہ ہوں گے جن کی وہ تو بہ نہ کر سکا ہوگا۔

خلاصه کلام! جب سارے گناہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرسکتا ہے تو کہا ج سكتا ہے كدان گناموں كے مرتبين كافرنہيں موئے تھے كيونكدكافركى مغفرت آخرت ميں نہیں ہوگ، پھر جب وہ کافر ہی ندرہا جہنم میں مینی جب الله تعالی اے اینے گناہوں کے سبب جہنم میں بھیج دے۔'' ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ مقدر سزا کے بعد بالاً خرجہنم سے نکلے گا کیونکہ ابدی خلود کفار کے لیے ہے اگر جبہ کتاب وسنت میں پچھ گنہگاروں کی سزاجہم سے نگلنے کا ذکر بھی ہے ادرییے سب احادیث سیح ہیں الغرض زانی اور شراب نوش وغیر ہما اگر ابتداءَ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کے نصیب میں نہ آسکی تو بھی سزا یا کر بالآ خرجہم سے نکلیں گے باقی رہا بے نمازی تو اس کے متعلق امت میں بہت اختلاف ہے خود جماعت اہلحدیث کے اکابرین میں بھی اختلاف ہے کی مولا گا حصار وی جیسے تو اسے کا فریے ایمان اور دوزخ میں ابدی خلود کا مستحق قرار دیتے ہیں اور پچھ بزرگ اسے اپیا کافر قرار نہیں دیتے بلکہ اس کے متعلق جو کفر کے الفاظ کا اطلاق ہوا ہے ان سے کفر دون کفر مراد لیتے ہیں۔اس راقم الحروف بندہ عیب دار گنہگار کے ذبن میں ان دونوں صورتوں کے علاوہ ایک اور صورت آئی ہے۔

بہر حال یہاں پر میں وہ تفصیل کے ساتھ عرض کرنا جا بتا ہوں بغور ملاحظہ فرما کمیں! اگر سیح نظر آئے تو فنہا ورنہ جو بات زیادہ سیح ودرست ہواہے اختیار سیجئے۔''السلھ۔م ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه."

سلے پی حقیقت ذہن نشین کرنی عاہم کہ کچھ باتوں میں شریعت مطہرہ دنیا وآخرت کے معاملات میں فرق کیا ہے۔مثلاً کوئی شخص ہے جواگر چہمؤمن ہے مگر کفاراسے زبردتی باندھ كرمىلمانوں كے مقابلہ میں لے كر آئے ہیں ( تعنی مسلمانوں اور كفار كے درميان جنگ جاری ہواور کفار نے ایک مسلمان کو زبردتی لا کرمسلمانوں کے مقابلہ میں لا کھڑا کر دیا۔) تو

فَأَوْكَ رَاشِهِ عِنْ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِدِ الْعَقَائِد اس صورت میں وہ جبرأ لایا ہوامسلمان عند الله اگر چه سلمان ومؤمن ہے گراس بات كاعلم ملمانوں ( جنگ میں شریک) کونہیں آخر اتفاقاً ، مسلمان جو جرأ كفار كے ساتھ ہے مسلمانوں کے زدییں آ جاتا ہے۔ اور اس مسلمان کے متعنق دیگرمسلمان اس کو جو بظاہر کافر معلوم ہور ہا ہے چوٹ لگا کر مار دیتے ہیں تو اس صورت میں مسلمانوں کے او پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ انہوں نے اس کومسلمان نہیں بلکہ کافر سمجھ کر مارا ہے یعنی دنیا میں تو وہ اس حالت کی وجہ ے کا فرسمجھا گیا اور اس کے اوپر کفار کے احکام جاری ہو گئے لیکن آخرت میں اس کا معاملہ بالكل برعكس بي يعني چونكه الله تعالى كوييعلم تفاكه وه مسلمان بي محرمجوراً ظلم كي وجه سے كفار كے ساتھ شامل ہو گيا ہے اس ليے رب كريم اس كا ايمان واسلام ضائع نبيس فرمائے گا۔

اوروہ جنت میں داخل ہو گا کیونکہ آخرت میں ہر کسی کے ساتھ وہی معاملہ ہو گا جس کا وہ ظاہراً وباطناً اور حقیقتاً واقعتاً مستحق ہے صرف ظاہر ہی پر فیصلہ ندہو گا اور چونکہ وہ مسلمان دنیا میں سچا مخلص مومن تھا لیکن اس کا ایمان مجبورا اورظم کی وجہ سے ظاہر نہ ہو سکالیکن اس کا ایمان اس مالک العلام ذات سے تو مخفی نہ تھا جو عالم الغیب والشہادۃ ہے اور علیم بذات الصدور ہے بہرحال وہ مسلمان ظاہراً تو کفار کے ساتھ ہونے کی وجہ کا فرسمجھا گیا اور اس پر ا نہی کے احکام لا گوہوئے کیکن آخرت میں اس کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی اور وہ اس سیح ایمان کی بدولت جنت میں داخل ہوگا۔

دوسری مثال حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے کہ آپ سے این انے فرمایا آخری زمانہ میں ایک شکر تعبہ الله شریف کوشہید کرنے کے لیے آئے گا پھر جب وہ قریب ہوں گے تو سارے کے سارے زمین میں دھنس جائیں گے تب سیدہ عائشہ وٹائٹھا( جو اس حدیث کی راویہ ہیں) نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سب کے سب کیونکر جنس جا کیں گے حالانکہ ان میں کچھاتو وا تعنا کعبہ الله شریف کوشہید کرنے کی نیت سے آئے ہوں گے مگر کچھاتو مجبوری کی وجہ سے یا کرایہ پر آئے ہول کے یا راہتے میں انفا قامل گئے ہوں گے پھرسب کے ساتھ یہی معاملہ (زمین میں دھنس جانا) کس طرح ہوگا آپ سے سی آنے جوابا فرمایا فی الحال تو سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے گر قیامت کے دن الله تعالیٰ کسی کو اپنی نیت کے مطابق اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نیت کے مطابق اللہ اللہ کے گا یعنی جس کی نیت بری ہوگ وہ وہاں بھی سزا پائے گا یعنی کفار کے ساتھ جا کر ملے گا باقی جن کی بینیں ہوں گے تو ان کے ساتھ بیہ باقی جن کی بینیں ہوں گے تو ان کے ساتھ بیہ معاملہ نہ ہوگا بلکہ اخروی عذاب سے نجات پائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو احکامات کچھ معاملات میں انسانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ آخرت میں ان معاملات کے احکامات دنیا سے باکل مختلف ہوں گے کیونکہ وہاں تو فیصلہ مجھے اور اصل واقعہ کے مطابق ہوں گے اور دنیا میں صرف ظاہر پر ہی تھم لگایا جاتا ہے اس فیصلہ میں آیا کہ جب کسی عذاب یا کسی معاملہ میں ایک پوری جماعت (دنیا میں) گرفتار ہوئی تو اس سے بہی اندازہ لگانا صحیح نہیں ہوگا کہ وہ عذاب میں مبتلا انسان سارے کے سارے مجرم تھے بلکہ ممکن ہے ان میں سے بچھ ان گناہوں کے مرتکب نہ ہوں اگر چہ ظاہر آ میں اندازہ لگایا جائے گا کہ وہ سب ایک ہی بات میں یعنی سب کے سب مجرم جیں جیسا کہ کعبۃ اللہ شریف کو شہید کرنے والے جب غرق ہوئے تو دیکھنے والے یہی اندازہ لگا کیں گے کہوہ سب نیت بدے آئے تھے سب کے سب ہے ایمان تھے۔

حالانکہ ارشادگرامی کے مطابق آخرت میں ان کے درمیان تفریق کی جائے گی کیونکہ آخرت میں اصل معاملہ اپنی اصلی اور ضیح صورت میں جا کر ظاہر ہوگا جو کہ دنیا میں اہل دنیا ہے اوجھل تھا۔ اسی طرح منافقین کا معاملہ بھی بہی ہے بعنی مسلمان آنہیں مسلمانوں والے کام کرتے دکھے کر مسلمان سیجھتے ہیں اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک اور اسی طرح کا معاملہ کرتے دیھے کی آخرت میں وہ منافقین مسلمانوں سے قطعی طور پر الگ ہو جا کیں گے جس طرح سورۃ عدید ہیں ارشاد ہے:

﴿ يَوُمَ يَقُولُ الْهُنَافِقُونَ وَالْهُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ ﴿ يَوُمَ يَقُولُ الْهُنَافِقُونَ وَالْهُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتِبِسُ مِنْ تُوْرِ كُمْ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَاثَكُمْ فَالْتَوسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ

قِبَلِهِ الْعَنَابُ ٥ يُنَادُونَهُمُ آلَمُ نَكُنُ مَعَكُمُ قَالُوا بَلَى وَلٰكِنَّكُمُ فَتَنْتُمْ النَّفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ (الحديد: ١٤،١٣)

حالانکہ دنیا میں مسلمانوں نے انہیں مسلمان تمجھ کر ان کے ساتھ وہی مسلمانوں والا سلوك اختيار كياخودسيدنا وامامنا محدرسول القد ط الله عن رب كريم في فرمايا كه:

﴿ وَمِمَّنُ حَوُلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ (التوبة: ١٠١)

''اورتمھارے گردو پیش جو دیہاتی ہیں (ان میں) منافق ہیں اور مدینہ والوں میں سے بھی جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آب انھیں نہیں جانتے ہم انھیں حانتے ہیں۔''

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پچھ منافقین ایے بھی تھے جوسب کام مسلمانوں جیسے کرتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور دیگر کام بھی کرتے تھے اس لیے خود اللہ تعالیٰ کے رسول وہ دنیا میں مسلمان بنے رہے اور اہل دنیا نے ان کے ساتھ مسلمانوں کا سامعاملہ کیا انہیں رشتے دیے ان پرنماز جنازہ اداکی، ان کومسلمانوں کے قبرستانوں میں فن کیا گیا کہلیکن آ کے چل کر وہ مسلمانوں سے بالکل الگ ہوجائیں گے اور اس لیے مونین سے کہیں گے کہ ہاری طرف دیکھیں تا کہ ہم تمہاری روشی سے پھے حصہ حاصل کریں اس طویل کام کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات میں خصوصاً ایمانی اور قلبی حالات کے معاملات میں دنیا اور آخرت میں فرق کیا گیا ہے یعنی بیضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو ہم سچا مؤمن سمجھیں اور واقعثا وہ سچا مؤمن ہی ہو بلکہ ممکن ہے کہ وہ آخرت میں چل کرائی چیبی ہوئی منافقت کی وجہ مؤمنین ہے الك كفار كے ساتھ جاكر مل جائے بلكدان سے بھى نچلے طبقے ميں:

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي اللَّهُ لِكِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تَجِدَلَهُمُ

فآؤىٰ راشديه المحالية كتاب العقائد

نَصِيْرًا﴾ (النساء: ١٤٥)

"بِ شك منافق جہم كے سب سے نجلے درج ميں ہوں گے اور نہ كوكى آپ ان کا مددگار یا کیں گے۔''

اور جسے ہم کا فرسمجھیں اس کے متعلق بیضروری نہیں کہ دہ واقعتا کا فر ہو بلکہ ممکن ہے آ خرت میں اس کا شارمومنین کاملین میں ہواور جنت میں اعلیٰ ورجہ پر فائز ہو جائے بیسب اس لیے ہے کہ انسانوں کو صرف ظاہر پر چلنے کا مکلّف بنایا گیا ہے ہم ( یعنی انسان ) صرف ظاہر پر فیصلہ کرنے اور اس کے مطابق احکام لا گوکرنے کے مجاز ہیں اندرونی معاملہ اس کا کیا ہے؟ اس کے متعلق ہمیں شریعت نے کسی بھی تکلیف کا پابند نہیں بنایا کیونکہ اس طرح کے معاملات ہم نہیں جان سکتے اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی وسلیہ و ذریعہ یا آلہ ہمیں ملا ہوا ہے جس کے ذر بعیہ کسی کے اندرونی کیفیت معلوم کر عمیں اندر کاعلم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے یہ اللہ جل وعلا کی ہی خصوصی صفت ہے جس میں اس کا کوئی بھی شریک و مہیم نہیں حتی کہ ملک مقرب اور نبی مرسل بھی نہیں ، اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے بعداب اصل مسئلہ کولیا جاتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ترک نماز نہایت کبیرہ گناہ ہے اور انسان کوجہنم کالمستحق بنا تا ہے اور انسان اللہ کے نز دیک شخت مغضوب بن جاتا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کام ( ترک نماز ) پر صحیح احادیث میں کفر کا اطلاق ہوا ہے کیکن ان کے علاوہ کئی دیگر احادیث میں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ (اور وہ احادیث سندا ومتناً بالکل سیح ہیں) اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا کہ جاؤ اور جا کرجہنم ہے ایسے لوگوں کو نکال لاؤ جن کی دل میں ہے گندم کے دانے کے برابر ایمان ہو،جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوجس کے دل میں ذرّہ برابر ایمان ہواور کچھے دیگر احادیث میں ریمجی ہے کہ آخرا یسے انسانوں کو بھی جہنم ہے نکالنے کا حکم ہوگا جنہوں نے مجھی بھی نیک عمل نہیں کیا ہوگا صرف ایمان کا ذرہ ہوگا جس کی وجہ ہے اسے جہنم سے نکالا جائے گا باتی وہی جا کررہیں گے جنہیں کتاب اللہ نے (جہنم سے نکلنے سے) روکا ہو گا یعنی مشرکین و کفار باتی

سب بالآ خرنکالے جو کیں گے۔اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ترک نماز اگر واقعثا ایسا کفر ہے جس کے لیے ابدی خلود فی جہنم ہے تو ندکورہ جہنم وں کو کیونکر جہنم سے نکالا گیا؟ کیونکہ بے نمازی بھی قطعاً ان میں داخل ہیں اس لیے کہ نماز بھی ایک عمس ہے حالانکہ حدیث میں صراحناً مٰہ کور ہے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ انہوں نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا ہوگا کیا نماز ہے بڑھ کر بھی کوئی نیک عمل ہوسکتا ہے؟ جب آپ مصفح مین نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہوگاتواں میں نماز بھی داخل تصور کی جائے گی۔اس طرح جن کے متعلق سے کہا گیا کہ جہنم سے ہ ہ بھی نکالے جائیں جن کے دل میں جو یا رائی کے دانے یا ذرہ برابرایمان ہوگا اس ہے بھی ظاہر ہے کہ وہ نماز میں ناقص ہوں گے ورنہ جونماز کا پابند ہے اس کا ایمان بہت زیادہ کیا جائے گا كيونكه نماز كوايمان يكارا كيا ہے:

> ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ (البقرة: ١٤٣) "اورالله تعالی ایبانہیں ہے کہ تمھارے ایمان کوضائع کردے۔"

پھر جو خض ميكہتا ہے كہ بے نمازى خض ابدى خلود فى جہنم كامستحق ہے اور وہ يكا كافر ہے وہ گویا سے کہتا ہے کہ نمازی شخص کا ایمان بالکل کمزور ہے حتی کہ اس کے اوپر ذرہ برابریا جو کے بقدر کا اطلاق ہوسکتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ کچھ دیگر گناہوں کی وجہ سے خود نمازی لوگوں کوبھی جہنم کی سزالطے گی۔ (العیاذ باللہ) لیکن اس کے متعلق حدیث شریف کا یہ کہنا کہ اس کے دل میں ذرہ برابرایمان ہوکس طرح درست ہوسکتا ہے ادر بید کہنا بھی درست نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیا ہی نہ ہو حالانکہ ان بزرگوں کے بقول نماز جیبا نیک عمل ایمان میں نہایت اعلی درجہ رکھتا ہے وہ تو اس کے اندر ضرور ہوگا ورنہ ان کے خیال کے مطابق وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا، پھرا یسے عظیم عمل والے کے متعلق حدیث کہتی ہے کہ انہوں نے کوئی نیک کام کیا بی نہیں ہوگائس طرح درست ہوسکتا ہے۔

ان کے علاوہ دیگر کئ احادیث موجود ہیں جن سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کتنے ہی انسانوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ حالا نکہ موحد ہونے کے علاوہ انہوں

فَأَوْنَ رَاشِهِ مِنْ الْعَقَائِدِ مِنْ الْعَقَائِدِ مِنْ الْعَقَائِدِ مِنْ الْعَقَائِدِ مِنْ الْعَقَائِدِ مِنْ نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہو گا گر ان تمام احادیث پر ایک مومن کو ایمان لا نا ہے کسی کو ترکنہیں کرنا یہ بھی سچے اور وہ بھی سچے ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ شارع مَالِيناً کی ہربات پر آمنا وصدقنا، سمعنا واطعنا كبير ببرحال مجوى طور بركتني بي احاديث سيمعلوم موتا

ہے کہ ایسے تکین گنا ہوں (مثلاً ترک نماز) کے مرتکبین کی بھی بالاً خرنجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی سورہ مدثر کی ہے آیت پیش کرے گا کہ:

﴿ فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (المدار: ٤٨)

''میں ان کوسفارشیوں کی سفارش فاکدہ نہیں پہنچائے گی۔''

اوراس آیت سے چندآیات پہلے بدالفاظ میں کہ:

﴿فِي جَنَّتٍ يَتَسَآءَ لُونَ٥ عَنِ الْمُجْرِمِينَ٥ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ٥ قَالُوُا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ٥﴾ (المدثر: ٤٠ تا ٤٣)

''لیعنی جہنمی کہیں گئے کہ ہمیں جہنم وجہ سے جا پڑا ہے کہ ہم بے نمازی تھے، پھران

كوكو كى شفاعت بھى فائدەنېيىں يېنچا سكے گى۔''

اں کا جواب یہ ہے کہاں سورۂ مبارکہ میں ہے کہ جہنمی کہیں گے:

﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (المدثر: ٤٣) " که ہم نمازی نہیں تھے۔"

کے ساتھ کچھاور کام اور غلط اعتقادییان کریں گے جن میں سے ایک بی بھی ہے کہ:

﴿وَكُنَّا نُكُنِّبُ بِيَوْمِ النِّيْنِ ﴾ (المدثر: ٤٦)

''لین ہم دنیا میں قیامت کے دن(انصاف کے دن) کونہیں مانتے تھے۔''

اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنا کفر ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو شفاعت واقعتا کچھ فاکدہ نہیں دے گی بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس میں تو کوئی اختلاف بی نہیں۔ان آیات سے مجموعی طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ ترک نمازجہنم میں جانے کا سبب ہے تو یہ بات تومسلم ہے کہ بے نمازی جہنم میں جائیں گے باقی رہا جانے کے بعد نکلیں گے

یہ الگ بات ہے، اس کی طرف ان آیات میں کچھ تعرض نہیں۔ بید مسئلہ دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے۔جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے بعنی اپنی سزایانے کے بعد نکالے جائیں کے باقی رہا یہ سوال کہ بے نمازیوں کے متعلق کفر کا اطلاق ہوا ہے اور انتہائی شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق گذارش ہے کہ ایمان چونکہ دل کا فعل ہے اور اعتقادی معاملہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کوعلم ہی نہیں ہوسکتا اس وجہ سے ہمارے لیے کفراور ایمان یا کافراور مؤمن کے امتیاز کے لیے علامت طور نماز کو مقرر کیا گیا ہے یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اے مسلمان مجھیں گے اور اپنی مسلم برادری میں اسے شامل رکھیں گے اور اس کے ساتھ عام مسلمانوں جیسا سلوک ومعاملہ کریں کے مگر جب نماز کا تارک ہے تو وہ ہماری اس مسلم برادری سے خارج ہے اور ہم اس کے ساتھ مسلمانوں کا سابرتا ؤسلوک نہیں کریں گے۔ چونکه تارک نماز میں بیا اختالات ہو سکتے ہیں کہ ترک نمازیا توسستی وغفلت کی بناء پر کر ر ہا ہے اگر چہ دل میں اسے براتصور کرتا ہے اور اسے گناہ سجھتا ہے اور نماز کی فرضیت اور اسلام کے اہم رکن ہونے کا بھی قائل ہے اس طرح اس کے متعلق بداخمال بھی ہوسکتا ہے کہ وہ مخص سرے سے نماز کی فرضیت کا ہی قائل نہیں اور ترک نماز کو حلال جانتا ہے اس لیے نماز کو محض غفات کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے فرض نہ سیھنے کی وجہ سے چھوڑ تا ہے البذا آخرت میں ان دونوں احمالات میں سے جو بھی احمال ہوگا اس کے ساتھ آخرت میں اس طرح کا سلوك كيا جائے گا۔

پہلی قتم ایمان سے خارج نہیں اور وہ اس عثین جرم کی سزایانے کے بعد نجات پائے گا
لیکن دوسرا تو کافر ہے لہذا اس کے لیے ابدی خلود فی جہنم ہے۔ گر جمیں وہی حکم کیا گیا ہے کہ
ہم اس کے ساتھ (بنمازی کے ساتھ) مسلمانوں والاسلوک نہ کریں وہ اس لیے کہ ایسے
شخص کے متعلق ہمارے پاس کوئی اور جُوت نہیں جس کے ذریعے ہم اسے مسلم یا موک قراد
دیں نہ کورہ بالا دونوں احتالات اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمیں یہ کے کہ میں
نماز کوفرض سجھتا ہوں مگر غفلت اور سستی کی وجہ سے ادانہیں کرتا پھر بھی ہم اس کی بات پر اعتاد

کیے کریں کیونکہ اس کے اس طرح کہنے میں بھی جھوٹ اور منافقت کا اخمال ہے یعنی ممکن ہے کہ وہ محض اینے آپ کومسلمان ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو ورنداس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہو اور دل کی سیح کیفیت اور اس میں ایمان ہے یا نہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہمیں کیاعلم۔

اس لیے ہمارے لیے اسلام ادرا بمان کی ظاہری علامت نماز ہی کو بنایا گیا ہے کیونکہ ہم تو صرف ظاہر پر ہی تھم لگا سکتے ہیں ، پھر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے ہم اسے مسلمان کہیں گے اگر چہوہ اندرونی کیفیت میں کا فر ہو۔اس کے متعلق فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا اور جو تارک نماز ہے اے ہم مسلمان نہیں مجھیں گے باقی اگر اس کے اندر ایمان موجود ہوگا تو اس کے ساتھ آخرت میں رب تعالی خود بی فیصلہ فرمائے گا کیونکہ وہاں پر (قیامت کے دن) فیصلہ اصل حقیقت کی بناء پر ہوگا نہ کہ ظاہر کے اعتبار سے یہی وجہ ہے سیدنا محمد رسول الله مطاق اَلله کسی شہریا گاؤں پرحملہ کرنے ہے پہلے بچھ دفت وہاں رہتے تھے آگراذان کی آ واز آتی تھی تو حمله كا پروگرام منسوخ كيا جاتا تھا كيونكه تصور كيا جاتا تھا كه بيمسلمانوں كا گاؤں ہے مگر جب اذان نہیں آتی تھی تو پھر تملہ کا حکم فرمائے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کا گاؤں ہی نہیں۔

مطلب کہ بے نمازی پر کفر کا اطلاق یا ترک نماز پر کفر کا اطلاق اس معنی میں ہے کہ نماز ایمان اور کفر میں امتیاز کرنے کے لیے ایک حسی علامت ہے جواس ونیا میں ہمیں سمجھا کی گئی ہے اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بیضروری نہیں کہ ہم جے ترک نماز کی وجہ سے مسلمان نہ سمجھیں دہ عنداللہ بھی واقعتا مومن نہیں بلکہ ممکن ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے نزدیک صاحب ایمان ہو چکا ہے وہ ایمان ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو وہ ایمان آخرت میں ظاہر ہوگا اس دنیا میں تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے اس وجہ ہے بے نمازی کی نماز جنازہ بھی ادانہیں کی جائے گی کیونکہ مارے لیے اس دنیا میں مومن اور کافر کی پہیان کے لیے علامت نماز ہی کو قرار دیا گیا ہے مین ایسے خص کو جو کافر قرار دیا گیا ہے وہ اس دنیا کے اعتبار سے ہے اور اس دنیا کے احکامات کے اجراء کے لیے نہ کہ اصلاً و واقعتاً وہ ضرور بالضرور کا فر ہے۔اگر ابتدا میں ذکر کی گئی حقیقت

کو یاد کریں گے اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں تفریق کو دوبارہ ذہن میں لائیں تو میری یہ بات آپ کو باآسانی سمجھ میں آسکنا ہے۔

خلاصہ کلام! کہ بے نمازی ہاری اسلامی برادری سے خارج ہے کیونکہ اس کے اندر ا بیان اور اسلام کی ظاہری علامت ( نماز ) موجود نہیں جو اس کے مسلمان ہونے کے لیے مقرر کی گئی تھی باقی اس کی دل میں ایمان ہے یانہیں پراللہ تعالی جانتا ہے اگر ایمان اس کے دل میں ہوگا تورب کریم خود ہی اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا جا ہے اسے ویسے معاف کردے یا چاہے سزا دے کر پھرمعاف کرے وہ خودمختار ہے ہمیں وہاں پوچھنے کی بھی اجازت نہیں:

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ (الانبياء: ٢٣)

''اس ہے نہیں یو چھا جاتا جو وہ کرتا ہے لیکن ان سے پوچھا جائے گا۔''

بہرحال مجھے یہی بات سمجھ میں آئی ہاس کے مطابق کسی بھی حدیث کورک کرنا لازم نہیں آتا بلكهسب يرغمل موجاتا بم مزيد حقيقت كاعلم الله تعالى جانتا بهد لانه هو اعلم بالصواب.

#### اتسان اورروح

(سُولاً): انسان کے ساتھ ارواح کا تعلق کس طرح ہے اس کے متعلق بحث کریں اور ہم کوحقیقت سے آگاہ فرمائیں؟

البواب بعون الوهاب: انسانی روح اس طرح بے جس طرح انسانی جسم کپڑوں میں۔جس طرح کیڑے انسانی جسم کے اوپر پہنے ہوئے ہوتے ہیں ای طرح سمجھیں کہ بد خاک جسم روح کے او پر اس طرح ڈھانیا ہوا ہے ادر اس روح کو بھی اس ظاہری جسم کے موافق صورت ملی ہوئی ہے یعنی روح محض ہوانہیں ہے بلکہ ایک لطیف وباریک صورت والی چیز ہے اس پر دلیل میہ ہے کہ قر آن واحادیث میں وارد ہے کہ فرشتے انسانی روح قبض کر کے جنت یا جہنم کے کفن میں اس کو لیٹیتے ہیں اگر روح کوئی چیز نہ ہوتی تو اس کو جنتی یا جہنمی لباس میں ا ڈھانپنے کا کیا مطلب؟ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ انسانی نظر اس وقت اپنے روح کا

تعاقب كرتى ہے اگر روح كوئى محسوس چيز ند ہوتى تو انسانى نظر آخر كس چيز كا تعاقب كرتى ے؟ اس کے بعد احادیث میں ہے وہ روح عالم برزخ میں پہلے والوں سے ملتی ہے، پہلے والے انسان نو وار دروح سے دنیا والوں کا حال احوال پوچھتے ہیں۔اگر روح کوکوئی صورت نہ ہوتی تو آخر پہلے پہنچے ہوئے انسان اس تازہ روح کو کس طرح پہچانتے ہیں اور بینو واردروح ان کوئس طرح پیجیانتی ہے کہ یہ میرے فلال عزیزیا دوست ہیں؟ ضروران ارواح کوکوئی جانی بہچانی صورت ملی ہوئی ہے جس کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور حال احوال کرتے ہیں۔ شہیدوں کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کوسٹر پرندوں کی صورت میں جنت میں رکھا گیا ہے جہاں وہ اللہ کا دیا ہوا رزق حاصل کر رہے ہیں بس آپ کے سوال کا جواب اس میں ہے \_ یعنی انبیاء کرام بیتی کے اجسام مبارک تو اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں کیکن ان کے پاک اور طبیبہ ارواح کو ضرور کوئی نہ کوئی صورت ملی ہوئی ہوگی اور وہ ارواح طبیبہ آسانوں برای این مقام بران صورتول میں موجود ہیں لہذا آپ طفی آیا کی ملاقات بھی ان کو دی ہوئی صورتوں کے ساتھ ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ عَالِیلاً کے، کیونکہ وہ وہاں پر اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود تھے پھر جس طرح دوسرے مسلمانوں کی ارواح مرنے کے بعد آپس میں ملتے ہیں اور حال احوال لیتے ہیں اس طرح اگر چہ کسی جھی انبیاء کرام میں کا کہا ہے ساتھ ملاقات ہوئی اوران کے ساتھ گفتگو ہوئی جب کہ عام مومنوں کے ارواح کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ ایک وومرے سے ملتے ہیں اور حال احوال کیتے ہیں۔تو انبیاء کی ارواح کو بوجہ اتم واعلیٰ یہ سعادت اور صورت حال حاصل ہے لہذا ان کی اس ملاقات و گفتگو میں نہ کوئی ہُعد ہے نہ استال نہ عجب اور نہ ہی کوئی غرابت اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے آگے اس کے بارے میں تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا رب کریم سب کچھ کرسکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعينه اي طرح ان انبياء كرام عَلِيلًا كي ارواح بيت المقدس ميں لا كي تمين اور ان تمام ارواح نے نبی منت کے اقتداء میں نماز اوا کی۔ (جس طرح احادیث میں وارد ہے) هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



### روح کی واپسی

(سُولُ): اعادۃ روح کا عقیدہ قرآن وحدیث کے مطابق ہے یا مخالف ادر کیا ہے عقیدہ رکھنا شرک ہے،اور قرآن پاک کی آیت کے خلاف تونہیں؟

البواب بعون الوهاب: قبر میں سوال وجواب کے لیے روح کے اعادہ کاعقیدہ سی حجے حدیث سے جوسیح مسلم واہام کے احمد کے مسند وغیرہ میں صبح سندوں سے ثابت ہے لبذا بیہ عقیدہ شرک کیسا؟ اور بیعقیدہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف نہیں کیونکہ یہ اعادہ عالم برزخ میں ہے جس کے احکام اس دنیوی عالم سے بالکلیہ مختلف ہیں، ان کے احکام کو دنیاوی باتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ اعادہ دنیوی ہوتا تو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ زبان کھولنے کی ساتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا یہ اعادہ دنیوی ہوتا تو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ زبان کھولنے کی سخوائش ہوتی لیکن جب یہ بات ہی عالم برزخ ہے اور یہ عالم بالکل علیحدہ عالم ہے، لبذا اس سے کوئی استحالہ لازم نہیں آتا صحابہ کرام میں تھے کھ طحد یا مدی اجتہاد۔ اللہ تعالی گراہی سے پناہ سے انکار یا تو معزلہ نے کیا ہے یا آج کل کے کچھ طحد یا مدی اجتہاد۔ اللہ تعالی گراہی سے پناہ میں دکھے۔ آمین واللہ اعلم

## نظركا لكنا

(سکوری : نظر بدگتی ہے یا نہیں تفصیل کے ساتھ جواب دیں؟ بینوا تو جروا

الجواب بعون الوهاب: نظر بالکل گئی ہے اس کے متعلق احادیث صححہ کے اندر
موجود ہے جو کہ صحاح ستہ اور مشکوۃ وغیرہ میں آپ سٹے ہے ہے دور کا ایک واقعہ بھی بیان ہے کہ
ایک آ دی کو کسی غیر مسلم آ دمی کی نظر بدگی اور اس کو بہت تکلیف ہوئی، پھر آپ سٹے این ہے ان ان کو حکم فرمایا کے شسل کر کے اس کا پانی دے وے پھراس پانی سے اس نظر والے آ دمی کو نہلایا گیا۔
مقع ونقصان بلاشیہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کو شرک ہمنا غلط ہے۔ اصل
حقیقت پر پوری طرح غور نہیں کیا گیا ہے بات دراصل ہے ہے کہ بیدونیا عالم اسباب ہے جہاں

فَأَوْلُ راشْدِيهِ 205 كتاب العقائد

پر انسان کومکل کرنا پڑتا ہے ، دین ، دنیا اور رزق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے اگرچہ ہر چلنے پھرنے والے چیز کارزق اللہ تعالی کے ذمہ ہے جس طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ مَا مِنْ دَآبَاتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (هود: ١٦) " تاہم انسان کو بیتھم ہے کہ وہ حصول رزق کے لیے جدوجہد کرے، اس کے حصول کے اسباب تلاش کرے۔'

ب تی تیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔اگر کوئی انسان اس قتم کی جدوجہد نہیں کرتا اور اس کورز قنہیں ملتا تو بیراس کا قصور لکھا جائے گا کہ جہاں پر اس کو امر تھا وہاں پر اس نے قصور كيا- توجس طرح رزق كے ليے جد ، جهد كرنے والے كو كچھ حاصل ہوا تو واقعى وہ اس كى کوشش کا نتیجہ کہا جائے گالیکن اس کی مجہ سے یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس کے سبب کی وجہ ے اللہ سجانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ راز تی نہیں رہا بلکہ انسان خود رز ق حاصل کرتا ہے ہر گز نہیں ، اس کے باوجود رزاق اللہ بی ہے کیونکہ اس نے بی تو ان اسباب کوحصول رزق کا سبب بنایا ہے اگر اللہ تعالی ان اسباب ہے بیالیافت یا فائدہ نکال دے تو وہ سراسر بیکار ہو جائیں گے بعینہ ای طرح تفع ونقصان یقیناً الله تعالی کے ہاتھ میں ہے کیکن اس جہاں میں ان دونوں کے اسباب بھی اللہ تعالی نے پیدا کئے ہیں جوبھی ان کو اختیار کرتا ہے اس کو نفع یا نقصان ملتا ہے۔ براسباب بذات خود نافع یا ضار نہیں ہے، لیکن الله تعالی نے اپنی قدرت سے ان میں تفع یا نقصان رکھا ہے مثلاً کوئی انسان کسی کوقتل کرتا ہے تو وہ آ دمی مرجاتا ہے حالا نکہ ہم جانتے ہیں کہ کی وممیت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پھر نظر بد کوشرک کہنے والوں کے مطابق قاتل انسان مارنے والانہیں ہے کیونکہ مارنے والی تو القد تعالیٰ کی ذات ہے۔

لبذا جویہ کے کہ فلاں نے فلال کوفل کردیا تواس نے گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق شرک کیا اور قاتل کو بھی کوئی سز انہیں ملنی جا ہے کیونکہ مارنے والا تو وہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ پوری ونیا اس کو قاتل اورخون کرنے والا کہے گی دوسرے کسی کے ول میں یہ بات بھی پیدا نہیں ہوئی کہ اس طرح کہنے سے وہ مشرک ہو جائے گا۔ کیونکہ اصل حقیقت اس طرح ہے کہ

فآؤى راشديه يون على المعقائد اس دنیا کواللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے اور اس میں اپنے اٹل قانون بنائے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا اس کا امل طور پریہ نتیجہ لکلے گا یا کوئی کسی کوکسی چیز ہے قتل کرنے کا ارادہ كرے ياعملى قدم الله على الله تعالى كى طرف سے اس كى مشيت بھى اس كے موافق ہے تو اس کے مرنے کا نتیجہ نکلے گا اور جو زہر کھائے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آ دمی مرجائے گا اور جوکوئی سیح دوااستعال کرے گا اس کوصحت عطا ہو گی بہر حال ہر ذرہ برابر کے متعلق مولی كريم نے ايك قانون اورسنت جارية قائم كردى ہے اوراس كے نتائج مقرر كرديئ ہيں -لہذاانسان نافع یا ضارکوئی بھی کام کرے وہ چونکہ اللہ تعالی کےمقرر کردہ قانون اور نتیجہ کے مطابق وجود میں آیا ہے لہذا وہ الله تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور انسان کی طرف اس کی نبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس نے اس سلسلہ میں اپنی کوشش کی اور مقرر کردہ نتیجہ کے حصول کا سبب بنا یعنی نفع ونقصان کا انسان صرف سبب بنتا ہے اور اس کے نتیجہ کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے اس لیے اس کی نبیت اس کی طرف کی جاتی ہے۔جرم وسزایا اجربھی اس كوشش كى وجه سے ملتا ہے اور ايك آ دى اگر كسى كو گولى مارتا ہے تو اس كو مارنے والا الله تعالى ہے لیکن کولی مارنے کا مرتکب وہی قاتل ہے مطلب کہ انسان کوسب کچھاس کی کوشش اور اسباب کوا ختیار کرنے کی وجہ سے ملتا ہے ورنہ وہ کمل تیجہ الله سجانہ وتعالیٰ ہی نکالتا ہے اور اس نے ہی نعل کا متیجہ متعین فرمایا ہے یہی وجہ ہے بسااو قات کی لوگ گولیاں لگنے کے باوجود کی جاتے ہیں یا کوئی آ دی زہر کھانے کے باوجود فیج جاتا ہے کیونکہ اصل مارنے والی تو اللہ کی ذات ہے اس کو مارنانہیں تھا البذاوہ نے گیا تاہم جس نے گولی ماری یا زہر کھایا وہ جرم سے آ زادنہیں سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے ہاتھ وہی تھا جو اس نے کیا یقیناً وہ گناہ اس کو ملے گا پھر الله جاہے تو اس کومعاف کر دے، جاہے تو اس کوسزا دے۔ باتی گولیوں کا یا زہر کھانے کا متیجہ 'مرنا''اس آ دی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔

لہذا قدرت کے ارادہ کے ماتحت وہ نج گمیا مگر زہر کھانے والا اور گولیاں مارنے والا اپنی كوشش اور اسباب كى وجه سے كنهگار ضرور ہوگا۔ بعینہ اسى طرح نظر بدكو بھى الله تعالى نے

دوسرے کو نقصان بہنچانے کا سبب بنایہ ہے لیکن اگر اللہ نے نہیں چاہا تو نظر بدنہیں گے گ۔

ہاتی اگر نظر بدلگانے والا اندرونی حسد یا بغض کی وجہ سے نظر بدلگا تا ہے تو اس کا ضروراس کو

گناہ ملے گا پھر آ گے نظر بد گئے یا نہ گئے لیکن اگر حسد یا بغض کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر ارادی
طور پر یا کسی کوکوئی چیز پسند آئی اوراس کو نظر بدلگ گئی تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے یہی سبب ہے
کہ حدیثوں میں وارد ہے کہ اپنے آ ب پر اوراپ مال ومتاع اور اولا و پر بھی نظر بدلگ جاتی

ہے حالا نکہ اپنے مال متاع اولا دکا تو ہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں یہ سے مایا گیا ہے کہ
اپنی یا کسی اور کی کوئی چیز اگر پسند آ جائے تو " ماشاء الله لا قوة الا بالله باد ك الله فی بیا کی۔

فیھا" کے الفاظ کیے جائیں ان شاء اند نظر نہیں گئے گی۔

> ﴿وَ مَا هُمْ بِضَآرِیْنَ بِهِ مِنُ اَحَدِ إِلَّا بِاِذُنِ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ١٠٢) لیکن جس نے سحر کیاوہ ہر گز گناہ سے نہیں ﴿ سکے گا۔

خلاصہ کلام کہ نظر بد وغیرہ صرف اسباب ہیں جو کہ خود اللہ نے بیدا کئے ہیں پھر جو کوئی ان اسباب کے دامن میں آئے گا وہ اس گناہ کا مرتکب لکھا جائے گا۔ دوسرے کو اس کا نفسان پنچے یا نہ پہنچے کیونکہ وہ تو اسباب کو کام میں لا چکا اور اس کے ہاتھ میں بھی صرف یہی تھا باقی نظر بد لگانے کو شرک کہنے والوں کے خیال کے مطابق کوئی بھی مجرم نہیں ہے اگر چہوہ قاتل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ممیت ( مارنے والی ذات ) اللہ سجانہ وتعالیٰ کی ذات ہے اور اگر کوئی زہر کھائے تو وہ خودش کا مرتکب نہیں لکھا جائے گا کیونکہ مارنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو دوسرے کو مارنے والا کہے وہ ان حضرات کے کہنے کے مطابق شرک

ہے۔ پھر بتاکیں کہ دنیا میں کون می بات شرک سے آزادرہے گی۔ فساعتبروا یا اولی الابصار. هذا ما عندی والله اعلم بالصواب.

### اميراورغريب كيون؟

(سُولُ ): ونیا میں غنی اور فقیر، امیر اور غریب کے رزق کا فرق کیوں؟ سکورٹ ): دیا میں غنی اور فقیر، امیر اور غریب کے رزق کا فرق کیوں؟

الجواب بعون الوهاب: اس سوال كاجواب سوال نمبرا مين تقدير كم معلق مسئله ك وضاحت کرتے ہوئے ضمناً عرض کیا ہے کہ بیسب پجھ اہتلاء اور آ زمائش کے لیے ضروری تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سارے غنی اور امیر ہوتے تو با ہمی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سوال ہی ختم ہو جاتا۔ اس فرق کی بنا پر ہی زکو ۃ ،صدقات ،خیرات وغیرہ غریب مسکین وفتاج کی مدد کرنے کے لیے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے مقرر ہوئے، یہ ساری باتیں ای فرق اور امتیاز پر ہی مبنی جیں، پچھلے صفحات میں سورۃ انعام ک آ یت نقل کی گئی ہے جس میں اس او کچے نیچ کی علت بیان ہے جس کو ملاحظہ سیجیح اگر سارے امیر اور ہالدار ہوتے تو ان باتوں کا وجود کہاں رہتا؟ حلائکہ آج کل دنیا ہراس شخص کی تعریف کرتی ہے جوغریوں اور محاجوں کی مدد کرتا ہے، اپنوں اور برگانوں کی ضرورت کے وقت اعانت کرتا ہے، خیر کے کا موں میں مثلاً ہیتال، تعلیمی ادارے اور رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے جی کہ وہ ملحد بھی اس کی تعریف کے بغیرنہیں رہ سکتے۔اگر پینشیم قدرتی نہ ہوتی تو ان خو بیوں کو گننے والا دنیا میں موجود ہی نہ ہوتا۔ کیاا یسے حضرات دنیا ہے ایک فیاض اور دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگوں کے خاتمے کے خواہاں ہیں؟

بہرصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوانسان ذات کی آ زمائش جس طرح باقی کتنی باتوں سے کرنی تھی اس کی ذات وصفات کے شعبے میں بھی آ زمائش کرنی تھی تا کہ ظاہر ہوکہ فقیر اپنی فقیری برصبر وشکر بخل برداشت سے کام لیتا ہے یا نہیں، غنی اپنی ملکیت سے ان

ناداروں کی اعانت کرتا ہے یانہیں، خیر کی ضرورتوں میں انفاق سے حصہ لیتا ہے یانہیں، پھر اعتراض کس چیز کا ہے؟ اس طرح ہے ہرانسان دوسرے کی طرف بختاج ہے۔ ایک دوسرے کے تعادن کا ضرورت مند ہے، ورنہ ان عقل کے دشمنوں کے خیال مطابق دنیا سے باہمی تعاون کا باب ہی ختم ہو جائے گا۔ دوسرے کو چاہنے والا کوئی بھی نہ رہے گا۔ ایسا ہے ہودہ سوال تو ہر کوئی کرسکتا ہے۔ کوئی بیوتو ف تو اس طرح بھی کہہسکتا ہے کہ اللہ سجانہ و تعالی نے بیار اور تندرست پیدا کیے سارے صحت مند کیوں نہ پیدا کیے، سارے مرد یا ساری عورتیں کیوں نہ پیدا کیوں نہ بیدا کیوں نہ بیدا کیوں نہ ہودہ ہیں، کیوں نہ بیدا کیوں نہ بیدا کیوں اور ہے ہودہ ہیں، کیا وغیرہ و غیرہ ۔ لیکن ہر کوئی سجھتا ہے کہ اس قسم کے سوالات فضول اور بے ہودہ ہیں، درخقیقت اس اختلاف کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا نہایت ہی دکش ہوئی پڑی ہے ۔

گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے

درندان کے خیال کے موجب پوری کیمانیت ہوتی ہوتو دنیا ایک منٹ بھی رہنے کے قابل نہ ہوتی ، کین سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہے ہی نہیں تبھی تو انسان سارے کام اپنی مرضی ہے کرتا ہے یہ فرق اور امتیازات خوداس نے ایجاد کیے ہیں۔ لہٰذا ان کے ساتھ سب ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحث کی جائے ، پھر اگر وہ اللہ کے وجود کے اقراری ہو جاتے ہیں تو دوسرے سوالات بھی حل ہو جا کیں گے۔ ورنہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا بیکار ہے۔ واللہ اللہ کے

### کُلِّ مولود

(سٹرک : کوئی بچہ مسلمان کے گھر میں تو کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ پراعتراض کیوں؟

البجواب بعون الوهاب: حقيقت مين اس سوال كاجواب تقدير واليسوال ك

فَأَوْكُ رَاشَدِيمِ كُلُّ 210 . كَتَابِ العقائد جواب میں ذکر کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو دہرانا سراسر بے فائدہ ہے کیونکہ جو پہلے ذکر کر کے آیا ہوں اس پر تھوڑ اغور کرو گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ کیکن جب آپ نے سوال کیا ہے تو مجوراً کھے عرض کرنا پڑر ہاہے۔ اول تو سوچ کی بات یہ ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے برایک کی فطرت صحیح سالم پیدا کی ہے (جس طرح قرآن کریم اور حدیث شریف میں ذکر کر کے آیا ہول لیکن یہ ہندو یا مسلمان، عیسائی یا بہودی، مجوس یا لمحد کمیونسٹ یا دہریے بیساری تفریق انسانوں نے خود اینے اختیار کو غلط استعال کرتے ہوئے وجود میں لائی ہیں، اس میں اللہ سجانہ وتعالیٰ کا کیاقصور، باقی اللہ سجانہ وتعالیٰ سب کومسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب دوسرے الفاظوں میں اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب کومسلمان کرنا یہ تب ہی ہوسکتا تھا جب اللہ تعالیٰ انسانوں ہے دنیا میں دیا ہوااختیارسلب کر لیتا اوران کوکسی بھی راتے لينے كا اختيار ، كى نه جوتا اور انسان محض مشيني صفت تخيق بن جاتا جس طرح سورج، حاند، ستارےاور دوسرے اجرام فلکی بغیرشعور اور بغیر اپنے اختیار وارادے کے اپنے مدار پرحرکت کرتے ہیں، انسان بھی اگراس طرح بے شعور اور بے ارادہ جمادات کے زمرے میں آتا تو پھرانسان کافضل کمال کہاں ہے آتا، اس کےعلم سے جو وجود میں آیا وہ کہاں سے آتا۔ اشرف المخلوقات كالقب كيبے ماتا اور اعلى مرتبه كيبے حاصل كرتا؟ انسان كا مرتبہ بلنداس وقت ہوتا ہے جب وہ اینے ارادہ واختیار سے کوئی اعلیٰ در ہے کا کام سرانجام دیتا ہے ورنہ مشینی صفت کی کسی بھی چیز کوکوئی بھی دادنہیں دیتا، اس حقیقت کو سجھنے سے بیلوگ قاصر ہیں تو اس کے لیے راقم الحروف کیا کچھ کرسکتا ہے، علاوہ ازی! میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان یبال امتحان گاہ میں ہے، لہذا اس کو مجبور محض بنایا۔ سراسر خلاف ہے آ زمائش ارادے کی آ زادی کے متقاضی ہے۔لہٰڈااس ارادے کی تذاوی سے لاز ما مختلف راتے پیدا ہونے تھے پھراعتراض کمس چیز کا؟ مزیدیہ گذارش کہاللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل جیسی بے بہا قوت سے نوازا ہے۔ تو ہندو کے گھر پیدا ہونے والا پاکسی اور کے گھریر پیدا ہونے والا بچہ اس کو بھی عقل جیسی نعمت ملی ہوئی ہے جب تک نابالغ ہے اس بر کوئی قلم نہیں ہے کیونکہ اس ونت یہ کامل

عقل والانہیں ہے، کین بلوغت کے بعد انسان عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے ، لہذا وہ چاہے تو عقل سے کام لے کرمسلمان ہوسکتا ہے اور کتنے ہی ہندو بلوغت کے بعد تحقیق کر کے قرآ ن وحدیث کا تدبر سے مطالعے کر کے اسلام کے پیروکار بن گئے ہیں۔ ہندوں مخالفوں کی مخالفت کے باوجود اسلام کوترک نہیں کیا۔ ایسے مقالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لہذا صرف ہندو کے گھر میں پیدا ہونا اسلام کے ترک کے لیے ایک بے حقیقت بہانہ تو بن سکتا ہے کین صحیح جواب ہر گرنہیں بنیا۔ قیامت کے دن کوئی بھی انسان پنہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ تونے مجھے ہندو کے گھر میں پیدا کیا اور میں مجبورتھا، اگر کسی نے اس طرح کیا تو آپ فرمائیں گے کہ فلاں کیا میں نے تم کوعقل جیسے انمول موتی سے نہیں نواز اٹھا؟ کیا تو اس سے کام لے کرسیدهاراستنہیں لےسکتا تھا؟ آخر تو نے آباء داجداد کی تقلید سے مندموڑ کر اور بندھن توڑ کرحق کا راستہ کیوں نہیں لیا۔ حالانکہ دنیاوی معامالات میں تو نے کئی اعتبار سے زمانے کے حالات کے تقاضے کے مطابق آباء اجداد کی ہاتوں کوترک کیا۔تو پھر اسلام اور کفر کے متعلق سوچ کراینے آباءاجداء کی تقلید کوتوڑ کرسیدھا راستہ کیوں اختیار نہ کیا؟ اس سوال کا جواب نہ ان کے پاس اب ہے اور نہ ہی قیامت کے دن ہوگا، ببرحال اگر عقل ہے تو بیسوال ختم ہے کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے ہم مثابرہ کرتے رہتے ہیں کہ ہندو کے گھر پیدا ہونے والے بي عقل سے كام لے كرمسلمان بن جاتے ہيں ليكن مسلمانوں كے گھروں ميں پيدا ہونے والے بیچ عقل سے کام نہ کے کر گمراہی کو اختیار کرتے رہتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ صرف مسلمان یا ہندو کے گھ میں پیدا ہونا ہدایت گراہی کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہذا بیسوال بیہودگی، حماقت اور بے متل کا نمایا ثبوت ہے۔ مزید گزشتہ صفحات کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔(والتدائم)

### نور وبشر کی حقیقت

(سول السول المات بي علائ كرام ال مسلدك بارك ميل كرسب سے بہلے

الله تعالى في حضرت محمد منظ مَقِيم كوائي نورس بيدا كيا جس كا نام محمد منظ مَقِيم ركها پھر پورى مخلوق كوآ ب ملك الله وغيره مخلوق كوآ ب منظ مَقِيم أن اور وقلم وغيره جنوب منظم وغيره بنا كيا، آسان، زمين، عرش وكرى لوح وقلم وغيره جنت جنم، فرشت وغيره بهى اى نورس بيدا كيه كيايه بات درست مي يانبيس؟ "بيسنوا و تو جروا بالدليل الصحيح؟

المجواب بعون الموهاب: يرسله دراصل ان لوگوں کی طرف سے گوڑا گیا ہے جو مشرکانہ خیالات رکھتے ہیں۔ رسالت مآ ب طفیۃ آئے بارے ہیں ان حضرات کا خیال ہے کہ آپ طفیۃ آئے انسانوں میں سے ہیں ہی نہیں، اس لیے یہ حضرات آپ طفیۃ آئے بشرکا اطلاق جائز نہیں جھتے بلکہ کہتے ہیں کہ آپ سفیۃ آئے نور ہیں اور نور کا مطلب ان کے پاس یہ ہے کہ معاذ اللہ! اللہ تبارک وتعالی نے اپنی ذات مبار کہ سے تمام نور نکال کر الگ کر کے اس سے نبی طفیۃ آئے کو بنایا لیعن ان حضرات کے ہاں اللہ خالی نعوذ باللہ کی مادی چیز کا مجموعہ ہی سے بھی نکال کرکی دوسری چیز کو بنایا گیا مثلاً مٹی کا ڈھیر ہوجس سے بھی نکال کرکوئی چیز جس سے بھی نکال کرکوئی چیز بنائی گئی ہو۔ اس طرح کے عقیدہ کا کفریہ عقیدہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اس برعقیدہ کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتقاں نے اگرا پی ذات میں سے کوئی حصہ نکالا ہے تو وہاں پر پڑنے والے خلا کوکس چیز سے بھرایا وہ خال ویسا کا ویسا رہ گیا اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم مشے آئے آخود اللہ ہیں جس طرح اس قشم کے عقیدہ رکھنے والے اس طرح کے اشعاد کہنے سے بھی نہیں ڈرتے۔

جو تھا مستوی عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مسطفیٰ ہو کر

اب اس سے بڑھ کر کفریا الحاد کیا ہوسکتا ہے کہ امند کے رسول کریم منظفی آین کو بعینہ اللہ بنا دیا گیا ہے یہی تو نصاریٰ کاعقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ " آِنَّ اللّٰہ هو المسیح ابن مریم" یعنی عیسیٰ بن مریم ہی تو اللہ ہیں۔' افسوس کہ ہمارے نام نہادم سلمان بھی نصاریٰ کے اس عقیدہ کو اختیار کر کے رسول اللہ طافے آیا کو اللہ بنا دیا ہے جب کہ قرآن کریم نے تو تین فَاوْكُ رَاشْدِ يَعِيْ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

جگہوں پر بی کریم مشیکا کے بشر ہونے کی تصریح کی ہے۔

مثال نمبر ١: ﴿قُلْ سُبُحَانَ رَبِّىٰ هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾

(بنی اسرائیل: ۹۳)

'' کہو کہ میں میرارب پاک ہے کیا میں بشررسول ہونے کا علاوہ اور پچھ ہوں کیا؟'' یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں صرف بشر اور رسول ہی ہوں۔

مثال نمبر ٢: ﴿ قُلُ إِنَّهَا آنَ بَشَرٌّ مِّفُلُكُمْ يُوْخَى إِلَى ﴾

(الكهف: ١١٠)

''اے اللہ کے نبی تو لوگوں کو واضح کر کے بتا دے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔( یعنی انسان ہوں) اور میری طرف دحی کی جاتی ہے۔''

مثال نمبر ٣: ﴿ قُلُ إِنَّهَا آنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ (حم السحدة: ٦) یعنی الله سبحانه وتعالیٰ نے آپ کی بشریت کی واضح الفاظوں میں تصریح فرمائی ہے مگر قر آن کریم میں نور ہونے کے بارے میں ایک جگہ بھی تصریح نہیں فرمائی اسی طرح قر آن کریم

میں دوسری جگہوں برقر آن کریم برتو نور کا اطلاق ہوا ہے اور اس کی تصریح بھی ہوئی ہے: مثال نمبر ١: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُو بِهِ وَعَزَّرُونُهُ وَ نَصَرُونُهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ

الَّذِيِّ أُنْزِلَ مَعَةَ أُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الاعراف: ١٥٧)

''یعنی جن لوگوں نے نبی پر ایبان لایا اور ان کی تعظیم اور مدد کی اور اس نور کی ا تباع کی جووہ ساتھ لائے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔''

اوریہ بالکل واضح ہے کہ جونور نبی مشیکا آپا ساتھ لائے ہیں اس سے مراد قرآن کریم ہے: مثال نمبر ٢: ﴿ فَأُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي آنزَلْنَا وَاللَّهُ بِهَا

تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ ﴾ (التغابن: ٨)

'' پستم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا ہے اورتم جومل کرتے ہواللہ اس سے باخبرہے۔"

ما ئده کی اس آیت کریمه:

اور قر آن کریم پرنور کا اطلاق اس لیے ہے کہ جس طرح نور ( یعنی روشن ) میں سب پھھ دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح قرآن کریم ہے بھی صلائت کفروشرک کی تاریکیوں سے نکل کر ہدایت وایمان کی روشیٰ میں آیا جا سکتا ہے۔اور ہر ایک کومعلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے کفر

کیا ہے؟ ضلالت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ بہرحال قرآن کریم اللہ کی کتاب قرآن پر نور کا اطلاق تو ہوا ہے مگر نبی منظ اَلَیْ پر وضاحت کے ساتھ کی ایک جگہ پر بھی نور کا اطلاق نہیں ہوا بلکہ ان کے بشر ہونے کی صراحت کی گئی ہے جس طرح پہلے گزر چکا ہے پچھ حفرات سورہُ

> ﴿ قَلُ جَاءَ كُمُ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتُبُّ مُّبينٌ ﴾ (المئدة: ١٥) ''یعنی تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نوراور واضح کتاب آ چکی ہے۔''

ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں نور پر'' کتابِ مبین'' کومعطوف بنایا گیا ہے اور عطف مغاریة کو جاہتا ہے اس لیے کتاب مبین اور نور دوعلیحدہ چیزیں ہیں لہذا کتاب

مبین سے تو قرآن ہی مراد ہے لیکن نور سے مراد نبی مینے آیا ہیں۔ حالانکہ ہم پہلے بھی یہ داختے کر چکے میں کہ قرآن کریم میں قرآن پر نور کی صراحت واضح نہیں ہے ۔ للبذا بموجب قائدہ

"القرآن يفسر بعضه بعضا" الآيت كريمه يس بهى نورس مراوقرآن عزيز إاور ایک چیز کی چندو صفیں صرف عطف کے ساتھ آجاتی ہیں۔ اور باقی رہی، مغایرة والى بات تو

عطف مغایرة کو حیاہتا ہے اور ان صفتوں میں معنوی مغایرة جوعطف کے لیے کافی ہے۔ اس ك مثال قران كريم مين بهي كافي بين مثلاً سورة حجرك ابتدائي آيات مين الله تعالى فرمات بين:

﴿ الرَّا تِلُكَ اللَّهُ الْكِتَابِ وَ قُرْانٍ مُّبِيِّنٍ ﴾ (الحجر: ١)

''یعنی اگر ، بیآیتیں ہیں کتاب کی قرآن مبین کی۔''

اور ظاہر ہے کہ کتاب اور قرآن دونوں سے مراد قرآن ہی ہے کتاب اس لیے کہا جاتا

ہے كوكھا ہوا ہے اسى طرح سورت مل كى بھى ابتدائى آيات ميں ہے:

﴿طٰسَ تِلْكَ الْيُتُ الْقُرُانِ وَكِتُبٌ مُّبِينِ ﴾ (النمل: ١)

ان دونوں آیات کے درمیان واؤ عاطفہ ہے مگر مراد ایک ہی چیز ہے یعنی قرآ ن کریم کیونکہ قرآن اور کتاب میں جومعنوی مغامرۃ ہے وہی عطف کے لیے کافی ہے۔اسی طرح سورة الاحزاب مين في الشيئية كي چند و صفيل بيان موكى ميس جيسے:

﴿ يَا يُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ اَرُسَلُنُكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَزِيْرًا ٥ وَّدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ (الاحزاب: ١٠٤٥)

قار كمين كرام! غوركرين! يهان يرنبي الشيئيم كي بيصفات بيان كي كن بين -شاهر،مبشر، نذیر، داعی الی الله، سراجاً منیراً اور بیرتم م صفیل عطف کے ساتھ آئی ہیں لیکن یہاں پر بیہ کہنا

كمبشر ادرنذ ريكوئي الگ الگ ستياں ہيں كيونكه واؤ عاطفه مغايرة كو حيابتا ہے تو كيا اس طرح کہنا درست ہوگا ہرگز ہرگز نہیں۔ کیونکہ شاہد، مبشر، نذیر وغیر ہا کے معنی میں بچھ مغایرة ہے جو كه عطف كوبنانے كے ليے كافى ہے خلاصه كه ان صاحبوں نے جو واؤ عطف كى مغايرة كابت

﴿جاء الحق وزهق الباطل﴾

کھڑا کیا تھاوہ حق آنے کے بعد سرنگوں ہو گیا۔

اب مطلب ميه موا كمسورة المائدة مين نور سے مراد بھى قرآن كريم ب جس طرح آیات میں قرآن کا اطلاق ہے اور نور کہنے کی وجہ شبہ بھی ہم نے بیان کروی ہے اور وہ آیات بھی بیان فرما دیں جن میں نبی مشکر کیا کے بشر ہونے کی صراحت موجود ہے۔ سورۃ کہف اور حم عجده والى آيات ﴿ قُلُ إِنَّهَا آنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ ﴾ والى آيت كے بارے ميں مشركان خیالات رکھنے والے حضرات الیم مجلسوں میں جن میں کوئی عربی کا جانبے والا یا ماہر نہیں ہوتا وہاں پرایئے تجابل عارفانہ کومملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہوئے سادہ لوہ مسلمانوں کو بیہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہانی حضرات آپ کو اس آیت کا غلط مطلب بتاتے میں کونکہ انسامیں (ان کے کہنے کے مطابق) ما نافیہ ہے اوراس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوں میں آپ جیسا انسان لیکن بھائی! یہ وبابی حضرات اللہ کے کلام میں بھی اپنے مطلب کی معانی تکالتے ہیں اور لوگوں کوحق سے دور کرتے ہیں ۔ در حقیقت اس جگه یا اس

جیسی دوسری جگہوں پر "انسما" کا کلمہ حصر کا ہے جس کی صحیح معنی یہاں پریہ ہوگا کہ میں صرف تمہاری طرح انسان ہوں لیکن ان لوگوں نے تو عربی کے قوانین کونظرا نداز کر دیا اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے کلام میں تحریف کرنے سے بھی درینج نہیں کیا۔ علامہ ابن ہشام انصاری اپنی مایہ ناز کتاب مغنی اللہیب کی جلد اصنحہ 9 پر لکھتے ہیں :

((وليث ما للنفي بل هي بمنزلتها في اخواتهما ليتما ولعلما ولكنا وكانمًا.))

" لیمنی ان کے ساتھ جو " مسا" زائدہ یا کافد آتی ہوہ نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ دہ اپنی دوسری اخوات کی طرح آتی ہے۔ (لیمن جس طرح ان حروف میں مسا زائدہ کافۃ ہات طرح اِنَّ کے ساتھ بھی جو ما ہے وہ بھی زائدہ ہے نہ کہ نافیہ) لہٰذا جو اِنَّ مشہ بالفعل ہے وہ " ما" نافیہ پر داخل نہیں ہوتی یعنی ان کو اپنے عمل ہوتی ہے اور " ما" اور " الا" حصر کی معنی پیدا کرتے ہیں یا اِنّ کے بعد آنے والی ما موصولہ ہوتی ہے اور موصولہ اسم ہوتا ہے اس صورت میں " مسا" موصولہ ان کا اسم بن جائے گی لیکر اگر ان حضر ان کے کہنے کے مطابق " ما" کو نافیہ بنایا جائے تو یہ " ما" صرفی ہوگی پھر اسم میں ان کا اسم یا مندالیہ بنے کی لیافت میں نبیں رہے گی کیونکہ حرف ندمند بن سکتا ہے اور نہ بی مند الیہ لہٰذا اس صورت میں اِنَّ کا اسم سے گی اور نہ بی مند الیہ لہٰذا اس صورت میں اِنَّ کا اسم سے گی اور نہ بی مند الیہ لہٰذا اس صورت میں اِنَّ کا اسم سے گی اور نہ بی مند الیہ لہٰذا اس صورت میں اِنَّ کا " بیشسر مشلکم " اس کی خبر بنے گی پھر بتا کیں کہ مااسم اور خبر سے لی کر کیا عبارت بنے گی ؟ رہنا کیں کہ مااسم اور خبر سے لی کر کیا عبارت بنے گی؟ اگر کہو گے؟ یہ جملہ تاویل مصدر میں ہوکر ان کا اسم بنے گا تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بینکہ میر ا آپ جیسا انسان نہ ہونے کی وصی کی جاتی ہے میری طرف۔

قارئین کرام! انصاف کریں کہ اس جملہ کے بید منی کیا دیوانہ کے علاوہ کوئی اور کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں بہر حال ایک تو ان'' مان' نافیہ پڑھل نہیں کرتی دوسرا کہ اگر تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو مانا بھی جائے تو اس کے معنی ایسے غلط ہوں گے کہ اس کو تھے کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں بچتی ، تعجب ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کی جرائت کس

طرح ہوتی ہے۔علاوہ ازیں اس آیت کریمہ کے اندر ﴿ يُوْحٰی النَّ ﴾ کے بعد پھر دوبارہ یہ الفاظ بير ـ ﴿انها الْهِكُم اله واحد ﴾ توكيا يدحزات اس كي بحى معنى كري كرك " نہیں ہے تمہارا ایک اللہ''؟ اگر نہیں تو پھراس سے پہلے والے جملہ میں اس خود ساختہ معنی پر اتی ہٹ دھری کیوں؟ قرآن کریم میں یہ ایک مثال نہیں ہے بلکہ ترکیب کی کتنی ہی مثالیں ہیں ہم یہاں پر چندمثالیں بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں سورت تو بہ میں ہے: ﴿ إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (التوبة: ٢٨)

عربیت کے ان نے مجتہدین کے مطابق اس کی معنی ہیہ ہوگی کہنییں ہیں مشرک بلید۔

سورة الانفال مين الله تعالى فرمات ين

﴿إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمُ .....الآية﴾

معنی اس کے ( ان کے قائدے ) کے مطابق یہ ہوگا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں جن کے ول الله كے ذكر يرخوف كے مارے كانب جاتے ہيں۔

﴿إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ ﴾ (الحجرات: ١٠)

'' بیشک مومن بھائی نہیں ہیں۔' اور

﴿ قُلُ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّهَا آنَا نَذِيرٌ مُّبِيْنٌ ﴾ (ملك: ٢٦)

آ ب كبير كدالله تعالى كے پاس علم بى نبيس ہے اور نبيس موں ميں واضح ڈرانے والا۔

بہرحال ہم نے تو یہاں پر چندمثالیں عرض رکھیں بلکہ قرآن کریم تو ایسی ترکیبوں سے مجرا ہوا ہے چربیہ حضرات آخر کہاں تک اپنی خود ساختہ معنی کرتے رہیں گے۔

حاصل کلام! کد إنسمايس "ما" نافيد بنانے كى وجدے جومفاسد بيدا مول كان كا کوئی حل نہیں ہے اور معاذ اللہ قرآن جیسی کتاب مہمل بن جاتی ہے۔ قارئین کی آسانی کی بنا پرہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ ان کے بعد آئے والی ' ما' کی ہم نے دواقسام بیان کی ہیں۔ایک ماکافہ جوکہ اِن کوعمل سے روکی ہے اگر اِن کے ساتھ آئے گی تو اس سے مل کر

بالكل ايك حرف بن جاتى ہے يہى وجہ ہے قرآن ميں يہ جہاں پر بھى آئى ہے وہاں وہ ان كے ساتھ متصل آئى ہے۔ اگر مانا فيہ ہوتى تو دونوں كوالگ الگ لكھا جاتا اور الشمى صورت ميں انسما كلمه حصر بن جاتا ہے اور دوسرى "ما" موصوله كى آتى ہے اس كى صورت اس طرح ہے كہ يہ دونوں ايك دوسرے سے الگ الگ آتى ہيں۔ جس طرح اللہ تعالى سورت انعام ميں فرماتے ہيں:

﴿إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأْتٍ ...... ﴾ (الانعام: ١٣٤)

'' بیشک وہ چیز جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنی ہے۔'' اسی طرح قر آن کریم میں دوسری کئی ایک مثال دیکھی جاسکتی ہیں۔

خلاصه کلام :....کہ جب اندما حصر کاکلمہ ہوتا ہے تو وہاں پر "ان" اور "ما" دونوں بالکل متصل آتے ہیں لیعنی دونوں مل کر ایک کلمہ بن جاتے ہیں لیکن ما موصولہ کی صورت میں دونوں علیحدہ کتابت کی جاتی ہیں۔ باقی رہا مسلہ "ما" نافیہ کا تو اس پران داخل ہی نہیں ہوتا اور اس ماکو نافیہ قرار دینے سے عبارت کے معنی بالکل غلط بن جاتے ہیں کچھ حصرات اپنے گراہی والے عقیدہ پر دلیل کے طور پر مصنف عبدالرزاق کی طرف منسوب وہ روایت پیش کرتے ہیں جو جابر بروائنی کی طرف منسوب وہ روایت پیش کرتے ہیں جو جابر بروائنی کی طرف منسوب ہے جو اس طرح ہے:

(قال قلت یا رسول الله بابی انت وامی اخبرنی ان اول شی خلق قبل خلق الله قبل الاشیاء قال یا جابر ان الله تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیك من نوره الله یا جابر ان الله تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیك من نوره الله یا روایت كافی لمی ب ان الفاظ كا مطلب یه ب كه سیرنا جابر و الله ی عرض كیا اے الله كے رسول میرے والدین آپ پر قربان مول مجھے خبر دیں سب سے پہلی چیز كے بارے میں جوسب سے پہلے والدین آپ پر قربان مول مجھے خبر دیں سب سے پہلی چیز كے بارے میں جوسب سے پہلے الله نے بیدا كی آپ بلتے تیزے بیدا كی آپ بلتے تیزے الله نور سے نبیدا كیا اور پر میا كیا اور پر میا مراحت ب تمام اشیاء كو تیر پیدا كیا اور پر میا الله نے اپنے نور سے نبی میلئے تیزے كانور پیدا كیا اور پر میا مراحت ب تمام اشیاء كو

اس نور سے پیدا کیا۔ (جس طرح آ گے روایت میں بیان ہوتا ہے) افسوس اس بات پر ہے کہ بید حضرات اینے صلالت سے پُر عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول مسے ایٹا پر افتراء بازی سے بھی نہیں ڈرتے اور انہیں اس خوش آ مدید کا بھی ڈرنہیں جواحادیث صححہ میں

> ((من كذب على متعمدًا فليتبؤا مقعدهٔ من النار . ))• '' جو شخص جان بو جھ کر مجھ پر افتراء با ندھتا ہے وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم بنا لے۔''

حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کی اصل سند بھی موجود نہیں ہے ۔ ایس بے سند روایت کو لے کراس سے اہم عقیدہ کے اثبات کا کام اس آ دمی کے علاوہ اور کوئی نہیں کرسکتا جوخود بھی مراہ ہے اور دوسرے کو بھی ممراہ کرنا جا ہتا ہے ۔اعاذ نااللہ ' باتی اس روایت کی نسبت جو مصنف عبدالرزاق کی طرف کی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہےمصنف عبدالرزاق مطبوعہ کامل طبع ہندالحمد لله ہمارے کتب خانہ میں موجود ہے جس کا تنتبع کر کے ہرمنصب مزاج معلوم کر سکتا ہے کہاس موضوع روایت کا اس کتاب میں نام ونشان بھی نہیں ہے پیتے نہیں ان حضرات نے اس بے سندروایت کی نسبت کس بل ہوتے یراس کتاب کی طرف کی ہے شاید ان کا یہی خیال ہوگا کہ مذکورہ کتاب نہ تو حصیب کرمنظر عام پر آئے گی اور نہ ہی ہمارے افتراء کی کلی کھلے گی مگر اللہ کے نفنل وکرم سے یہ کتاب حجب کر منظر عام پر آ مگی جس سے ہرآ دمی کو برائے راست استفادہ کرنے کا موقع میسر ہو گیا۔ اور اس کتاب کا ناتف قلمی نسخہ بھی جارے کتب خانہ میں موجود ہے مگر اس میں اس روایت کا پیتے نہیں پڑتا سیجھ حضرات ہمارے پاس آئے انہوں نے اس تلمی نسخہ کوآ گے چیھیے کیا تا کہ وہ خود ساختہ روایت ان کول جائے کیکن وہ روایت نداس کتاب میں تھی اور نہ ہی ان کومل سکی۔

فلاصد کلام کہ اس روایت کی نسبت مصنف عبدالرزاق کی طرف درست نبیس ہے دوسری کسی کتاب میں اس کی کوئی سندنہیں ہے چہ جائے کہ دہ موضوع ہو پھرالی بے سندروایات سے

❶ الوداؤد، كتاب العلم باب التشديد في الكذب على رسول الله ﷺ، رقم الحديث: ٣٦٥١.

عقیدے کا اثبات کس طرح ممکن ہے جب کہ خود کے ہاں معمولی ضعف والی روایت بھی عقائد کے باب میں مقبول نہیں ہے تو موضوع اور بے سند روایت اس باب میں کس طرح مقبول ہو گے۔اس سے ہرذی عقل اور انصاف والا آ دمی معلوم کر لے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔

#### ضميمه

اور ای طرح نبی مشیکی آن الله تعالی کے نور سے پیدا ہونے کے بارے میں دوسری روایت موضوعہ بھی ملی ہے جو کہ حافظ ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال جلدا، صفحہ ۲ اطبع جدید میں شیخ ابونیم اصفہان کی امالی سے اس سند سے ذکر کی ہے۔

((حدثنا محمد بن محمد بن عمرو بن زید املاء حدثنا احمد بن یوسف المنبجی حدثنا ابوشعیب صالح بن زیاد السوسی حدثنا الهیثم بن جمیل حدثنا ابو معشر عن القبری عن ابی هریرة وَ الله قال و سول الله الله الله من نوره و خلق ابابکر من نوری و خلق عمر من نوری و خلق امتی من نور عمرو عمر سراج اهل الجنة .))

"سیدنا ابو ہر پرہ و وائنی فرماتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا نے فرمایا کہ جھے اللہ تعالی نے اسیدنا ابو ہر پرہ و وائنی فرماتے ہیں کہ رسول الله طفی کو پیدا کیا، اور چر حضرت ابو بکر وائنی کے نور سے حضرت عمر خلاتی کو پیدا کیا چر کی امت سیدنا عمر شائنی کو پیدا کیا چرک امت سیدنا عمر شائنی کو بدا کیا اور حضرت عمر شائنی پوری امت کے چراغ ہے۔'' علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ابوقعیم اس روایت کے بارے میں رقم طراز ہیں:

''کہ بیروایت باطل ہے کتاب اللہ کے مخالف کے اور اس میں راوی ابومعشر حس جس کا میں مصحوصہ اس کے مدار مانٹ کا مصر میں نہیں لار کی عین اور

جس کو جھوٹا کہا ہے اور صحیحین اس کی روایت اپنی کتاب میں نہیں لائے ہیں اور دوسرا راوی ابوشعیب سوّی جو کہ متروک ہے جس کے ترک پرتمام محدثین منفق میں اور ای طرح بیثم بھی جس کی کوئی بھی روایت صحیحیین میں نہیں لائی گئی ہے اس کے بعد امام ذہبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس روایت موضوع کی آ فت ( قہر) احمد بن یوسف منجی ہیں کیونکہ وہ غیر معروف مجہول آ دمی ہے اور وہی ہیہ حجوثی خبرلائے ہیں۔''

مید حفرات اس طرح کی موضوع اور واہیہ روایت کا سہارا لیتے ہیں ورنہ ان کے دامن میں کوئی علیح روایت ہے ہی نہیں اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انہیں اپنی افتراء پر درازی سے جوابرہ مونا پڑے گا۔ اللهم اهدنا الى سواء الصراط. هذا ما عندى والله اعلم بالصواب.

#### معصوم عن الخطاء كون؟

البجواب بعون الوهاب: قرآن وحديث كى روشى مين رسول الله المنظرة المنظرة

کوئی بھی معصوم نہیں ہے بلکہ اس سے علمی وعملی خطا کیں سرزد ہوسکتی ہیں جتی کہ صحابہ کرام وی تقامیم بھی معصومین نہیں تھے۔للبذا کسی بھی مملکت کے سربراہ کے معصوم ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا اللہ کے رسول منظر کیا چونکہ وحی کی روشن میں تبلیغ کرتے ہیں اس لیے ان کی ہر بات سیح ہوتی ہے دین کی تبلیغ میں وہ معصوم ہوتا ہے قرآن کر یم میں ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴾ (النحم: ٣)

"اوروه اپنی خواہش ہے کوئی بات نہیں کرتا۔"

اس لیے ہربات اور ہرمعاملہ میں بالکلیہ اطاعت اور فرمانبر داری کاحق صرف اللہ کے رسول منظیمین کا ہے دوسرے کسی کی بھی اطاعت ( جاہے وہ ماں ہوباپ ہویا عالم ہویا حاکم و مملکت کا سربراہ ہو ) اس کی اطاعت مشروط ہے اگر اس کی بتائی ہوئی بات یا حکم قر آ ن و مدیث کےموافق ہے تو اس صورت میں اس کی اطاعت بھی لازمی ہے اور وہ اطاعت القدادر فآؤىٰ راشريم 222 كتاب العقائد

اس سے رسول کی ہوگی، لیکن اگر ان کا تھم کتاب وسنت کے برخلاف ہے تو ان کی ہرگز تابعداری نہیں کی جائے گی۔ حدیث میں ہے:

((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.))•

'' ہروہ بات جس میں اللہ تعالٰی کی نافر مانی لازم آئے اس میں کسی مخلوق کی بات کونہیں کیا جائے گا۔''

چونکہ قرآن وحدیث کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے اس لیے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر چہدہ مملکت کا سربراہ کیول نہ ہو۔

اسی طرح خلیفہ بھی اس کو ہونا چاہئے جس کو با قامدہ مسلمانوں کے دین دار طبقہ کے اہل فکر ودانش حضرات نے چنا ہو باقی اگر کوئی زبردی حاکم بن کر کھڑا ہو جائے تو وہ با قاعدہ خلیفہ نہیں ہوالیکن پھر بھی اگر وہ زبردی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد اسلام کی پیروی کرتا ہے اور احکام اللی کی چکیل کرتا ہے اور برعام وخاص کو قرآن وصدیث کی طرف لے آتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی اطاعت بہر حال شرعی طور پر لازمی بن جتی ہے۔

جس طرح احادیث صححہ ہے معلوم ہوتا ہے ، باقی وہ آ دمی جو اسلام کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی کرتا ہے اورشرک وبدعت کوفروٹ ویتا ہے اورشرکی اڈوں کی سر پرتی کرتا ہے قبر پرسی جیسے سنگین جرائم میں گرفتار ہے تو اس کوخلیفہ نہیں چننا چاہئے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جبر پرسی جسے سنگین جرائم میں گرفتار ہے تو اس کوخلیفہ نہیں چننا چاہئے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج کل کے حکمرانوں کی بہی کیفیت ہے وہ شرک کے اڈوں کی سر پرسی کررہے ہیں قبروں پر جاکر ان پر پھولوں کی چاوریں چڑھاتے ہیں اور قبروقبا پرسی کی خوب زورشور سے تر دی کر رہے ہیں ایسے میں ایسے بین اور بین وہ ہمارے سربراہ یا پیشوا ہرگز نہیں بن سے ایسے ۔ اگر بظلم و جبر ہے دعیت سے کام لیں گے تو اس کے تمام خراب نتائج نگلیں گے جو ان کو سے تا گر بنظم و جبر سے دعیت سے کام لیں گے تو اس کے تمام خراب نتائج نگلیں گے جو ان کو سے تا ہے۔ اگر بنظم و جبر سے دعیت سے کام لیں گے تو اس کے تمام خراب نتائج نگلیں گے جو ان کو سے تا ہوں کی سر پر تا ہوں کی سر براہ باتائج نگلیں گے جو ان کو سر بین کا میں سے تا ہوں کی سر پر تا ہوں کی تو اس کے تمام خراب نتائج نگلیں گے جو ان کو سر بین کا میں سے تا ہم لیں گے تو اس کے تمام خراب نتائج نگلیں گے جو ان کو سر بین کا سر پر تا ہوں کی سر پر تا ہوں کی سر پر تا ہوں کی سر پر تا ہوں کا کہ تا ہوں کی سر پر تا ہوں کی سر پر تا ہوں کر بین کی خوب نو سر بین کی خوب نور بین کی کر بین کر بین کل کی کمی کر بین کر بین کی کی کر بین کی کوئی کی کر بین کر کر بین کر بی

بھگتنے بڑیں گے اس طرح کے حکمرانوں کی اطاعت ہم پر لازم طعی نہیں ہے۔ ملک کے سربراہ کومتشرع اور دین وار ہونا جا ہے نہ کہ سیرت وصورت میں شیطانی

مسد احمد، جلده، ص٦٦، رقم الحديث: ٢٠٦٨.



طريقه اختيار كرنے والے كوملك كاسربراه مونا جاہے۔ والله اعلم بالصواب!

## رسول کا ہم زبان ہونا

(سُوَلاً): جب الله سجانه وتعالیٰ نے ہر نبی کواس کی قوم کی زبان میں بھیجا تو حضرت محمہ مطلط تیج کو بوری دنیا کے لیے کیوں مبعوث کیا گیا، حالاتکہ ان کی زبان عربی تھی۔ لہذا آپ منظفیکی مرف عالم عرب کے لیے نبی ہوتے، سندھیوں کے لیے کوئی سندھی اور انگریزوں کے لیے کوئی انگریز رسول بن کر آتے۔وغیرہ وغیرہ؟

الجواب بعون الوهاب: قرآن كريم مين واضح ہے كه:

﴿ وَ مَا آرُسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُمَيِّنَ لَهُمْ ﴾

(ابراهيم: ٤)

''لین نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تا کہ ان یر بیان کرے۔''

اور الله سجانه و تعالی نے ہر ملک اور ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے۔ جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿وَلِكُلَّ قُوْم هَادٍه ﴾ (الرعد: ٧)

"لعني مرقوم كي ليكوئي نه كون بادى" بيغيمر" تھا۔"

دوسری حَکَمه فرمایا:

﴿ وَ إِنْ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (فاطر: ٢٤)

''لعنی ہرامت میں اللہ سجانہ و تعالیٰ کی طرف ہے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزر

لہٰذا سرز مین سندھ اور انگریزوں کے ملک میں اور دوسرے سارے ممالک یا خطہ میں ا کوئی نہ کوئی آتا رہا ہے کیکن قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پر اس طرح نہیں ہے کہ میں ہمیشہ اس طرح ہر ملک میں الگ الگ نبی بھیجتا رہا ہوں۔اورکوئی بھی ساری دنیا کے لیے ایک جامع نی نہیں جیجوں گا،لہذا یہ اعتراض فضول ہے۔

جب الله تعالى نے جاہا تو ايك اليا جامع كمالات نبي علين المنام بهيجا جو يورى ونيا كے ليے قیامت کے دن تک ہو اور اس کی لائی ہوئی شریعت کامل وکمل ہو جو تا قیامت لوگول کی رہنمائی کرتی رہے۔ جب بھی کوئی مسلہ در پیش آئے تو اس میں اس کاحل موجود ہو۔ تب الله تعالى نے حضرت محمد ولي الله كومبعوث فرمايا اور ساتھ ايس كتاب بھى دى جوتا قيامت اوگول کے لیے رہنماءاور بادی ہے،جس کامثل لانے سے انس وجن عاجز ہیں۔ جب اس کتاب کوتا قیامت رہنا تھا تواس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے خود اٹھایا۔ یہی وجہ ہے دشمنانِ اسلام کی بھر پورکوشش کے باوجود اس میں ایک حرف کا بھی الحاق یا اضافہ یا کمی وہیشی ہرگز نہ ہو سکی۔ حالانکہ توریت، انجیل اور دوسرے آسانی کتب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور سیچے تھے ان کے لانے والے بھی سیچے پیٹمبر ہے کیکن ان کی نبوت عموی اور ساری دنیا کے لیے نہ تھی اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد ان کی کتابوں میں تحریف، تبدیل اور اضافات ہوگئے۔ جس کا اقرار ان کتابوں کے ماننے والے بھی کرتے ہیں۔لیکن اس کتاب ( قرآن کریم) کا ایک حرف بھی آ گے چیھیے نہیں ہوسکا۔اگر چہاں کو آئے ہوئے ۱۲۰۰ چودہ سوسال سے بھی زائد عرصہ ہوگیا ہے۔ بیقر آن شریف کا دائی معجزہ ہے، ورنہ دوسری کوئی بھی کتاب اتنا عرصہ تو کیا تین سوسال بھی محفوظ نہ روسکی اور اس میں تحریف ہوگئ۔ اس طرح بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم اس وقت یا آج کے عربوں کے لیے معجز ہتھی یا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، آج بھی دنیا میں کتنے ہی میسائی ایسے ہیں جوعر فی یر برای مہارت رکھتے ہیں ان جتنی مہارت ہمارے پڑھے لکھے عالم بھی نہیں رکھتے۔ انہول نے بیشتر کتب عربی زبان میں لکھی ہیں۔ عربی لغت کی گئی ہی کتابیں لکھی ہیں جو دنیا کے مختلف مما لک میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن عربی کے ان ماہر عیسائیوں کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ قراین کریم کے اس چیلنج کوقبول کرسکیں کیوں؟

اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا مقابلہ انسانی طاقت سے ماوراء ہے، یمی معجزہ رہتی دنیا تک ہمارے نبی ملتے اللہ کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے۔ نبی کریم ﷺ کی بعثت کے وقت دنیا ک یہ حالت تھی کہ پوری دنیا میں تقریباً (ماسوائے امریکا) لوگوں کے ایک دوسرے سے روابط قائم تھے گزرے ہوئے نبیوں کی طرح ہر دنیا کا خطہ اور علاقہ الگ تھلگ نہیں تھا، یعنی آپ ملطے آیا کی بعثت کے وقت پوری دنیا ایک گھر کی مانند بنی ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے علاقے ایک دوسرے کے بالكل قريب آتے رہے اور آج ونياكي كيا حالت ہے كہ جو بالكل ايك گھركى مثل بن چكى ہے اور پوری دنیا کا احوال ایک ہی وقت میں انسان اپنے گھر بیٹے بیٹے معلوم کرسکتا ہے اور سن سکتا ہے۔لہٰذا ایک ہی گھر کے لیے سر زاہ یا نبی بھی ایک ہی ہونا چاہیے نہ کہ زیادہ کیونکہ دنیا کی موجودہ حالت نبی ﷺ کی بعثت سے شروع ہوئی ہے جس کا تقاضا ہے کہ دنیا کا مرشد، ہادی، رہنما اور پنجبرایک ہی ہونا جا ہےنا کہ ساری دنیا ایک ہی برادری کے دھاگے میں بندهی ہوئی ہے۔ ہر ملک کے جدا جدا نبی نہ ہوں کیونکہ بینمونہ عالمی برادری کے منافی ہے اور افتراش انتشار کی علامت ہے، بہر مال آپ مشی میں کے بعثت مبار کہ کے وقت ساری دنیا اپنی زبان حال سے پہ تقاضا کر رہی تھی کہ ہم را پیشوالیڈر اور بشیر ونذیرا کیک ہی ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ مالک الملک جو کہ عالم الغیب ہے، انسانیت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی زبان حال کی درخواست کوقبول کرتے ہوئے آیک عظیم الثان نبی مبعوث کیا جوالی کتاب کے ساتھ آیا جورہتی دنیا تک مجمزہ ہے اور تمام انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ آنے والے مائل کاحل بھی اس میں موجود ہے اور ملتارہے گا اور اس کلام پاک اور اس کے لانے والے عظیم الثان پینمبر علینالیام نے بوری دنیا کو بیشا ندار تصور (Grand-Conception) عطا فرمایا کہ یہ بوری دنیا ادر اس کے باشندے ایک ہی عالم برداری کے اجزاء یا افراد ہیں حضور اكرم مطيع الله الله الله الله الله المحام وقع برصحابه كرام تفاضيم كى جرى مجلس مين بيدوا شكاف اعلان فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی (غیرعربی) پر تھن اس وجہ سے فضیلت نہیں ہے کہ وہ عربی ہے، کسی

عجمی کوعر بی بر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، سب سے سب آ دم کی اولاد ہیں، آ دم کواللہ نے مٹی سے بنایا تھا،تم میں سے اگر کسی کوکوئی فضیلت حاصل ہے تو محض تقویٰ کی بنا پر ہے، ورنہ اگر اب بھی ہر ملک کا الگ الگ نبی ہوتا تو آج تک دنیا کے اس شاندار تضور كاخواب شرمنده تعبيرنه هوسكتا تقابه بلكه دنيا اورجهي زياده متفرق برادريول مين تقتيم ہو جاتی ۔ اسلام اس شاندار تصور کا مظاہرہ ہرسال حجاز مق*دس میں کر*تا رہتا ہے، جہاں ہر دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے لوگ مختلف ذات ، زبان قبیلے اور الگ الگ خصوصیات اور امتیازات اور او نچ نیج کے باوجود بھی ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر ایک ہی نمونہ و بیئت میں ایک ہی رب وحدہ لاشریک لد کے سامنے جھک کر دن مانگتے ہیں، وہاں پر کوئی امتیاز نظر نہیں آتا، اگرچہ آپس میں باہمی کی امتیازات کیوں نہ ہس۔ کیا اس قتم کا تصور اور اس کاعملی مظاہرہ کسی دوسرے ندہب یا قوم یا کسی علاقے یا ملک کے لوگوں نے سوائے اسلام کے پیش کیا ہے؟ ہرگزنہیں۔ بے ثار نوائد اور انسانیت کی جملائی کی باتوں میں سے یہ بھی ایک نہایت عظیم الثان عملی نمونہ ہے اس جیسا نہ کوئی پیش کرسکا ہے اور نہ ہی کر سکے گا، پس رہا یہ سوال کہ اس مقصد کے لیے عرب وجاز کے خطے کو منتخب کر کے ایسے پیمبر کا کیوں انتخاب کیا گیا، دوسرے ملکوں سے کیوں نہ ہوا اس کامخضر جواب سے ہے کہ اگر اللہ سجانہ وتعالی سندھ سے یا یورپ وغیرہ سے یاکسی اور ملک یا خطہ ہے پیغیبر کا انتخاب کرتا تو بھی یہی سوال اٹھایا جا تا، لہذا ا پے عظیم الشان پیغیبر کے امتخاب کے لیے عالمی برادری کو وجود میں لانے کے لیے جس بھی خطہ کا انتخاب ہوتا تو لازماً دوسرے ممالک سے اعتراض دہرایا جاتا، کہ اس مقصد کے لیے فلاں علاقہ ہی کیوں نتخب کیا گیا؟ ہمارا خطر کیوں نہ نتخب کیا گیا، حالانکہ اس عالمی برادری کے وجود میں لانے کے لیے ضروری تھا کہ ساری دنیا کے لیے ایک ہی پیشوا اور پیغمبر ہونا چاہیے، اس لیے جہاں بھی اس کا انتخاب ہوتا تو دوسرے خطے کے لوگ بیسوال اٹھاتے ، اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اس بارے میں معاملہ اللہ پر ہی جیموڑ دیں کیونکہ جہاں بھی اس کومناسب نظر آیا اس نے وہاں سے اس کا انتخاب کر ہی لیا اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا اللہ کے مانے

والوں کا اللہ تعالی پر اتنا بھی بھروسے نہیں ہے کہ اس نے جو بھی اور جہاں بھی انتخاب کیا اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔اگر بیاعتراض کرنے والے اللہ کے وجود کے مثکر ہیں تو ان کو اس اعتراض کا کوئی حق بھی نہیں علاوہ ازیں جس خطہ سے دین اسلام کی تبلیغ کی ابتدا ہوئی بیعنی ( مکه معظمه) وہ پرانی دنیا، ایشیا، یورپ، افریقه کے تقریباً ج کی جگہ ہے۔ چنانچہ جغرافیہ جاننے والوں پر میخفی نہیں ہے اس کے متعلق معلومات کے لیے قاضی سلیمان منصور بوری کی کتاب رحمة للعالمین کی پہلی جلد کا مطالعہ کرنا جا ہے۔ بہرحال مکم معظمہ بوری دنیا کاسینٹر ہونے کی بنا پر زیادہ حقد ارتھا اور وہاں سے ہر ملک کی طرف دین کی آ واز پہنچی اس مرکزی حیثیت کی بنا پرعرب کا خطه منتخب کرنا زیاده موزوں تھا اور بلا شک وشبه نبی اکرم طفی کیا آ کی ہستی اس پورے علاقے میں ایک ہی ہستی تھی جواس عظیم منصب کی حقدارتھی۔ بلکہ تاریخ سواہ ہے کہ اس وقت بوری دنیا میں ایک بھی ایسی ہتی نہتی جو اس عظیم الشان منصب کے لیے منتخب کی جاتی۔ پوری دنیا میں صرف حضرت محمد طبیعی آیل کی ہی بابر کت ہستی تھی جس کو اس کامل دین کاعلمبردار بنایا گیا کیونک وہی اس بڑے منصب کے حقدار تھے،لہذا جب اللہ عالم الغیب والشہا دہ نے بوری دنیائے عرب وعجم پرنظر ڈالی تو سارے مغضوب علیہم نظر آئے ۔ کوئی بھی اس منصب کے لائق نظر نہیں آیا کہ جس کو اس رحمت والے دین کا حامل بنایا جائے ، سوائے پیارے پیغمبر جناب محمد ملتے بیٹم کی بابرکت ہستی کے تو اللہ تعالی نے ہی ان کا انتخاب فرمایا اس میں کیا اعتراض اور کون ی قباحت ہے؟ یہاں بیضرور ہے کہ انگریزی زبان بھی كافى دنيا ميں بولى جاتى ہے، عالمى زبانوں ميں سے ايك بے كيكن كوئى انصاف كرے جس كو دونوں زبانوں (عربی، انگریزی) پر مکمل عبور ہو وہ یقیناً یہ مانے گا کہ عربی زبان میں جو وسعت ہے اس کاعشر وعشیر بھی انگریزی زبان میں نہیں ہے۔ای عربی زبان ایک سامینفک (Scientfic) ہے اس کے نحو، صرف، علم البلاغہ اور علم لفت کے مہارت رکھنے والول سے یوچھو کے تو معلوم ہوگا کہ عربی زبان مختلف زبانوں سے کس قدر وسیع واعلی ورجہ پر فائز ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان اس کا ہرگز ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی، بیہ ہمارا دعویٰ ہے۔جس کوکوئی

ان شاء الله رونہیں کرسکتا، لہذا ایسے عالمی دین اور عالمی برادری کو وجود میں لانے کے لیے زبان بھی الیم کا انتخاب ہونا چاہیے تھا جوسب زبانوں سے اعلیٰ ہو۔ عربی زبان کی لطافت نحو اور صرف زیر و زبر اور پیش یا الف، واؤ اوری کے اختلاف کے لحاظ سے معنیٰ میں بے پناہ اختلاف آجاتا ہے یدایی خصوصیت ہے جو دوسری زبان میں نہیں ملتی، اس ایک زبان میں مہارت لانے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی اتنے علوم کی ضرورت ددسری زبانوں میں نہیں ہوتی۔لہذا کامل دین کے لیے عربی زبان کا انتخاب میں حکمت کا تقاضاتھی ،اگر اس کی جگہ دوسری زبان منتخب کی جاتی تو وہ ہرگز اس کامل دین کے لیے موز وں نہ ہوتی ، علاوہ ازیں جب اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے رہنا تھا اور انسان کو کئی مسائل در پیش آتے رہتے ہیں للہٰ دااس کے لیے ایسی زبان کا اختیار کرنا ضروری تھا جس میں رہتی دنیا تک انسانوں کے مسائل کاحل موجود ہو، بیر بی زبان اور اس کے الفاظ کے معانی کی بے بناہ وسعت ہی ہے کہ ہرزباند کی ضرورتوں کا ساتھ ویتی رہی ہے اور ہر دور میں انسانی مسائل کاحل اس میں دستیاب رہا ہے، دوسری زبان یہ پارٹ ہرگز ادانہیں کر سکتی تھی، یہ سیج ہے کہ جناب رسول الله ملتے اللے کی قوم کی بھی زبان عربی تھی کیونکہ بیمکن ہی نہیں تھا کہ نبی ﷺ بپوری دنیا میں جا کر ہرایک کواللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کمیں۔ ان کی ڈائر یکٹ (Direct preching) ایک قوم تک ہی رہ علق تھی ، اس لیے القد تعالیٰ نے ان کو ڈائر یکٹ عربوں کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس کے حامل بن کراس دین کو دوسر ہے ملکوں اور انسانوں تک پہنچا کمیں اس طرح بید ین \_قر آن وسنت پوری د نیا میں پہنچ گئے۔

یہاں اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ایبا انظام ضرور کیا کہ اپنے کلام پاک کے تراجم پوری دنیا کے مشہور زبانوں میں میسر کروائے، اس طرح دنیا کلام پاک سے اپنی اپنی زبان میں مستفید ہوتی رہے، اور ہوتی رہے گی۔ (ان شاءاللہ)

خلاصہ کلام کہ جب تک دنیا اپنی صفر شنی میں تھی اور اپنے کمال کو نہ پنجی تھی تب تک تو ہر ملک میں الگ الگ نبی آ رہے تھے لیکن جب دنیا اپنی بلوغت وکمال کو پنجی اور اپنے لیان فَأَوْلُ رَاشِدِيمِ عِلَى الْعَقَالَدِ . وَكُولُ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ العَقَالَدِ .

حال سے تقاضا کرنے لگی کہ اب میرے لیے ایک ہی رہنمائے آئے، ایک ہی وستوریا آئین، نمونہ یا لائح مل آئے اور میرے تمام افراد ایک ہی برادری میں پرولیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت اور فضل عظیم کے ساتھ بید دعا قبول کی اور ان انسانوں میں سے ى ايك عظيم الثان نبي جس كي صدائت وامانت، تقويل اور ويانت عالم آشكار تهي - اس سفير كي جو زبان پوری دنیا کی زبانوں سے اعلیٰ تھی اس کو ایسے خطہ سے مبعوث کیا جو پوری دنیا کے ليے مركزى حيثيت ركھتا تھا جس نے آ كر پورى ونيا كے انسانوں كوامن كا پيغام ويا۔ ان سب کوایک ہی عالمی برادری ہے منسلک کیا ان کواپیا کامل دین عطا کیا جو کامل ہونے کے ساتھ ساتھ رہتی و نیا تک کے انسانوں کی ضروریات کو بورا کرتا رہے، اور وہ سارے ایک ہی معبود کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن کررہیں، کوئی بھی اینے آپ کو دوسروں کا خادم سمجے، بیسارا نظام یا مقصد خاتم النبیین حضرت محمد النیکایل کے وروومسعود کے ساتھ پورا ہوا، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو استراض کے لائق ہے، باقی ان علم اور روشن کے چرول کو اسلام کے نه غروب ہونے والے سورج (رسول الله طبیع این) سے خواہ مخواہ صدیا عداوت ہے تو اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔( داللہ اعلم )

# سابيرسول اللد طلفي عليهم

(سُونُ : كيا آب يُطْلِقِيمُ كاسابيقا؟

البجواب بعون الوهاب: كچه حضرات آپ طفي كاليا كنور بون پريدوليل پيش كرتے بيں كه آپ كا ساين بيس تفاله حالانكه بيات بالكل غلط ہے اولاً اس ليے كه الله كى مخلوقات میں جنتی بھی حیات ہیں ان سب کا سامیہ ہے نبی ﷺ کا اس سے مشکّٰ ہونے کے لیے کتاب وسنت سے سیح ولیل کا ہونا انتہائی ضروری ہے بغیر دلیل ایسی بات ہرگز قبول نہیں کی جاعتی۔ ثانیا منداحمہ میں حضرت ما کشہ رفاظی اور حضرت زینب رفاظی سے مروی ہے اور دونوں روایات کی سند حسن ہے جس کا ضاصہ یہ ہے کہ نبی کریم مطبقاً آج کے سفر کے دوران کسی

بات پر حضرت زینب بنت بحش و الفنهاسے ناراض ہوئے اور سفر حج سے لوٹے کے بعد بھی دو ماہ تک ناراض رہے اور بی بی صاحبہ کے پاس نہیں جائے تھے۔حضرت صفیہ زبانتھا کی روایت اس طرح ہے کہ

(( فلما كان شهرربيع الاول دخل عليها فرأت ظله فقالت ان هـذا الـظـل رجل وما يدخل على النبي على فـمن هذا فدخل النبي على الحديث . ))

''لیعنی جب رہے الاول کا مہینا آیا تو آپ مینی آئی بی بی نینب مِن نُول پاس آئے جنہوں نے آتے ہوئے نی میسی آئی کا سایہ دیکھا پھر کہا کہ بیتو کسی آ دی کا سایہ ہے اور نبی میلی میں آتے ہوئی ہیں آتے ہی نہیں ہیں پھر یہ کون ہوسکتا ہے۔ پھر نبی میلی کی آس پر داخل ہوئے۔ پھر نبی میلی کی آن سے راضی ہوئے۔''

اس حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ نبی طشے آیا کا سایہ موجود تھا جو آپ کی بیوی ام المومنین وظالمی ان دیکھا اس طرح کے شیح دلیل ملنے کے بعدعوام کے یہاں اس بے ثبوت دلیل کی کوئی وقعت ہی نہ رہی۔العہد للّٰہ علی ذالك

### معراج نبوى طنيؤية

(سُورِكَ : آپ مُطَاعِيَّمَ كومعراج جسمانی ہواتھا یاروحانی؟ بینوا و تو جرواا

الجواب بعون الوهاب: نبی مرم مطاعیّ پراللہ تعالی کی طرف سے ایک ہی رات میں
دواحسان ہوئے۔ الداراء۔ آ معراج دونوں روح مع الجسم سے ہوئے اسراء مجدحرام
( مکہ مکرمہ) سے مجد اقصلی (بیت المقدس) تک ہوا اور معراج وہاں بیت المقدس سے
آسانوں کی سیر ہوئی۔ دونوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اسراء کا تذکرہ سورة بنی اسرائیل کی
ابتدا میں ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِينَ ٱسُرٰى بِعَبْدِهٖ لَيُّلا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

اَلَّاقَصِّي﴾ (بني اسرائيل: ١)

" پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کوایک رات میں مجدحرام سے لے كرمسجد اقصىٰ تك سيركروا كي-''

اور ظاہر ہے کہ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے نہ کہ صرف روح پر ۔ ای طرح " اسریٰ" کے لفظ سے صرف روح مراد لینا غلط ہے کیونکہ اگر واقعہ یہ روحانی ہوا تھا تو اس کے لیے قرآن کریم اس طرح فرما تا کہ:

((سبحان الذي اسري عبده المسجد الاقصى في المسجد الحرام.))

بلکہ اس کی جگہ اس طرح کے الفاظ کہ'' اپنے بندے کو بہاں سے لے کر وہاں تک سیر کروائی۔''

یہ دلالت کرتے ہیں کہ بیمعاملہ روحانی ہرگز نہ تھا اس کے بعد احادیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے کہ آپ کومجد حرام ہے مجد اتھیٰ تک پہنچنانے کے لیے براق نامی جانور لایا گیا تھا جس پر آپ سوار ہوئے۔ کیا روحانی طور پرسیر کے لیے اس طرح سواری کے لیے جانور کی ضرورت تھی؟ اس کے بعد مسجد اقصلی ہے آ سانوں کی طرف ارتقاء ایک نورانی سٹرھی کے ذریعے ہوا اس لیے اسے معراج کہا جاتا ہے اور معراج کی معنی سیرھی ہے اس کے لیے سیجے بخاری کی شرح فتح الباري كا مطالعه كرنا ضروري ہے۔ كيونكه حافظ ابن حجر راتيكيد نے اس سلسله كى جمله احاديث مع آیات کیجا کر دی ہیں جن سے بخو بی معلوم ہو جاتا ہے کہ مید معاملہ روح اورجسم دونوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کر صرف روح سے پھر ہرآ سان کی ابتدا میں سیدنا جبریل مَالِیناً دروازہ کھلوا رہے تھے اور اس دروازے کے چوکیداریا خازن کا آپ مِشْکِلاَ کے متعلق یو چھنا اور جریل امین مَالِیلًا کا آپ منطق ایم کے متعلق بتانا اس کے بعد دروازہ کھلنا بیسب باتیں جسم اور روح دونوں پر دلالت کرتی ہیں۔ روحانی یا خواب میں تو ( اکثر طور پر ) صرف میرد کیھنے میں آتا ہے کہ میں فلاں جگہ پنچھ گیا ہوں، درمیان کے معاملات سامنے نہیں آتے۔



علاوہ ازیں حدیث شریف میں ہے کہ جبریل فائیلا نے آ کر مجھے نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے لے جاکرزمزم کے کویں کے پاس آئے اور میری قلب (دل) کو نکال کر یانی کے ساتھ دھویا بھراس میں ایمان اور حکمت بھر دی اور پھر داپس اس جگدر کھ دیا اور وہاں ہے باہر لے جا کر براق برسوار کیا ۔ کیا روح کے لیے اس طرح کی تفصیلات ومعاملات کی ضرورت مقی؟ معراج کا تذکرہ سورۃ النجم میں ہے کہ:

﴿وَلَـقَـٰهُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرُى وعِـنُكَ سِـدُرَةِ الْهُنُتَهٰى ٥ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوْيِ وَإِذْ يَغْشَى السِّنْرَةَ مَا يَغُشٰى ٥ مَا زَاعُ الْبَصَرُ وَمَا طَغْي ﴾

(النجم: ١٣ تا١٧)

لینی نبی کریم منطق آنے دوسری مرتبہ اترتے وقت جریل عَالِمال کوسدرہ المنتبی کے نز دیک دیکھا اور وہ سدرۃ النتہلی مؤمنین کی ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت کے قریب تھی۔ پھر آپ منظ كياتا في الله تعالى كى كچھ آيات كبرى كامشاہره كيا اس مشاہره كے دوران آپ منظ كياتا کی نظر مبارک نه تو حد سے متجاوز ہوئی اور نه ہی سیدھی راہ سے ہٹی آخر روحانی معاملہ میں اس طرح چر صنا اور اترنا اور نظر کا حد سے متجاوز نہ ہونا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ معاملہ تو ادھر ہی میٹے بیٹے مشاہرہ میں آتا ہے اس کے لیے سواری پر اوپر فیجے اترنے کی باتوں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ آپ کریم ملط کا کواس معراج کے علاوہ روحانی طور بریا خواب میں کی مرتبه مشاہرات کروائے گئے تھے آپ مشکھ آیا نے وہ بیان تو فروے لیکن ساتھ پیفر ماتے کہ میں نے خواب میں بدد مکھا ہے لیکن چونکہ بدمعاملہ خواب سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق جسم سے ہے لہذا اس میں خواب کی تصریح نہیں فرمائی بلکہ اس میں خواب کے برعکس او پر چڑھنے ،اترنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ کیا ایک سلیم الفطرت انسان ان دونوں واقعات میں فرق اور تفاوت سمجھ نہیں سکتا؟ با تیں تو اور بھی زیادہ ہیں لیکن طوالت سے کام لینا مناسب نہیں صرف آخری ایک بات پر اکتفاء کرتے ہیں۔ اگر بیمعاملہ بالفرض روحانی یا خواب کا ہوتا تو صبح کے وقت جب آپ مضافی آیا نے اس سفر اور مشاہدہ کا تذکرہ فرمایا تو کی صحف الایمان

شک میں پڑ گئے اور پھی کفار نے اعتراض کیا کہ جمیں بیت المقدس آنے جانے میں کئی ماہ بیت جاتے ہیں تو ایک ہی رات میں (اوپر آسانوں والی بات تو دور رہی) بیت المقدس جاکر پھروالی بھی آ گیا۔ ظاہر ہے کہ بیاعتراض جسمانی معالمہ پر ہے ورنہ خواب میں یا روحانی طرح انسان کہیں دور جا کر بہت کچھ دیکھ آتا ہے بھی دیکھتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا ہول طواف کر رہا ہوں حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں ، ان سب معاملات کو بتانے پر کوئی بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج رات میں جاگتے ہوئے مکہ مکرمہ گیا تھا طواف وغیرہ کر کے واپس آ گیا ہوں تو ہیہ بات قابل اعتراض ہے اور واقع لوگ اس یراعتراض کریں گے۔

اس طرح اگر بیمعاملہ صرف روحانی تھا تو کفار کا اعتراض بالکل بےمعنی ہے اور وہ اس طرح نه کہتے کہ اگر واقعناً تم گئے ہو تو ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتا دو اور آپ سے ایک ان کی اس بات پر پریشان نہ ہوتے کہ میں خاص طور پر نشانیاں نوٹ كرنے تو نہيں گيا تھا اور اب ان كوكيا بتاؤں بلكه آپ مشئ الله فرما ديتے كه ميں نے بيد عوىٰ تو نہیں کیا کہ میں جسم کے ساتھ سیر کر کے آیا ہوں بیصرف خواب یا روحانی معاملہ تھا۔ اس طرح فر ما دینے اور سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ جب آپ ﷺ کی معراج والی یہی بات ابو بکرصدیق بنائند کے سامنے کفار نے بطور اعتراض پیش کی تو انہوں نے فر مایا: اگر نبی مطبع ایکا نے یہ بات کی ہو آپ مشر ایک تے بالکل تج فرمایا ہے واقعاً آپ نے بریر کی ہےاس میں بھی واضح ولالت موجود ہے کہ بیر معاملہ جسمانی تھا کیونکہ اگر بیہ واقعہ روحانی تھا یا محض خواب تفاتو پھرصدیق اکبر پڑائٹۂ صاف فر ما دیتے ارے کیا بات کرتے ہویہ تو روحانی معاملہ ہے یا خواب کا واقعہ ہے اس پر اعتراض کیامعنی رکھتا ہے؟ بہر حال ایک منصف مزاج اورحق برست کے لیے ندکورہ بالا دلائل کافی وشافی ہیں باقی سج بحث اور بث دھرم لوگ بھی بھی حق كومجونبين كتة والله اعلم بالصواب.



#### حقيقت ايمان

سُول : ايمان بوهتا اوركم موتاب يانبيس؟ بينوا بالدليل توجروا؟

ا نجواب بعون الوهاب: اعمال صالحه اور پخته یقین کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے اور برعملی اور کم یقینی کی وجہ سے کم ہوجاتا ہے اس کا ثبوت قرآن وحدیث میں کئی جگہوں پر ہے جس طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُ وُنَ ﴾

(التوبة: ١٢٤)

﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْيُتُهُ زَادَتُهُمُ إِيْمَانًا ﴾ (الانفال: ٢) اورظا ہر ہے کہ جو چیز برحتی ہے وہ لازی اور یقنی طور بر کم بھی ہو عتی ہے جب قرآن

ے زیادتی ایمان کا ثبوت ملاتو اس کی مخالف یہ بات ہوئی کہ ایمان ناقص یا کم بھی ہوا۔ سے
ایسی واضح حقیقت ہے جس کا سوائے کم عقل کے کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا، واللہ اعلم بالصواب

اس سلسلہ میں سیح بخاری کے کتاب الایمان کو مطالعہ میں لانا انتہائی مفید ثابت ہو گا۔واللہ اعلم

### حيات انبياء عَلِيْهُ

سُون : كيا انبياء كرام ينظ قبرول مين زنده بين، أكر زنده بين تو ان كى زندگى كى حقيقت كتب شرع مين به يانبين، نيز حديث ((الانبياء احياء في قبورهم . )) بيهن كاكيا مطلب ہے؟

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہئے کہ سوال میں ندکورہ حدیث (الانبیاء احیاء) کو بہتی رائٹیا ہے نے اپنے رسالہ بنام حیاۃ الانبیاء میں تمین اسناد کے ساتھ مرفوعاً اور ایک سند کے ساتھ موقوعاً ور ایک سند کے ساتھ موقوفاً ذکر کیا ہے اور چاروں طرق سیدن انس زنائٹنڈ کے پاس جا کرختم ہوجاتے

بیں لیکن ان جاروں احادیث کی اسناد بالکل ضعیف اور نا قابل احتجاج ہیں بلکسان کےموضوع ہونے کا قائل ہوا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا ذیل میں وہ احادیث بہع اسانید ذکر کر کے ان كرواة كا حال بيان كياجاتا بـ للاحظه فرمائين!

قال البيهقي في رسالته المسماة بحياة الانبياء:

 (اخبرنا ابو سعید احمد بن محمد بن الخلیل المصوفى احمد الله قال انبأ ابو احمد عبدالله بن عدى الحافظ قال ثنا قسطنطين بن عبدالله الرومي قال ثنا الحسن بن عرفة قال حدثني الحسن بن قتيبة المدائني ثنا المسلم بن سعيد الشقفي عن الحجاج بن الاسود عن ثابت البناني عن انس كَلَيْهُ قال قال رسول الله عِلَيَّ الانبياء احياء في قبورهم

اس روایت میں دوراوی ہیں جن کے اوپر ہم نے انا کے تعدادلگائے ہیں ان میں سے پہلا مطنطین بن عبداللہ الروی ہے یہ مجبول ہے اور جہالت راوی کی جرح شدید کے باب میں سے ہمعلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی روی تخص تھا جبیبا کہاس کے نام اور نسبت سے ظاہر ہے اور رومیوں کی اسلام وشنی کوئی و محکی چھیں چیز نہیں اسلام نے ان کی حکومت کوطشت از بام کر دیاروی تخت تاج سے محروم ہوگیا قیصر روم ہمیشہ کے لیے صفحہ وجود سے معدوم ہوگیا" و ملك قیصر فلا قیصر بعده" البداوه اسلام سے جو بھی دشنی کریں وہ کم بالبدااس روایت کو گھڑنے میں اس کی کارروائی ہو سکتی ہے اس کے بعد حسن بن قتیبہ کا نام ہے اس کے متعلق امام دار قطنی فرماتے ہیں'' متروک الحدیث' اصول حدیث کے ماہرین کو بخو بی معلوم ہے کہ متروک راوی روایت ندمتابعت اور نہ ہی استشہاداً پیش کی جاسکتی ہے کیونکہ اییا راوی شدید مجروح ہے کیونکہ متر وک عموماً واغلبًا متھم بالكذب ہوتا ہے للبذا بدروایت ان دواسباب كی وجہ ہے نا قابل استشہاد ہے للبذا اسے حدیث کہنا بھی درست نہیں ۔

♦ ..... ((قال البيهقي في الرسالة السابقة اخبرنا الثقة من اهل العلم قال انبأ ابوعمروبن حمد ان قال انبأ ابو يعلى الموصلي ثنا ابو الجهم الازرق بن على ثنا يحييٰ بن ابي بكر ثنا المسلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت البناني عن انس بن مالك ك الله قال قال رسول الله على الانبياء احياء في قبورهم يصلون.))

اس روایت میں بھی دو راوی مجروح ہیں ایک بیمتی راٹیفیہ کا شیخ کیونکہ وہ مہم ہے يهم اليُحليد كاس كانام "الشق من اهل العلم" لكمنا كافي نهيس كونكه كوئي تلميذ مرتبًا اين استاذ کو یا شیخ کو ثقه یا قابل اعتاد مجمتا ب کیکن وہ مجروح اور نا قابل حجت ہوتا ہے کیونکہ اسے اس کے متعلق مکمل خبر نہیں ہوتی کہ فلاں میں کوئی یہ خرابی بھی ہے اور اس خرابی یانقص یا سبب جرح کاعلم کسی دوسرے امام فن کو ہوتا ہے اور چونکہ جرح خصوصاً مبین اورمفسر تعدیل پرمقدم ہوتی ہے لہذامکن ہے کہ جے بیہی رہیما شقہ مجھ رہیں ہوں وہ مجروح شدید ہو اور اس کی جرح مفسر بھی ہولہذا جب تک اس کا نام بیہی صاحب نہیں لیتے تب تک وہ مبہم کے حکم میں ہیں اور ابہام سی بھی مدیث برصحت کا حكم لگانے سے مانع بي "كما لا يخفى على من له مما رسته والمام باصول الحديث " دوسرانام يكي بن ابي بكركا بجس كاكت رجال میں کوئی تذکرہ موجود نہیں لہذاا یسے مجامیل اور غیرمعروف اور مبهم رواۃ پرمنی روایت کا حال کیا

ہرمنصف مزاج اوراعتدال پیند هخص خود فیصلہ َ رسکتا ہے۔

 ((قال البيهقي في الرسالة الماضية اخبرنا ابو عبدالله الحافظ ثنا ابو حامد احمد بن على الحسنوي املاء ثنا ابو عبدالله محمد بن عباس الحمصي ثنا ابو الربيع الزهراني ثنا اسماعيل بن طلحة بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمان بن

ابى ليلىٰ عن ثابت عن انس كله عن النبي الله قال ان الانبياء

لا يتركون في قبورهم بعد اربعين ليلة ولكنهم يصلون بين

يدي الله عزوجل حتى ينفخ في الصور. ))

اس روایت میں حیار آفتیں ہیں پہلی بیعتی کے شیخ ابوعبداللہ الحافظ کا استاذ ابو حامداحمہ بن علی الحسنوی ہے میں ہم بالکذب راوی ہے خود امام حاکم نے اس متعلق فرمایا ہے کہ "ھو فسی البجسملة غيسر محتج بحديث يعني الراوي كي مديث قابل احتجاج نهيس اور خطیب بغدادی فرماتے ہیں "لم یکن بثقة" یعنی بي تقتنبيں ہے۔ يه" صيغه لم يكن بثقة يا ليس بثقة" شديد جرح كا غاظ بين اوراس كمتعلق المام محربن يوسف جرجاني فرماتے ہیں کہ " هـو كـذاب "يعنى يركذاب بيعنى يرجمونى حديثيں بنانے والا باس طرح کے الفاظ اس کے متعلق مشہور محدث ابو العباس الاصم نے بھی فر مائے ہیں بہر حال بیہ راوی کذاب ہے۔

دوسری آفت ابوعبداللد حمد بن الحمصی ہے اس کا ترجمہ کہیں بھی موجود نہیں معلوم نہیں، کہال کی آفت ہے اس طرح ایک اور آفت اساعیل بن طلحہ بن بزید ہے بیہمی غیرمعروف ہاں کا ترجمہ بھی ہمیں کہیں نہیں ملا ہم ہماری بات جھوڑی آج کے مشہور محقق ناصر الدین الالباني جوعرب كمشهور محقق فاضل عالم بين اور حديث كے علوم مين مهارت تامه ركھتے بين فن رجال میں بھی کافی مہارت رکھتے ہیں وہ بھی اپنے رسالہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعة کے جزء ثالث میں لکھتے ہیں کہ تحد بن عباس اور اساعیل بن طلحہ کاعلم انہیں نہیں ہو سکا اور نہ ہی انہیں بیمعلوم ہو سکا کہ کسی محدث نے ان کا ترجمہ قائم بھی کیا یا نہیں اس سے اثمازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بید دونوں رادی کیا ہیں دونوں مجہول وغیر معروف ہیں چوتھی آ فت محمد

بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کی صورت میں ہے اس کے متعلق رجال کی کتب میں ہے کہ شی الحفظ جدایعنی اس کا حافظ سخت مجر چکا تھا۔ بہر حال ان آفات میں سے ہرکوئی اپنی مثال آپ ہے الك آفت بھى اس روايت كے ساقط الانتبار مونے كے ليے كافى ہے چہ جائيكہ ايك وكي

فآؤىٰ رائديه كتاب العقائد بجائے ایک مبکہ پر حپار جمع ہو جا کیں تو اس روایت کا کیا حال ہوگا خود فیصلہ کریں ۔ والسلّٰہ

الهادي الى سواء الصراط.

..... چوتی روایت موتوف ہے۔ قال البیهقی فی الرسالة المذکورة:

((اخبرنا ابو عثمان الامام رحمه الله انبأ زاهر بن احمد انبأ ابو جعفر محمد بن معاذ الماليني ثنا الحسين بن الحسن ثناء مؤمل ثنا عبدالله بن ابي حميد (واسم ابي حميد غالب)

الهذلي عن ابي المليح عن انس بن مالك الانبياء في قبورهم

احياء يصلون.))

یہ موقوف روایت بھی بالکل نا قابل توجہ ہے کیونکہ اس میں تین راوی مجروح ہیں پہلا راوی ابوجعفر محمد بن معاذ المالینی غیرمعروف ہےاس کا ترجمہ کہیں نہیں ملا۔

دوسراراوی مومل ہے بیابن عبدالرحلٰ بن العباس ابن عبدالله بن عثان بن الى العاص

تقفی ہے اور بھری ہے اس کے متعلق حافظ ابن جرر الیمایا بی کتاب تقریب التہذیب میں

لکھتے ہیں کہ ضعیف یعنی بدراوی ضعیف ہے۔

تیسرا راوی عبیداللہ بن ابن حید البذلی ہے اس کے متعلق حافظ صاحب تقریب میں

فرماتے ہیں کہ'' ابو الخطاب البصري متروك الحديث' لعني بية تيسرا راوي پہلے دو راويوں سے بھی گیا گذرا ہے بہرحال اس روایت کے حار طرق امام بیہتی رہنگید نے اپنے رسالہ میں ذکر

فر مائے ہیں جن کا حال آپ نے بخو بی ذہن نشین کرلیا ہوگا تعنی بیروایات قطعاً قابل اعتبار

اور قابل احتجاج نہیں رہی باقی رہا بیہ سئلہ کہ انبیاء پیٹلٹا عالم برزخ میں ہیں یانہیں تو اس کے متعلق بے گذارش ہے کہ جب نص قرآنی کے مطابق شہداء زندہ ہیں تو انبیاء نیہا مشہداء کے بھی

سردار ہیں کس طرح زندہ نہ ہوں گے یقیناً زندہ ہیں لیکن اس زندگی اور اس دنیا والی زندگی میں عظیم تفاوت اور بڑا فرق ہے۔ان کے زندہ ہونے کا پیمطلب ہرگز نہ نکالا جائے کہ انہیں د نیوی زندگی حاصل ہے اور اس دنیا کی طرح لذتوں ہے متمتع بھی ہوتے رہتے ہیں جس

طرح کچھ جاہلوں کا خیال ہے بلکہ یہ دنیوی زندگی یقینا ان انبیاء ﷺ کی وفات اور شہداء کی شہادت پرختم ہوگئ اس پرعقل وُقل اورحس ومشاہدہ شاہد ہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿انك ميت وانهم ميتون﴾

﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَا تُقَّةُ الْمُوتِ ... ﴾ ﴿ وَمَا مَحِينَ الارسولُ قِن خلتُ مِن قبله الرسل افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ... الآية ﴾

بهرحال كتاب وسنت،حس ومشابداس پر دال بین كدانبیاء بینهم اورشهداءاس دنیاسے تو کوچ کر گئے ہیں اور ان پرموت واقع ہو چکی ہے اور ان کی دنیاوی زندگی فتم ہو چکی ہے یہی سبب ہے کہ ہم رسول اکرم مضاعین کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک ۱۳ سال تھی ورنداگر د نیوی زندگ ختم نه موئی موتی تو آج کل آپ کی عمر مبارک چوده سوسالوں سے بھی متجاوز موتی ۔

((وهذا ظاهر وباهر لاينكر مبتدئي فضلاً عن عالم. ))

ببرحال جب دنیوی زندگ اختام پذیر ہوئی تو پھر آپ کو کوئی زندگی حاصل ہے اس کے متعلق قرآن کریم ہی رہنمائی کرتا ہے کہ:

﴿بل احياء ولكن لا تشعرون﴾

یعنی انہیں ایسی زندگی حاصل ہے جس کا شعور واحساس تہمیں نہیں ہوسکتا، دوسری جگہ پر ارشادفر مایا که:

﴿بل احياء عند ربهم يرزقون﴾ (آل عمران)

یعنی وہ زندہ ہیں اُس عالم میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے نہ کہ اس ونیامیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں زندہ ہونے کا احساس ہمیں نہیں ہوسکتا کیونکہ ہم صرف اس محسوس زندگی کا بی شعور واحساس رکھتے ہیں باتی دیگر معاملات اور جو عالم جماری حواس ہے ماوراء ہے اسے سمجھنا اور اس کا احساس رکھنے کے متعلق قدرت کی طرف سے ہمیں کوئی بھی آلہ یا وسلہ یا ذریعینہیں ملا ہے مطلب کہ انہیں زندگی تو حاصل ہے اور بوجہ اتم حاصل ہے لیکن اُس عالم میں اور اللہ تعالیٰ کے ماں نہ کہ اس ونیا میں بس اس کے متعلق اتنا ہی کلام کیا جا

سکتا ہے مزید کچھ کہنا حد سے متجاوز ہونا ہے اللہ تعالی جمیں ایسے کام سے محفوظ رکھے آمین! عقلند کے لیے اتنا ہی کافی وشافی ہے۔واللہ اعلم بالصواب

# كيا مندوؤل ميں نبوت تھى؟

## (سُول ): كرش كوتم بده اور زردشت كمتعلق وضاحت كرين؟

الجواب بعون الموهاب: كرش گوتم بده اور زردشت وغير بهم كے متعلق سيح طور پر پي هو نہيں كہا جاسكتا كيوں كه قرآن وحديث ميں ان كے متعلق بي بھي بھي نہيں آيا ہے ۔قرآن نے اصولی طور پر بتایا ہے كہ ہم نے ہر ملک ميں كوئی نه كوئی نه كوئی نه يا اور ہادی نذير ضرور بھيجا ہے اور قرآن كريم ميں پي خي نبيوں كا احوال بيان بھی كيا گيا ہے اور پي كانبيں اور ہارا يہ بھی ايمان ہے كہ ہندوستان اور دوسر ممالک ميں بھی نبی ضرور آئے ہوں گے ليكن كيا وہ فدكورہ آدمی ہوكتے ہيں؟ اس كے بارے ميں ہمارے باس كوئی شوت نہيں ہے۔

کہ داقعی وہ نبی ہوں لیکن بعد کے لوگوں نے ان کی تعلیم کو بگاڑ کر کفر وشرک کی ملاوٹ کر دی ہو جس طرح یہودونصاریٰ نے کیا کہ ان کا اصل دین توضیح تھا لیکن ان کے نبی حضرت موئی عَالِیٰ اور حضرت عیسیٰ عَالِیٰ اُکے جانے کے بعد انہوں نے تو رات وانجیل میں تحریف کر دی اور ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ذکورہ ہتیاں بھی اصل میں نبی ہوں لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی امت نے راستے کو تبدیل کر دیا ہو بہر حال ان کی ہوں تین میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے ان میں حق کی تلاش عبث اور نضول ہے۔

صیح معنی میں حق صرف کتاب الله یعنی قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ للذاحق صرف وہاں سے معلوم ہوگا اور یہ ہوسکتا ہے کہ یہ واقعی نبی نہ ہوں بلکہ محض فلنفی یا معلم وغیرہ ہوں۔ بہرحال چونکہ کتاب وسنت میں ان کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہے اس لیے حتی طور پر بچونہیں کہا جا سکتا اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سلسلہ میں سکوت وتو قف اختیار کیا جائے۔ واللہ اعلم!

باقی حضرت لقمان عَالِنه ایک دانا، و علیم اور نیک بند ہ تھا۔ قرآن کریم کے طرز بیان سے

فَأَوْلُ الشَّدِيمِ مِنْ الْمُعَالِدِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک دانا اور نیک صالح بندہ تھا، باتی حضرت خضر عَالِينًا كے بارے ميں سيح بات يہ ہے وہ نبي تھے كيونك قرآن كريم ميں ان كے احوال كے آخر میں خضر عَلَیْناً فرماتے ہیں:

﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنُ آمُرِي ﴾ (الكهف: ٨٢)

"اور يدميس نے اپني طرف سے نہيں كيا ہے۔"

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر مَاليا صاحب وق تھے اور وقی انبياء كرام كى طرف بى آتی ہے اس طرح حضرت موٹی مَالِیٰ الا کو علم سکھنے کی غرض ان کی طرف بھیجا اور ظاہر ہے کہ ایک ني كونى كى طرف بى علم كيض كوض بهيجنا مناسب المند كمفيرنى كى طرف والله اعلم!

باقی حضرت خصر عَالِناً کے بارے صحح بات یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں کیونکہ تمام انبیائے کرام میں اللہ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی کریم طفی آیا کی حیاتی میں جو بھی زندہ رہا وہ سورکوع و میں ہے۔

لہذا حضرت خضر عَالِتِ الله زندہ ہوتے تو ضرور نبی مضاعاتی اللہ کے لیے آتے اور آپ پر ایمان لاتے مگر ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے، للمذاوہ فوت ہو چکے ہیں قرآن وحدیث کے مطابق اس وقت صرف حضرت عليلي مَالِين زنده بين جو كه آسان پر بين اور آخرى وقت مين نازل ہوں گے اور د جال کوتل کریں ئے ۔ باتی کسی بھی نبی کے زندہ ہونے کا کوئی پختہ اور کھرا ثبوت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب!



# یے وضو شخص کا قر آن پڑھنا

(سُولِ ): بغیر وضوقر آن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

البجواب بعون الوهاب: أن كتاب (ليني خط) مين جس كو جناب حضرت رسول "لا يسمس القرآن الاطاهر" عن طهارة وياكى وضوك بغيركوكي آ وى قرآن كريم نه چھوئے اس حدیث کو امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے لیکن نسائی اور ابن حبان نے موصول ذکر کیا ہے اگر چہ حافظ ابن حجر السید نے بلوغ المرام میں نسائی کی روایت کے متعلق "انه معلول" کہا ہے یعنی بیصدیث علول ہے یعنی لیکن اس میس علت ہے اس کے شارح صاحب سل السلام فرماتے ہیں کہ مصنف نے اس مدیث کومعلول اس لیے کہا ہے کہاس کی سند میں ایک راوی سلیمان بن داؤد ہیں اور مصنف اس کو وہم کی وجہ سے سلیمان بن داؤر اليماني سمجھ بيٹے ہیں۔ •

(جوا تفا قاً ضعیف ومتروک ہے ) میکن اس سند میں سلیمان بن داؤد بمانی نہیں ہیں بلکہ سلیمان بن داؤدخولانی میں جوثقتہ ہیں اس پر ابوزرعہ نے ثناکی ہے ادر اس طرح حافظ ابوحاتم اورعمان بن سعید اور دوسرے حفاظ حدیث میں سے ایک جماعت نے بھی اس پر ثنا کی ہے مینی اس کی توثیق کی ہے لہذا میعلت حدیث کی سند میں ندر ہی اور سند قابل اعتادین جاتی ہے جاننا جاہے کداس کتاب ( یعنی جوعمرد بن حزم کے لیے آنخضرت مستے ویا نے تحریر کروائی تھی) م متعلق حفاظ حدیث میں اختلاف ہے کیکن محققین نے اس کتاب کو قبول کیا ہے۔

علامه مبار كبورى تخفة الاحوذي ميس فرمات بين:

((قال ابن عبدالبر انه اشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول . )) "لعنی ابن عبدالبرفرات بین که بیکتاب متواتر کے مشابہ ہے کیونکه لوگول نے

<sup>🚯</sup> سيل السلام ج ١، ص ٧٠.

اے قبولیت ہے لیا ہے۔''

((وقـال يـعـقـوب ابـن سـفيـان" لا اعلم كتابا اصح من هٰذا الكتاب فان اصحاب رسول الله على والتابعين يرجعون اليه ويدعون رأيهم.))

''لعنی مشہور محدث لیقوب بن سفیان فرماتے بیں کہ مجھے اس کتاب سے زیادہ صیح کتاب کاعلمنہیں ( یعنی یبی زیادہ سیح کتاب ہے۔ ) کیونکہ حضرت رسول الله ملطية للج أحلى المحرام بينية عن أور تابعين بھي اس كتاب كي طرف رجوع كرتے تھے۔ ( يعنى احكام كے سلسله ميں ) اور اس كى وجد سے اپنى رائے كو بھى حيمور ريخ تھے''

اس معلوم ہوا کہ یہ کماب سیح ہے:

((وقال الحاكم قد شاهد عمر بن عبدالعزيز وامام عصره الزهرى بالصحيحة بهذا لكتاب.))

"اور مشہور محدث امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی صحت پر حضرت عمر بن عبدالعزيز خليفه راشداورايخ عصر كامام شهور محدث زبري شهادت دے جيكے ہيں۔" خلاصه کلام! راج يبي ب كه يه كتاب سيح به ادريه كتاب آنخضرت التي النافي النافي النافي النافية حزم کے لیے ککھوائی تھی اور اس میں میتکم موجود ہے کہ قرآن مجید کوطہارت ( وضو) کے بغیر مس نہ کیا جائے اس کی مؤید اور بھی حدیثیں ہیں ۔ شلا طبر انی ، صغیر و کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رظافی ہے روایت ہے کہ:

((وعن رسول اللهﷺ قال لا يمس القرآن الا طاهر . ))♥ " بیشک حضرت رسول الله مطفی تایم نے فرمایا کیمس نه کرے قرآن کو مگر ظاہر (یاک وضویے)"

ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٦).

اور ہیتمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ:

((ورجاله موثقون. )) (المجمع حلد نمبر ١)

اس حدیث کی سند کے سب راوی پختہ ہیں اس طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ والنمؤ سے روایت ہے کہ:

((قال عشمان بن ابي العاص وكان شابا: وفدنا على رسول الله على فوجدوني افضلهم اخذا للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي على قدامر تك عملى اصحابك وانت اصغرهم ولا تمس القرآن الا وانت طاهر . ))•

" حضرت مغیرہ بن شعبہ وَالنَّهُ فر ماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن العاص وَالنَّهُ نے کہا ساتھوں نے محسوس کیا کہ میں ان سے زیادہ قرآن لےسکتا ہوں یا لے چکا ہوں اور میں ان سے پہلے سور ہ بقرہ کو حاصل کرنے کی فضیلت یا چکا تھا پھرنی اكرم مطيع إلى في المي الله ميل في تحقي تمهار على ساتفيول كا امير بنايا ب (لعني تمہارے زیاوہ قرآن کے حصول کی دجہ ہے) (مگو)تم ان سے چھوٹے ہواور قرآن کوطہارۃ کے بغیرمس نہ کرنا۔''

ہیتمی مجمع الزوا ئدجلدنمبرا میں فرماتے ہیں:

((رواه الطبراني في الكبير.))

یعنی پیر میں فرک ہے:

((وفيه اسمعيل بسز رافع ضعفه يحييٰ بن معين والنسائي وقال البخاري .....مقارب الحديث.))

«بعنی اس حدیث کی سند میں ایک راوی بنام استعیل بن رافع واقع ہیں جس کو

ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٧).

یجیٰ بن معین اور نسائی نے ضعیف کہا ہے۔''

اورامام بخاری فرماتے ہیں کہ تقہ ہیں اوران کا حال حدیث ہیں تقابت کے قریب ہے حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ "خصیف الحفظ" لیمی بداوی حافظ کا کمزور تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدراوی صدوق ہے در شدید مجروح نہیں ہے بلکہ جن محدثین نے ان کو کمزور کہا ہے وہ حافظ کی کمزوری کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے لبندا ایسے راوی سے متابعات وشواہد میں کام لیا جا سکتا ہے چونکہ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر شائح کی حدیث گذر چک ہے جس کی سند کے سب راوی ثقتہ ہیں تو بہ صدیث جس کی سند کا راوی ضعف کا حامل ہے اس کی مؤید بن جائے گی۔

و یہے بھی قرآن تھیم شعائر اللہ میں سے ہے اور اللہ تبارک وتعالی نے قرآن تھیم میں شعائر اللہ کے متعلق فرمایا ہے کہ:

﴿ وَ مَنْ يُعَظِّمُ شَعّاً ثِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْدَى الْقُلُوبِ ﴾ (الحج: ٣٢)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا دلوں کی تقویٰ میں سے ہے البذا قرآن مجید کی عظمت وعلوشان بھی اس کا متقاضی ہے کہ اس کو بغیر طہارة لے کرنہ پڑھا جائے۔ ھذا ما عندی والله اعلم بالصواب

# مرض انزائم كاحكم

(سُون : ایک آ دی کومسلس البول کی یاری ہے اور چلتے پھرتے پیشاب کے قطرے کرتے رہے اور چلتے پھرتے پیشاب کے قطرے کرتے رہے ہیں لیعن وہ پاک رہ بی نہیں سکا اور وہ بھارہ ہرنماز کے وقت دخوہ کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ پر بھی پائی چہڑ کتا ہے کیونکہ وہ نماز چھوڑ نا نہیں چاہتا لیکن ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ صدیم بیس آیا ہے کہ "مفتاح السصلوٰة الطهور" نماز کی کئی ہے ۔" لہذا چونکہ یہ آ دی پاک نہیں رہ سکتا اس لیے اس کی نماز نہیں ہوتی اب اس کے متلہ بتایا جائے؟

البعواب بعون الوهاب: نماز الله تعالى كاطرف سے فرض ہے اوراس كوكسى حالت میں ترک نہیں کیا جاسکتا تو لیئے لیئے ہی پڑھے لیکن بالکلیہ ترک کی اجازت نہیں۔اس طرح نماز کے لیے طہارة بھی شرط ہے لیکس ساتھ ہی اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں بہ قاعدہ بھی بيان فرماديا ہے کہ مان ماديا ہے کہ ان مان ماديا

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ...... ﴿ (البقرة: ٢٨٦)

'' کسی متنفس کواللہ تبارک وتعالی اپنی وسعت قدرت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔''

لعنی الله تبارک وتعالی کسی آ دی کوالی تکلیف نہیں دیتا یا کسی کوابیا تھم نہیں دیا کرتا جو اس کی وسعت اورمقدور سے باہر ہےاس لیے اگر چہ پیشاب وغیرہ کی نجاست سے پر ہیز کرنا تو واجب ہے اس سے یا کی حاصل کرنا اشد ضروری ہے کیکن اگر ایک آ دمی کسی عارضہ کی وجہ ہے اس سے پر ہیز کر ہی نہیں سکتا تو پھر بھی اس کو بیچکم دیتا کہتم نماز بھی ضرور پڑھواور یا کی بھی ضرور ہی حاصل کرو ایساتھم دیتا ہے جو تکلیف مالا پطاق کی تھمن میں آ جاتا ہے ویسے اللہ تعالی ما لک ہے ہم اس کے مملوک میں اس لیے وہ ہمیں کیما ہی شاق تھم و سے ہمیں اس کے بارہ میں چوں وچراں کرنے کاحق نہیں ہے اور سرتشلیم خم کرنا ہمارا فرض ہے کیکن اس ذات جل وعلانے خود ہی این فضل وکرم سے بیوعدہ فر مایا ہے کہ وہ تکلیف مالا بطاق نہیں ویا کرتا۔ اس لیے بیمریض اپنی قدرت کے مطابق حتی الامکان پیٹاب سے پر میز کرتا ہے اور اس سے طہارت حاصل کرتا ہے تو مزید جو کچھ ہوگا وہ اللہ تبارک وتعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا اور ان شاء اللہ اس سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ (بشر حیکہ حتی المقدوروہ ہر طرح کی اس سے برہیز کرنے کی سعی کرے اگر خود ہی تسابل سے کام لے گا تو یقینا مؤاخذہ ہوگا) ہاری اس محقیق پر ایک مدیث ہے بھی دلیل لائی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف میں باب استاضه میں ایک حدیث وارد ہے۔ ملاحظه فرمائے!

" حضرت عائشہ وظافھا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی عبش نے حضرت رسول الله مصفیقی کی جناب میں بیموض کیا کہ اے اللہ کے رسول مصفیقی میں

یاک ہوتی ہی نہیں ہوں ( لیعنی خون ہمیشہ جاری رہتا ہے) پھر کیا میں نماز کو ترك كردون؟ تو حفرت رسول الله والطَّيَقَةِ في اس سے فرمایا كه به حیف نهیں ہے( لینی جس کی وجہ سے نماز کو ترک کیا جاتا ہے۔) بلکہ بیرگ کا خون ہے پھر (تم الیا کرد کہ) جب حیض کے دن آئیں تو نماز کو چھوڑ دو۔ جب حیض کے دن پورے ہو جا ئیں۔ یعنی جتنے دن تم کو گذشتہ چیف آیا کرتا تھا وہ ختم ہو جا ئیں تو خون کو دھو ڈالواور پھرنماز پڑھتی رہو۔ (پیخون تم کونماز سے نہیں روکے گا)

اورای بخاری کی ای حدیث میں دوسری سندسے بدالفاظ اس میں زائد ہیں کہ:

((توضئي لكل صلوٰة))

''لینی پھرتم ہرنماز کے لیے نیا وضو کرتی رہو۔''

اس میں جو بیالفاظ آئے ہیں کہ:

((اني لا اطهر . ))

«میں یاک رہ ہی نہیں *عتی۔*"

ان سے بجا طور پر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جو کوئی مخص کسی بیاری یا عارضہ کی وجہ سے ( جس طرح وہ عورت سائلہ بیاری کی وجہ سے خون سے پاک رہ نہیں سکتی تھی) یاک نہیں رہ سکتا (کسی بھی عارضہ سے ،خون کے بہنے سے یا پیٹاب کے قطرات بہنے سے یا کسی اور عارضہ کی دجہ ہے ) تو اس کو بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت ملطح الآجا نے متحاضہ عورت کونماز کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اس حال میں نماز پڑھنے کا تحم فر مایا کیونکه نماز توکسی حال میں بھی ترک نہیں کی جا سکتی۔

اسی طرح تشکسل البول والے مریض کوبھی ہرحال میں نماز پڑھنی ہو گا۔ اور ان کی میہ یماری نماز سے نہیں روک عمق البتہ اس کو ہرنماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا جس طرح آپ نے اس عورت کو ہرنماز کے لیے نئے وضو کرنے کا حکم فر مایا۔

خلاصہ کلام کہ تسلسل البول کے مریض کوکسی حالت میں بھی نماز ترک کرنی نہیں جا ہے

فأوْكُ راشديم 249 كتاب الطهارت اللهارت

اوراس کی نماز ہوجاتی ہے البتہ اس کواپنی طہارہ کے لیے حتی الامکان پوری کوشش کرنی حاہم اور ہر نماز کے دقت نیا وضو کرے ادر اپنی شرمگاہ کو دھو ڈالے پھر نماز پڑھتا رہے ۔ انشاء اللہ مقبول بوكى \_ هذا ما عندى والعلم عند الله العكام وهو اعلم بالصواب.

## ہندو دھونی کا حکم

(سُولُ ): كياايك مندوسلمان كے كيڑے دموسكتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب: جي المسلمان كے كثرے منده دهوسكتا ہے - كونكد حديث میں موجود ہے کہ ایک بہودی کا بیٹا نبی منتظ مین کی خدمت کیا کرتا تھا۔

((عـن انـس ﷺ قــال كــان غـلام يهـودي يخدم النبي ﷺ فمرض فاتاه النبي على يعوده فقعد عند رأسه فقال له اسلم فنظرالي ابيه وهو عنده فقال اطع ابا القاسم فاسلم فخرج النبي ﷺ وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار . ))● اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیرمسلم کی خدمت مسلمان کے لیے جائز ہے۔

## مریض کی امامت

(سُول ) بسلسل البول كامريض دوسركى امام كے ند ہونے كے سبب نمازى امامت كرا سکتاہے یانہیں؟

البجواب بعون الوهاب: سلسل البول كاعارض بهى أيك يمارى سے جيے دوسرى باریاں میں اور جیسے دوسری بیار بوں والا امام ہوسکتا ہے تو میر بھی ہوسکتا ہے اس لیے کہ اگر دوسرا امام نه مواور بيسلس البول كا مريض امامت كا زياده حقدار موتو پيرعليحده عليحده نماز

صحیح بخاری ، کتاب الجذئز ، باب اذا اسلم الصبی فعات هل یصلی علیه الحديث:١٣٥٦ .

پڑھنے سے بہتر ہےاہے امام بنا کر باجماعت نماز پڑھنی چاہئے حضور اکرم منتے ہیں ایک مرتبہ گر پڑے تو آپ کی ٹاگ مبارک میں زخم آگیا گر آپ مطابقاتے آنے اپی جگہ میں بیٹ کرنماز بر حالی اور سحابہ کرام ری ان کی افتد ایس نماز بڑھی۔

اس طرح آخری عمر میں بھی آپ منتے ویہ نے آید دفد حالت بیاری میں نماز پڑھائی معلوم ہوا کہ بیاری والا نماز بڑھا سکتا ہے البتہ جوخود پاکی کی کوشش نہیں کرتا اور بیشاب وغیرہ سے ر بیز نہیں کرتا تو ایسے آ دی کے بیچھے ہرگز نماز نہیں پڑھنی چاہئے باتی سلسل البول کا مریض تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے وہ مجور ہے لہذا اس کے پیچھے بونت ضرورت افتدا کرنی ررست ہے۔ هٰذا ما عندی والله اعلم بالصواب.

# وضوے پہلے کیا پڑھے

السُوك ): وضوشروع كرت وقت بورى بهم الله يا صرف بهم الله والمدلله ردهني عابي؟ الجواب بعون الوهاب: • صحح حديث عمعلوم بوتا بكروضوك ابتراس "بم الله والحمدللة ، پر هنا على ي جيم أكه الطمراني الصغيريين حضرت ابو جريره و النيخ سے روايت ہے كه: ((قال رسول الله على يا ابا هريرة اذا توضّات فقل بسم الله والبحمدلله فان حفظتك لاتبرح مكتب لك الحسنات حتى نحدث من ذلك الوضوء))

" أے ابو ہرریہ وَخْلَیْنَ جب تو وضو کرے تو ہم اللہ، والحمد للد کہا کرو کیونکہ تم پر جو اللہ تعالی کے تگران فرشتے ہیں، وہ تمہارے لیے نکیاں کھتے رہیں گے، جب تک کہتم ال دضویے محدث (بے دضو) نہ ہو جا کہ''

علامہ بیٹمی برائشہ فرماتے ہیں اس کی اسنادحسن ہے۔ (محمع الزوائد: ١/ ٢٢٠) 💠 اور وضو کے دوران میدعا پڑھنی جاہیے:

((الـلهـم اغـفـرلـي ذنبـي ووسـع لـي في داري وبارك لي في

رز**قى**.))

جیسا کہ امام نسائی، امام حاکم اور دیگر ائمہ نے اس کو حضرت ابوموی الاشعری بڑائیئہ سے روایت کیا ہے اور امام نووی براٹنیہ نے، اپنی کتاب الا ذکار میں اس کی سند کی تھیج کی ہے، حافظ ابن حجر برائشہ نے الا ذکار میں اس کی تھیج پر اعتراض کیا ہے کین میداعتراض عند انحققین مرفوع ہے۔ واللہ اعلم



فَأَوْكُ وَاللَّهُ مِينَ اللَّهِ عَلَى عَمَا كُلُّ عَمَا كُلَّ عَمَا كُلُّ عَمَا كُلُّ عَمَا كُلُّ عَمَا كُلّ



253

# حكم البسمله

(سُول ): نماز میں بھم اللہ الرحمٰن الرحیم جہزاً پڑھنا سنت ہے یا سرا۔ بعض شیون کا مؤقف ہے کہ جہزاً بڑھنا ضروری ہے آیا بیاان کا مؤقف درست ہے مہریانی فرما کر فریقین کے دلائل سے واضح کریں کہ مجے مسلک کیا ہے؟

البعواب بعون الوهاب: نماز میں بسم الله الرحمٰن الرحیم سرأ پڑھنا افضل ہے۔ دلائل درج ذیل ہیں:صحیحین کی احادیث متفقہ طورصیحہ ہیں اس لیے ان کی احادیث کی

سندين نبين تکھوں گا۔

• امام محدثین امام بخاری مند اپنی میچ میں حضرت انس بن مالک بنائش سے روایت کرتے میں:

((ان النبي ه الله وابابكر وعمر الله كانوا يفتتحون الصلوة بالحمد لله رب العالمين . ))

الجواب میر کے کہ سورۃ فاتحہ کا نام' المحمد للدرب العالمین' سیح حدیث میں وارد ہے لیکن یہاں اس حدیث میں اس سے سورۃ فاتحہ مراد لینا بہ چند وجوہ ممنوع ہے۔ یہ چند وجوہ میں نے اپنی کتاب "تحصیل المعلاۃ" میں تفصیل کے ساتھ ورج کی ہیں جوعر فی میں

خاص اس مسئلہ پر راقم الحروف نے تالیف کیا ہے۔ اس جگہ طوالت سے بیخ کے لیے صرف ایک وجہ درج کرتا ہوں جو صحح السند حدیث ہے۔ ٹابت اور اس بات کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے کہ اس جگہ مرادیمی ہے کہ قر اُت ان الفاظ (یعنی الحمد للدرب العالمین) بلا جہر بسم الله الرحن الرحیم) سے بی فرماتے تھے۔

### امام ابویعلیٰ الموصلی این مندمیں فرماتے ہیں:

((حدثنا محمد (هو ابن المثنى) نامحمد بن جعفرنا شعبة عن قتادة عن انس صليت خلف رسول الله فل وخلف ابى بكر وعمرو عثمان لم يكونوا يستفتحون القرأة بسم الله الرحمن الرحيم قال شعبة فقلت لقتادة اسمعت من انس قال نعم ونحن سالناه عنه.)

اس صدیث کی سنداصح الاسانید میں سے ہے اور اس میں بعض صِری یہ بیان ہے کہ آپ مطفی آیا ،ابوبکر، عمر اور عثمان ڈی انتیا قر اُۃ لیم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہیں کرتے سے راوی وہی حضرت انس ڈی النی ہیں اور با قاعد والحدیث یفسر بعضہ بعضا مندا بی یعلی کی میچ السند صدیث مح بخاری والی صدیث کی وضاحت کردیت ہے کہ وہاں بھی مرادقر اُۃ کی شروعات ان الفاظ "الحمد لله رب العالمیں" سے کیا کرتے تھے۔ بات تو بالکل واضح ہے۔ لیکن انصاف مطلوب ہے اور تعصب واعتماف سے اجتناب ضروری ہے۔ یمی وایت امام ابویعلیٰ ای مند میں اینے ایک دوسرے شیخ سے بھی لاتے ہیں۔

(حدثنا احمد (هو ابن ابراهیه الدورقی کما صرح به الحافظ ابن حجر براش فی النکت) نا او داؤد (هو الطیالسی)
 قال انبأنا شعبة عن قتادة عن انس قال صلیت خلف رسول
 الله وخلف ابی بکر وخلف عمر وخلف عثمان فلم

المسند ابي يعلى ج٣، ص ١٦٠، رقم الحديث ٣٢٣٣.

يكونوا يستفتحون القرأة ببسم الله الرحمن الرحيم قال شعبة فقلت لقتادة اسمعته من انس قال نعم سألناه عنه. ))●

ادریمی حدیث امام احمد رکتیجایہ کے فرزند امام عبداللہ بھی مند کے زیادات میں ابو داؤر طیالسی کے طریق سے لائے ہیں۔ای طرح امام اساعیل بھی اس حدیث کولائے ہیں ( ابو داؤر طیالی کے طریق سے اور اس طرح ابوقعیم اصفہانی بھی اس صدیث کواپی متخرج میں لائے ہیں ابوداؤد طیالی کے طریق سے جیسا کہ حافظ ابن حجر رافیٹیے نے النکت میں ذکر کیا ہے۔

امام مسلم بن الحجاج راشيد الي عليم مين فرمات مين :

((باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة حدثنا محمد بن المثني وابن بشار كلاهم عن غندر هو محمد بن جعفر قال ابن المثنى ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن انس قال صليت مع رسول الله ﷺ وابي بكر وعمر وعثمان على فلم اسمع احدامنهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.))

#### آ مے پھر فرماتے ہیں:

((حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا ابوداؤد قال ثنا شعبة في هـذا الاسـناد وزاد فـقـلت لقتادة اسمعت من انس قال نعم ونحن سألناه عنه . ))

اس جگہ سیج مسلم کی حدیث کی سند ذکر کرنے کی وجہ رہے کہ بعض فضلاء نے امام مسلم کی ایک صدیث میں ایک علت پیش فرمائی ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اس لیے میں نے بمع سند بیرحدیث ذکر کی ہے اور اس کی سند میں وہ علت بالکل نہیں ہے اور سند سیح ہے۔ اس مدیث ہے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ آنخضرت مضافیاتی اور خلفاء ثلاثہ راشدین رفی اللہ

المسند لابي يعلى الموصلي، ج٣، ص١٠٦، رقم الحديث: ٢٩٩٦.

بہم اللہ ارحمٰن الرحیم جبرا نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے حضرت انس خادم رسول اللہ منظامی آئے اس فراۃ کی ابتداء میں بہم اللہ الرحمٰن الرحیم من نہ سکے۔ بعض افاضل عصریہ نے اس طرح گلِ افشانی کی ہے کہ عدم سماع سے عدم جبر لازم نہیں آتا ہوسکتا ہے کہ آدمی امام سے دور ہواور اس کی آوازمن نہ سکے لہذا س مجمح حدیث سے بسملہ کا عدم جبر ثابت نہیں ہوتا۔

لیکن بیا حمّال درست نہیں۔ اس کے درست نہ ہونے کے وجوہ الی واضح ہیں کہ ہر منصف مزاج اہل علم تھوڑے سےغور وَکمر ہے ان کے بطلان کی وجوہ کو پاسکتا ہے۔

یہ درست اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول سے بھی آئے کے ایک جلیل القدر صحابی جس نے آپ کی خدمت دس سال کی۔ سفرو حضر میں آپ شے بھی نہ من ساتھ رہے، یعنی بیر صحابی خادم رسول میں آپ میں آپ میں آپ میں ایک کہ آپ میں بھی نہ من سکا کہ آپ میں بھی اللہ الرحمٰن رسول میں بھی بھی نہ من سکا کہ آپ میں بھی ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن جہزاً پر صحت تھے نہیں یا وہ ہمیشہ دانستہ بالکل دیر سے نماز کے لیے آتے اور بالکل آخری صفوں میں کھڑے ہوتے جس کی وجہ سے وہ بسم المدمن نہ سکے اور لطف میر کہ المحمد للدرب العالمین تو من لیا بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ نہ من سکا فیاللعجب و ضیعة الادب''

پھر بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت انس ٹائٹٹ آنخضرت منتظم کے اور اس فوات کے بعد خلفاء راشدین ثلاثہ کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اس طویل مدت میں بھی وہ ان خلفاء راشدین تنگائٹہ ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں من سکا صرف الحمد للہ رب العالمین ہی من سکا اس بات میں کہاں تک معقولیت ہے وہ آ محترم خود سوچیں ہم کہیں گے تو شکایت ہوگا۔

((حدثنا عبدالله حدثنی ابی ثنا وکیع ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال صلیت خلف رسول الله الله وخلف ابی بکر وعمر وعثمان کانوالا یجهرون بسم الله الرحمن الرحیم.))
 (المسند للامام احمد: ج٢، ص ١٧٩)

اس حديث كى سند كرواة "عن آخر هم حفاظ ثقات واثبات "بين اوريسند بھی اصح الاسانید میں سے ہے۔ اس میں تصریح ہے کہ اللہ کے رسول منطق تاتی اور خلفاء ثلاثہ ابوبكر ،عمر وعثان فخالته بمازيين بهم الله الرحمٰن الرحيم جبر سے نہيں پڑھتے تھے۔

 ((اخبرنا ابو طاهرنا ابوبكرنا ابو سعيد الاشح ناابن ادريس سمعت سعيدبن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رسول الله على الم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا ابوبكر ولا عسر ولا عثمان ﷺ . ))●

اور یہ بی حدیث امام نسائی بھی اپن مجتبیٰ میں لائے ہیں اور سند میں سعید بن ابی عروب کے ساتھ شعبہ کو بھی ملایا ہے جس ے قادہ کی تدلیس کا شبہ رفع ہو جاتا ہے اس کے سیر الفاظ ہں۔

((صليت خلف رسول الله على وابسى بكر وعمر وعثمان المالي فلم اسمع احدامنهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم.))

اس کے بعد چنداور احادیث بھی ذکر فرمائی ہیں جن میں حضرت انس بڑائی ہے تا دہ کی متابعت کرنے والے دوسرے ثقات رواق کا ذکر ہے۔

لیجئے جناب! یہاں"لے اسسمع" کے ساتھ جہرکی نفی بھی آگئی۔کیااب بھی"لے اسمع" كم معلق ويى مرغى كى ايك نائك كهنج پراصرار كياجائے گا؟ اس حديث كے رواة مجھی سب کے سب ثقہ و ثبت ہیں۔

 ((حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا الاحوص ابن جواب ثنا عماربن زريق عن الاعمش عن شعبة عن ثابت عن انس رَكُ الله على قال صليت مع رسول الله على ومع ابى بكر ومع

الصحيح لابن خزيمة مطبوعه: ١٠٠٠ مس ٢٥٠.

فَأَوْلُ اللَّهُ مِينَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

عمر فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم. ))•

یہ حدیث امام ابن خزیمہ نے بھی اپلی تھیج میں احوص بن جواب کے طریق سے ذکر

### ♦ امام نسائی این مجتنی میں فرماتے ہیں:

((اخبرنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابى يقول اخبرنا ابو حمزة . ( هو محمد بن ميمون السكرى الـمروزي) عن منصور بن زاذان عن انس بن مالك كلله قال صلى بنا رسول الله على فلم يسمعنا قرأة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا ابوبكر وعمر فلم نسمعها منهما.))

یہ حدیث بھی صحیح الا سناد ہے اور اس کے سب رجال ثقات ہیں اور اس پرا مام نسائی راثیمیہ نے بھی ترک الجبر بسم اللہ الرحن الرحيم كا باب منعقد فر مايا ہے۔

 (اخبرنا ابو طاهر الفقيه انبأ ابوبكر محمد ابن الحسين القطان ثنا على بن الحسن الهلالي ثنا عبدالله بن الوليد (هو العدني) عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي نعامة الحنفي عين انس بن مالك كَلُّ قال كيان رسول الله على و ابوبكر وعمر لايقرؤن يعنى لايجهرون بسم الله الرحمن الرحيم.))

آ گے امام بہی فرماتے ہیں کہ امام سفیان توری سے حسین بن حفص نے بھی بیروایت كى بادراس ميس بيكها" لا يعجهرون" اور" لا يقرؤن" نبيس كها-اس مديث كى سند بھی حسن ہے باتی بعض علاء نے جو اس حدیث کے متعلق اضطراب کی علت پیش کی ہے وہ قطعاً صحیح نہیں اس میں چونکہ تفصیل زیادہ ہے اس لیے اس جگہ اس کا ذکر کرنا مناسب نظر نہیں

المسند للامام احمد: ج٢، ص٢٦٤.
 السنن الكبرى: ج٢، ص٢٥٠.

آتا اگر کسی اہل علم کواس کے متعلق شرح صدر کے ساتھ تحقیق مطلوب ہوتو وہ میری کتاب "تحصیل المعلاۃ" عربی کی طرف مراجعت فرمالے۔ان شاء اللہ العزیز ان کے سب شکوک رفع ہوجا کیں گے۔

#### امام طبرانی این مجم کبیر میں فرماتے ہیں:

((حدثنا عبدالله بن وهيب الغزى ثنا محمد ابن السرى ثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن الحسن عن انس هَ ان ان رسول الله الله الرحمن الرحيم وابو بكر وعمر الله الرحمن الرحيم وابو بكر وعمر الله الرحمن الرحيم وابو بكر

علامہ بیثمی مجمع الزوائد: ج۲ بس ۱۰۸ میں فرماتے ہیں (رجاله موثقون) اس روایت کے سب رجال موثق ہیں اور یہ سند حسن ہے۔ اس حدیث میں بھی صراحت ہے کہ آنخضرت منت اور ابو بکر وعمر بڑا تھا بسم الله الرحمٰن الرحیم سرأ پڑھا کرتے ہتھے۔

### امام بخاری رافیعیه فرماتے ہیں:

((وقال لى محمد بن المشنى نا عبدالوهاب (هو ابن عبدال مجيد الثقفى) سمع ابا نعامة (هو قيس بن عباية) عن قيس بن عباد عن عبدالله (هو ابن المغفل في ) بمثله (اى بمثل حديث عبد الله بن المغفل المتقدم ولفظه "صليت خلف رسول الله في وخلف ابى بكر وعمر فلم اسمع احدام نهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال البخارى ايضا وقال لى محمد نا عبدالله عن قيس بن عباية الزمانى سمع عبدالله) (يعنى ابن المغفل في ). •

اس روایت کی سند بھی صحیح ہےاس حدیث ہے معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن المغفل رخالید

<sup>•</sup> تاريخ كبير:ج ٤،ق٢، ص٤٤٢، ٤٤٢.

بھی آ تخضرت والني اور الويكر وعمر والحباس عدم الجبر أسم الله نقل كرر ہا ہے۔

ن حافظ ابن جمرا پی کتاب "النکت" میں فراتے ہیں کہ امام اساعیلی "مسند زید
 بن ابی انیسہ" میں اس تک ( یعنی زید بن الی انیسہ تک ) صحیح سند سے روایت بیان کرتے
 بیں اور وہ کہتے ہیں کہ:

اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے اور اس میں حضرت جبیر بن مطعم خاتیوً فر ماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم جهراً نہيں پڑھی۔

خاری او ہریرہ دُولُور کی حدیث یہ حدیث سیح مسلم، موطا مالک، امام بخاری جزء القرأة، ابوداؤد، نسائی، امام احمد مند میں ، امام ابن نُزیمہ اپنی صحیح میں ابوعوانہ دغیر بم نے روایت کی ہے۔ اس جگہ ہم یہ روایت امام نسائی کی مجتبی سے نقل کررہے ہیں۔ اس پر امام نسائی اس طرح باب باندھتے ہیں:

((ترك قرأة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب" اخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء ابن عبدالرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت اباهريرة ولا يقول قال رسول الله من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج هى خداج هى خداج غير تمام فقلت يا اباهريرة انى احيانا اكون وراء الامام فغمز ذراعى فقال اقرأ بها يا فارسى فى نفسك فانى سمعت رسول الله على يقول

يقول الله عزوجل قسمت الصلوة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله على اقرؤا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عزوجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عزوجل اثنى على عبدى يقول عبدى مالك يوم الدين يقول المله عزوجل مجدني عبدى يقول العبد اياك نعبدواياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غيىر المغضوب عليهم ولا الضآلين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل . ))

پس بیر حدیث سیح اس بات میں صریح ہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے ورنہ آپ مشکے آیا سورۃ فاتحہ کی تقتیم میں اولاً ضرور بھم اللہ الرحمٰن الرحیم کو ذکر کرتے اوراس پراتفاق ہے کہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اور آپ سے ایک نے " ایاك نعبد وایاك نستعين "كوآيت قرارويا جيما كمتن حديث مين فدكور باورا خير مين فرمايا "فهو لاء" جواسم اشارہ کے جمع کا صیغہ ہے اور اسے قطعاً ویقیناً آیات ہی مراد ہیں یعنی " اھلدنسا المصراط المستقيم" ع لكرافيرتك تين آيتي بين ايك" اهدن الصراط المستقيم" دورري"صراط الذين انعمت عليهم" اورتيري"غير المغضوب عليهم و لا الضالين" اورمير عيال لائبريري مين چندقرآن كريم ك نسخ مين مخطوط بھى مطبوع بھى جن ميں "صراط الذين انعمت عليهم" يرآيت كانثان لكا مواب اكر"اهدنا الصراط المستقيم" ع لي كرآخرتك دوآيتي بوتي جين مجيرا بسمله فرماتے بینی جع کا صیغه برگز استعال نه کرتے اور پھران حضرات کےموقف پریسوال بھی

پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو اللہ اور بندے کے درمیان آیات نصفاً نصفاً نہیں بنتیں حالانکہ حدیث کامتن اس پر گواہ عدل ہے کہ بیتنصیف آیات کے لحاظ سے ہے۔

لبذا ان حفرات کے مؤتف کے لحاظ سے اللہ تعالی کے لیے تو تین آیتی ہوئیں السحہ لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم الدین بلکہ ان حفرات کے مملک کے مطابق ہم اللہ الرحمن الرحم کو ملا کر چار آیتی بنتی ہیں اور ایک آیت ایساك نعبدو ایاك نستعین مشترک ہوئی اور بندہ کے لیے صرف دو آیتیں رہ گئیں۔ تو یہ نسف كیے ہوا پھراس کے ساتھ بیسوال بھی ہجا طور پر سامنے آتا ہے كہ جب ہم اللہ فاتحہ كی آیت بی تھی تو آپ ملئی آیا ہے کہ جب ہم اللہ فاتحہ كی نات پر الزام آیت بی تو آپ کی ذات پر الزام نہيں آتا؟

پھر جب خود اللہ کے رسول مَالِنظانے بھی بسملہ کو فاتحہ کی آیت شارنہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس میں اس کا اضافہ کرنے والے؟

شاید کوئی علم حدیث سے ناواقف ہے کہ کسنن کبری دارقطنی وغیرہ میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس حدیث میں اس کے بارہ میں یہ گذارش ہے کہ اس کی سند میں ابن سمعان متروک وجہم راوی ہے لہذا ہے روایت قطعاً مقبول نہیں خود امام دارقطنی وغیرہ نے بیا تصریح فرما دی ہے کہ بیزیادتی بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کی ابن سمعان کی کارستانی ہے اور وہ متروک وجہم ہے اس کے سوائے اور سب روایات صححہ میں اس زیادتی کا ذکر نہیں ہے۔

بہر حال جب صحیح حدیث کے بموجب بسملہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے تو فاتحہ کو جہرا پڑھتے ہوئے بسملہ کا جہرا پڑھتے ہوئے سملہ کا جہرا پڑھا بھی ضروری نہیں رہا یہ بسملہ استعاذہ وغیرہ کی طرح ہے جوسرا پڑھے جاتے ہیں کیونکہ یہ فاتحہ کی آیات نہیں ہیں۔اس میں شک نہیں کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قرآین کریم کی آیت سنقلہ ضرور اور بھی وحتی ہے لیکن کسی ورت کی بھی جزنہیں ہے یہ اللہ تعالی کی جانب سے دو سورتوں میں فصل کے لیے اور سورت کی ابتدا میں جمن و تبرک کے لیے نازل ہوئی تھی ۔ تیتی ہیں یعن سورت کی ابتدا میں ہیں ہیں یعن سورت نازل ہوئی تھی ۔ تیتی ہیں یعن سورت

الملك' ياره ٢٩ اس نے ايك آوى كے ليے سفارش كى اور وہ بخش ديا گيا اور وہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اور بیرظا ہر ہے کہ اگر بھم اللہ الرحمٰن الرحیم ہر سورت کا جز ہے تو سورت ملک

کی آیتیں اکتیں ۱۳ بنتی ہیں۔ پھراللہ کے رسول طفے کو آنے تمیں آیتیں کیسے قرار دیں۔ باتی رہاسورت توبہ میں اس کا نہ لکھا جانا وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہی ایسا ہوا ہے اس کی حکمتیں علاء نے بیان کی ہیں لیکن اس تفصیل کی یہاں جگہ گنجائش نہیں شائفین کومیری کتاب "تحصيل المعلاة" كامطالع كرنا جائة - الصحيح حديث يرجو كتفيح مسلم كي بهي ہے -بعض علاء نے کچھاعتر اضات کئے ہیں یا اس میں کوئی علت نکالی ہے کیکن کوئی بھی ان میں ے علت قاوحہ پیش نہیں کر سکا تفصیل "تحصیل السمعلاة" میں ملے گی۔ بڑے سے برے ناقدین فن جیسے امام ابوزر مدرازی وغیرہ نے بھی اس کی تھی فرمائی ہے۔ (کے ما ذکرہ الترمذي في علل الكبير) اس مديث سي بھي وضاحت كے ساتھ معلوم ہوا كه بسمله جرأنبيل پرهني چاہئے۔

حضرت حضه وظافع كى حديث امام احمد وليتيد المسند مين فرمات بين:

(( حدثنا عبدالله حدثني ابني ثنا وكيع عن نافع ابن عمرو ابو عامر ثنا نافع عن ابي مليكة عن بعض ازواج النبي ﷺ قال ابو عامر قال نافع اراها حفصة انها سئلت عن قرأة رسول الله عِلَى فقالت انكم لا تستطيعونها قال فقيل لها اخبرينا بها قال فقرأت قرأة ترسلت فيها قال ابو عامر قال نافع فحكى لنا ابن ابى مليكة الحمدلله رب العالمين ثم قطع الرحمن الرحيم، ثم قطع مالك يوم الدين. )) ٥

اس حدیث کے رجال بھی سب کے سب ثقات ہیں اور حافظ ابن مجرر ویشید "السنسکت" من فرماتے ہیں کہ بیا سناو سیح ہے اس سیح صدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آنخضرت مطاق الله الله

<sup>•</sup> المسند: ج٦ ، ص٢٨٨ .

الرحمٰن الرحيم جہرا نہيں پڑھا کرتے۔اگر کہا جائے کہاں کےمعارض وہ حدیث ہے جوامام احمد وغیرہ نے حضرت ام المؤمنین امسلمہ والنجاسے روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ فقالت: كان يقطع قرأنه آية آيةبسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم

اس کا جواب رہے ہے کہ اس روایت کی سند میں ابن جریج) جو تیسرے مرتبہ کا مدلس ہے (كما في طبقات المدلس لابن حجر رئيس) اورامام دارقطني رئيسية فرمات بيلكم ابن جریج کی تدلیس شرالند لیس ہے۔ ایسے رواۃ کی جب تک ساع یا تحدیث کی تصریح نہ کریں ان کی روایت مقبول نہیں ہوتی۔ بدروایت ایک یا دو کتابوں میں نہیں بلکہ حدیث کی بہت سی کتب میں موجودلیکن ایک جگہ پر بھی ابن جریج نے ساع کی تصریح نہیں کی البذا بیسند ضعيف موئى اور جب سندضعيف موئى تو حديث بهى ضعيف موسم للهذامستر دونامقبول موئى -پھرلطف کی بات یہ ہے حضرت امسلمہ والٹھا کی اس حدیث کوامام حاکم متدرک میں ا یک دوسرے طریق ہے ابن جرت کے سے روایت کرتے ہیں لیکن اس میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا ذکرنہیں ۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

((حدثنا ابو الوليد الفقيه وابوبكر بن قريش وابو عمرو بن عبدوس المقرئ قالوا ثنا الحسن ابن سفيان ثنا على بن حجر بن اياس السعدى ثنا يحى بن سعيد القرشي عن ابن جريج عن عبدالله بن ابى مليكة عن ام سلمة ريها قالت ان النبى على كان يقطع قرأته آيت آيت الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكانت ام سلمة تقرأها ملك يوم الدين. )) و لیکھتے اس حدیث میں بھی ابن جرتن کی تدلیس کے سوائے اور کوئی علت نہیں لیکن اس میں بسم الله الرحمٰن الرحیم كا ذكر نہیں۔ اب اگر انصاف مطلوب ہے تو اس روایت كوتر جيم ہونی عاہے گواس میں بھی تدلیس ابن برت ہے لیکن یہ روایت اس سند سے اس سی حدیث حضرت هفصه طافعیا دالی سے متفق ہو جاتی ہے اور دوسری احادیث صیحد جن میں عدم جربسمله کی تصریح ہے ان سے بھی متفق ہو جاتی ہے۔ لہذا یہی راج ہونی چاہئے اگر آپ ابن جریج کی تدلیس کی وجہ سے اس روایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو چھر بتا ہے پہلی روایت کے قبول پر اصرار کیوں؟ اس میں بھی تو ابن جریج کی تدلیس ہے اور اس پر طرہ بیا کہ وہ دوسری احادیث صیحہ کے بھی قطعی طور پر مخالف ہے۔

ببرکیف په روایت سندا ضعیف ہے لہٰذا اس کومعرض استدیال میں پیش کرنے ادر اس کو ندکورہ سیج حدیث کے معارض بنانے کی کوئی اہل علم بالحدیث ہرگز جراً تنہیں کرسکتا اِلّا یہ کہ تجابل عار فانہ کرے یا بے جا ضد پر مصر ہو۔ ان دلائل واضحہ اور صححہ سے روز روثن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ نماز میں اللہ کے رسول مقبول مطب کی سنت مسترہ اور خلفاء راشدین مبديين ثلاثه تُتَأْتِيَهِم كي سنت مستمره يهي تقي كهوه نماز مين بسم الله الرحمٰن الرحيم جهراً نهيس يرُ ها

یہ دلائل صرف ایک صحافی انس بن مالک ٹائٹھ سے نہیں بلکہ ان کے علاوہ عبداللہ بن مغفل ، جبیر بن مطعم ، ابو ہر رہ وی کائٹینہ اور ام المؤمنین حضرت حفصہ وظافتھا سے بھی مروی ہیں اور سب کی سب مرفوع اور سیح ہیں لہذا ان احادیث صیحہ سے اعراض کر کے آنخضرت ملتے ایکا کی سنت صححہ ادرمتمرہ کوترک کر کے علی الدوام بسملہ جہر سے پڑھنا اہل حدیث جماعت کو قطعاً زیب نہیں دیتا۔

لیکن یہ بحث ناممل رہے گی جب تک کہ قائلین بجبر البسملة کے دلائل کا جائزہ ندلیا جائے۔اس لیےاب ان کے درائل کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کا انصاف و تحقیق ہے جائزہ پیش کیا جاتا ہے اجمالاً یہ گذارش ہے کہ خالفین جو دلائل احادیث سے چیش کرتے ہیں ان میں ے جومسکار ریر بحث برصر تک دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک حدیث بھی سندا سیح نہیں ہے

بلكه موضوع ومنكر اور بچھ شديد ضعيف اور جوايك يا دوضيح السند بيں وہ مسئله زير بحث پر نه نص بيں نه صرتح شيخ الاسلام امام ابن تيميه رئيسًا إنى نقاوىٰ: جلد ۲۲ بصفحه ۴۱۷ ميں اور حافظ ابن حجر رئيسيد الدراية في تخرت احاديث البداية ميں فرماتے بيں كه امام دار قطنی رئيسيء جب مصر ميں تشريف لائے تو انہيں الحجر بالبسمله كى روايات جمع كرنے كى گذارش كى گئى۔

تو امام موصوف نے بیروایات جمع کر دیں تب ان سے کہا گیا کہ کیا اس مجموعہ میں کوئی صحیح چیز بھی ہے؟ تو امام والا مقام نے جواب میں فرمایا:

((امّا عن النبي على فلا واما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف.))

'' یعنی آنخضرت طینے آئے ہے اس سلسلہ میں کوئی سیج حدیث نہیں ، البتہ صحابہ رہ کا اللہ آئے میں میں سے بعض آ ٹار سیحہ ہیں اور بعض ضعیف آپ نے دیکھا کہ امام دار قطنی رہیں ہیں جیسا چوٹی کا محدث جن کے علم حدیث کا اندازہ لگانا ہوتو ان کی کتاب ''السعال ''مطالعہ فرما کیں وہ بھی سے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ کے رسول طینے آئے ہے جرآ بالبسملة کی کوئی حدیث سیح نہیں۔ اب ایسامام کی شہادت کو آپ مستر دفر مادیں تو آپ کی مرضی۔

اس كے بعديد گذارش ہے كہ بہت ى ضعاف ومكرات وموضوعه روايات كا حافظ ابن حجر روايئيد في الدرايد ميں اور علام مش الحق عظيم آبادى رائيد في "التعليق المعنى على السنن للدار قطنى" ميں اچھى طرح بوسٹ مارٹم كيا ہے اور ان كے ضعف نكارت ووضع كى توضيح فرما دى ہے۔

لہذا ان کا ذکر بے فائدہ تطویل کا باعث ہوگا اس لیے ان کے ذکر سے اعراض کرتا ہوں تھوڑی سی منکر روایتیں ان سے بھی رہ گئیں ہیں جو میں نے "تحصیل المعلاة" میں ذکر کی ہیں اور ان کی اسادی حیثیت کو بحد اللہ واضح کر دیا ہے اس جگہ میں صرف وہ روایتیں لکھوں گا جن سے عام طور پر ہمارے علاء وفضلاء عصریہ استدلال کرتے ہیں۔

🛈:..... امام نسائی ،ابن خزیمه الدار قطنی وغیر ہم نے تعیم انجمر کی طریق سے حضرت



ابو ہرمرہ وضافقہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

(( قـال (اي نـعيم المجمر) صليت وراء ابي هريرة ﴿ اللهُ فَقُواْ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين فقال آمين! فقال الناس آمين ويـقول كلما سجد الله اكبر فاذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله اكبر واذا سلم قال والذي نفسي بيده اني لأشبهكم صلونة برسول الله على . ))

اس حدیث کی سند بلاشبھیج ہے لیکن اس کے سیاق میں اشنے احمالات ہیں کہ اس کوزیر بحث مسله پر ہرگز ہرگزنص نہیں لیکن ان تفصیلات کی جگہ تخصیل المعلاۃ ہے نہ کہ یہ مخضر کتا بچہ چرروایت میں ہے کہ "شم قسر أ بام القر آن"اور بيوضاحناً بتا رہاہے كدراوى نے بىم الله الرحمٰن الرحيم كو فاتحه كي آيت قرارنہيں ديا ورنه اس طرح فرماتے كه:

((ثم قرأ بام القرآن فاستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم.))

غور فرمائے اور یہ بات آپ کے مسلک کے خلاف ہے کیونکہ آپ بسملہ کوام القرآن کی جزیا آیت ہی قرار دے رہے ہیں ۔ پھریہ روایت موقوف ہے مرفوع نہیں آپ سے مرفوع محض اس لیے بنارہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنز نے فرمایا کہ:

((اني لا شبهكم صلوة برسول الله ﷺ. ))

کیکن اولاً تو بیا الفاظ ضروری نہیں کہ نماز کے ہر جز کے متعلق فرمایا ہو بلکہ اکثر کے متعلق اور اگر یتنگیم بھی کرلیا جائے کہ اس سے ہر جز میں مشابہت مراد ہے تب بھی اسے اس روایت کا رفع بطور اشارہ کنایہ اور ایماء کے باب سے ہے۔ اور ہم نے جوروایات ذکر کی ہیں وه سب کی سب صریح طور پر مرفوع بھی ہیں اور عدم جہر پر نص صریح ہیں اور یہ شرعاً ،عرفاً ، اصولاً بالكل غلط ہے كه ايك بات جواشارة وكنايية معلوم مواس كواس بات يرمقدم كيا جائے ابو ہر رہ اختاصیح سند کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے پھر یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت ابو ہر رہ وہا تھ

کابیکہنا کہ:

((اني لا شبهكم صلوة برسول الله ﷺ.))

ہے مرادنماز میں انقالات کی تلبیریں ہوں کیوں کہ اسی عہد میں بعض ائمہ نے نماز میں رفع وخفض میں تکبیرات کہنی حچوڑ دی تھیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مطرف بن عبداللہ فر ماتے ہیں میں نے حضرت عمران بن حصین خاتید کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب ڈالٹیڈ کے پیچیے نماز بڑھی تو حضرت علی زمالٹنڈ سجدہ میں جاتے تب بھی تکبیر کہتے اور اس سے سراٹھاتے تو بھی تکمیر کہتے اور جب دورکعتوں سے اٹھتے تب بھی تکمیر کہتے جب نماز پوری کی تو حضرت عمران بن حصین خانیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اس نے (حضرت علی خانیٰ نے) مجھے حضرت محمد رسول الله عضائية كى نمازيا دولا دى ـ

اس طرح سیح بخاری میں حضرت عکرمہ فاللیئ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو د يكھا كەوەنماز مين ہرخفض ورفع مين تكبيرات كہتے <u>تھے۔</u>

وہ حضرت ابن عباس بنائٹیا ہے ملا اور اس کے متعبق تعجب سے دریافت کیا تو حضرت ابن عیاس مِنْ اللَّهُ نِهُ نِهِ فَرِ مایا:

((اوليس تلك صلوة النبي ﷺ لا ام لك.))

اگر اس عہد کے لوگوں نے ان انقالات میں نکبیریں کہنی حچوڑ نہ دی ہوتیں تو عکرمہ تعجب سے حضرت ابن عباس بنائیہا سے کیوں دریافت کرتے۔ جو چیز عام ہوتی ہے اس کے متعلق بوچھنا تو کجااس پر تعجب بھی نہیں ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وہائنڈ نے بھی اس بات کی طرف ((انسى لا شبه كم صلوة برسول الله كله ،) بس اثاره فرمايا مواورال احمال كويدروايت بهى تقويت ديق ب جوامام عبدالرزاق الي مصنف ميل لائ مين: ((قال عبدالرزاق عن ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن ابى بكر بن عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام انه سمع ابا هريرة كلى يقول كان رسول الله على اذا قام الى الصلوة يكبر



حين يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الـصلوٰة كـلهـا حتـي يـقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول ابوهريرة ١١٥ اني لا شبهكم صلوٰة برسول الله ﷺ. ))

اور اس روایت کی اسناد سیح ہے لہٰذا اس احمال قوی کی موجود گی میں ( خصوصاً جب خود حضرت ابو ہریرہ مِنائین کی صحیح حدیث اس کی مؤید بھی ہو ) تو بلا وجہ اس پر اصرار کرنا کہ ان کے ان الفاظ ((انى لا شبهكم صلوفة برسول الله الله السعم ادمشابهت من كل الوجوہ ہے۔محض بے جا ضد ومسلکی حمیت نہیں تو اور کیا ہے۔

ببرصورت ان اخمالات کے قطع ظریہ روایت اشارة وایماء مرفوع ہے اور اس لیے سمله کا جربھی اشارہ و کنایہ یا ایماء پر بنی ہے ۔ لہذا یہ کتناظم عظیم ہے کہ ان سب احادیث مبار کہ جوسب کی سب سیح بھی ہیں۔حقیقا مرفوع بھی اور عدم جربسملہ پرنص صریح بھی ہیں ان پر ایسی روایت کو مقدم کیا جائے جو نہ تو صراحنا مرفوع ہے۔اور نہ ہی مسئلہ زیر بحث پر صراحنا دلالت کرتی ہے یہ تو کسی مکتب فکر وکسی مسلک کا اصول نہیں ہے کہ نص صریح کوچھوڑ کر ا یک محتمل واشارہ یا ایماء ہے مسئلہ بتانے والی روایت کومقدم کیا جائے۔اگر اس قتم کی جرأت مقلدین حضرات کرتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان پر تقیدات کی بارش کر دیتے ہیں۔ کیکن اگرخود اینے مسلک کا پاس ولحاظ ہوتو ان سب مسلمہ اصول کو بالائے طاق رکھ کر وہی کچھ کیا جارہا ہے جس پرانہیں اغیار پراعتراض ہے۔

((فياللعحب خود رافضيحت ديگران رانصيحت فانا لله وانا اليه راجعون . ))

🗗 :..... حضرت عمر والنيخة كا ايك ثر بهي پيش كيا جاتا ہے جس ميں ہے كه ايك مرتبه

انہوں نے ہم اللہ الرحمٰن الرحیم جرا پڑھی اس اثر کی سند بھی سیجے ہے۔لیکن اس کے سیاق میں ایک لفظ بھی ایسانہیں جو استمرار پر دلالت کرتا ہو بلکہ یہ ایک واقعنا عین ہے جو بھی ایک مرتبہ حضرت فاروق بڑائی نے تعلیم کے لیے جرا بسملہ پڑھی۔ جیسا کہ صیح سند سے سنن دارقطنی وغیرہ میں حضرت عمر وحضرت عمان فرائی "سبحانك اللهم و بحمدك .....الخ (دعاء استفتاح) پڑھی تھی اور روایت کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں۔ "یسمعنا ذالك و یعلمنا . " ویعنی حضرت فاروق بڑائی یہ دعائے استفتاح جمیں سناتے تھے اور اس سے مقصد جمیں لیکن حضرت فاروق بڑائی یہ دعائے استفتاح جمیں سناتے تھے اور اس سے مقصد جمیں

تعلیم دینا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ حضرات دعائے استفتاح کو جراً پڑھنا اپنامتم معمول نہیں بناتے؟ اس طرح آیک صحح حدیث حضرت جبیر بن مطعم بڑاتھ کی فدکورہ بالاصفحات میں گذر چک ہے کہ آنخضرت مستحقیق آیک مرتبہ قراً آق ہے بل ((السلهم انبی اعو ذبك من الشيطان الرجيم.)) الخ جرا پڑھا۔

حالانکہ استعاذہ قراُۃ ہے قبل جہزاً پڑھناکسی کا مسلک نہیں ، لیکن آ پ المحدیث حضرات سے بجا طور پر بیسوال کیا جا سکتا ہے کہ جب آ مخضرت سے بجا طور پر بیسوال کیا جا سکتا ہے کہ جب آ مخضرت سے بھی المبار ہے ؟ بیر جیب تماشہ ہے کہ استعاذہ جبزاً نہیں پڑھتے ؟ بیر جیب تماشہ ہے کہ اپ نود تو غیر صریح روایت ہے بھی جبراً باسملہ دہ بھی علی الدوام ثابت فرمارے ہیں اور اس پڑمل بیرا ہیں۔ حالانکہ اس میں اصل مسئلہ کی صراحت تک نہیں چہ جا ئیکہ اس سے دوام ثابت کیا جائے۔ از راہ عنایت آ س محترم ہمیں بھی مستفید فرما کیں کہ اس روایت ہے عربیت ثابت کیا جائے۔ از راہ عنایت آ س محترم ہمیں بھی مستفید فرما کین کہ اس روایت ہے عربیت کے کس قانون سے آ پ دوام ثابت فرما رہے ہیں؟ لیکن حدیث میں صراحنا موجود ہے کہ آ پ سطوری استعاذہ پڑھا اور بسملہ کے متعلق متعدد احادیث صحیحہ صریحہ میں استمرار کے صیفوں سے ثابت ہے کہ آ مخضرت سے تھائی ہی ہوگئی ہیں ہملہ جبڑا نہیں برھا کرتے سے گر آ پ حضرات ان صحیحہ سریحہ اور منصوصہ احادیث کو ایسا نظر انداز کئے بیٹھے پڑھا کرتے سے گر آ پ حضرات ان صحیحہ سریحہ اور منصوصہ احادیث کو ایسا نظر انداز کئے بیٹھے پڑھا کرتے ہو گر آ پ حضرات ان صحیحہ سریحہ اور منصوصہ احادیث کو ایسا نظر انداز کئے بیٹھے

ہیں کہ گویا احادیث صیحہ کا وجود ہی نہیں۔

السنن للدارقطني مع التعابق المغنى طبع مدينه منوره: ج١٠ص٣٠.

اس طرز عمل کانام آپ ہی حجویز فرمائیں۔ہم اگر کہیں گے تو شکایت ہوگ۔ بہر صورت حضرت عمر زالتی کا بیا اثر صحیح السند ہونے کے باوصف ایک واقعہ عین ہے جو تعلیم کے لیے پیش آیا تھا نہ کہ ان کی بیست مستمرہ تو وہ تھی جو آیا تھا نہ کہ ان کی بیست مستمرہ تو وہ تھی جو احادیث صحیحہ میں بیان ہو چکی۔واللہ اعلم!

(ایس معاویہ خوات ایر معاویہ خوات کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ آئے اور نماز میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نہیں پڑھی اس پرمہاج بن وانصار ہرطرف سے اس پرمغرض ہوئے ، البذا بعد میں جب نماز پڑھائی تو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو جہرا پڑھا۔ یہ روایت سنن دار قطنی ، سنن کبرئ ، بیبی اور امام شافی رائیتیہ کی کتاب الام وغیرہ میں مروی ہے اور میں نے دار قطنی ، سنن کبرئ ، بیبی اور امام شافی رائیتیہ کی کتاب الام وغیرہ میں مروی ہے اور میں نے اس سے بے تحاشا استدلال کرتے ہوئے المحدیث خطیوں کو بھی اپنے کا نوں سے سنا ہے۔ اور انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آج کل کے علاء المحدیث حدیث کے علوم سے اس قدر بربرواہ ہو گئے ہیں کہ وہ آئی زحمت اٹھانے پر بھی تیار نہیں کہ کسی روایت کے متعلق اس سے دلیل لینے سے قبل اس کی سندا ومتا روایت ودرایت تحقیق تو کر لیس بیروایت سے جمعی ہے یا نہیں۔ اور دلیل لینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے یا نہیں۔

جب ہمارے المحدیث خطباء کی بیرحالت ہے تو پھرعوام کا تو پو چھنا ہی کیا۔ اس روایت کے متعلق تفصیل تو میری کتاب تحصیل المعلاق میں ہے اس جگہ صرف اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ بیروایت سندا بھی ضعیف ہے تو متنا بھی مضطرب اور اضطراب بھی ایبا کہ کوئی محدث اس کے اضطراب کو رفع نہیں کرسکتا سند میں رواق ضعیف ہیں اور متن پر کافی اعتر اضات و خدشات وارد ہیں شائفین تفصیل کو تحصیل المعلاق کا مطالعہ کرنا چاہئے تجب تو یہ ہم اللہ الرحمٰن الرحم نہ پڑھنے پر تو مہاجرین وانصار کے محضرت امیر معاویہ بڑائٹ کے بسم اللہ الرحمٰن الرحم نہ پڑھنے پر تو مہاجرین وانصار کے اعتر اضات کی بوچھاڑ ہوگئی، لیکن بیم مہاجرین وانصار کہاں گئے تھے جب خلفاء ٹلا شہ راشدین کورات ودن میں کم از کم بین مرتبہ نماز میں بسملہ کے عدم جرکا مشاہدہ کرتے رہے تھے لیکن ان پر تکیر نہ کی اور نہ ان کواس نقصان پر ٹوکا کیا یہ سب مہاجرین وانصاران سے ڈرتے تھے،

اس لي كلمة حق كهدند سكي؟ حالا نكه حضرت فاروق وثالثيَّة كوتو ايك عورت بهي حق كاكلمه كهدريتي تھی۔ بیسب باتیں ادل دلیل نہیں اس بات پر بدواقعہ منکرہ وموضوعہ ہے۔ یہ تھے وہ مشہور دلائل جوآج كل ك المحديث بيش كرتے رہتے ہيں اس ليے اس جگه صرف ان كے ذكر ير ا کتفا کی ہے ورنہ روایات اور بھی ہیں جوسب کی سب اپنی کتاب مخصیل المعلا قامیں ذکر کی ہیں اور الله سبحانه وتعالی کے فضل وتو فی سے ان پر بالاستیفا ، کلام کیا ہے، ایک منصف مزاح کے لیے ان شاء اللہ اس کا مطالعہ شرح صدر کا باعث ہو گا۔

## رکوع کی رکعت

(سُول ): كوئى آ دى نماز مين اس وقت شامل موتا ہے جب امام ركوع مين جا چكا موتا ہے تو اب اس مقتری کے رکوع میں آنے سے وہ رکعت ہوئی مانہیں؟ جماعت غرباء المحدیث والے اس بات برزور دے رہے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہوجاتی ہے اس طرح دوسرے علماء المحدیث بھی مثلاً مولانا محمد صاحب جونا مرتصی ، مولانا محمد بن عبدالله غزنوی دیجشم قائل بي البذا تحقيق مطلوب بكراس مسئد من اصل تحقيق كيا بينوا توجروا!

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جائے کہاس مسئلہ میں سلف سے لے کر خلف تك اختلاف رہا ہے مگراس مسلم میں سمجھ بات جس میں كوئى غبار نہیں اور جس كى ترديد كا كوئى خوف وخطرہ نہیں وہ بیہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت نہ ہوئی ، لینی وہ رکعت دوبارہ برعنی بڑے گی اس سے پہلے کہ میں اس مسئلہ کے بارے میں تحقیق پیش کروں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بات یا مسکلہ کے حق سمجھنے کا معیار صرف دلیل ہی ہے جو کتاب الله وسنت رسول مشکیتی ہے معلوم ہوحت کو شخصیتوں سے یامخصوص لوگوں سے نہیں سمجھا جاتا لعنی میہ بات صحیح نہیں کہ چونکہ اس مسلہ میں ایسے ایسے علماء کی میرائے ہے یا وہ اس پر عامل میں اس لیے بس بیرمسکدالیا ہی ہے کیونکہ پیقصہ ہی الٹا ہوا۔

یعنی حق کو شخصیتوں سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اسل بات اس طرح ہے کہ خور شخصیتوں

کوئن سے دیکھا جائے لیعنی جو بات قرآن دسنت سے معلوم ہواس کے الیی شخصیتوں کو پر کھا جائے کہ ان کا قول وفعل حق سے موافق ہے تو ان کا کمل صحیح ہے ور نہ غلط اور رد و باطل ہے للبذا یہ کہنا کوئی حثیت نہیں رکھتا کہ علامہ شو کا نی نے بیافتوی لکھا ہے یا فلاں فلاں علاءاس کے قائل بیں کیونکہ بیعلاء (مثلاً) رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہونے کے قائل ہیں تو دوسری طرف اس سے بڑے علماء ہیں۔

امام محدثین امام بخاری حضرت ابو ہر برہ ذباتی اور دوسرے صحابہ اور شیخ الکل سید نذیر حسین وغیرہم بلکہ امام بخاری نے اپنے رسالے جزء القرأة میں نقل کیا ہے کہ جو بھی علماء مقتدی کوالحمد پڑھنے کا تھم دیتے ہیں ادراس پر قرأة فرض جانتے ہیں ان سب کا مسلک میہ ہے کدرکوع میں شامل ہونے والا اپنی رکعت دو ہرائے گا اب دیکھیں کہ آپ نے جس کے نام کھے ہیں ان سب کا شیخ سید نذیر حسین ہے ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے بلکہ صرف ایک ابیر المؤمنین فی الدیث حضرت امام بخاری رائیں کا نام ہی اس کے لیے کافی ہے کہ سیح مسلک کونیا ہے۔

یعنی اگرحت میہ ہے کہ اس پر بڑے علماء عامل ہوں تو ظاہر ہے امام بخاری راہی سارے محدثین کے سرتاج ہیں۔لہذاس کا مسلک سب سے معتبر ہونا چاہیے کیکن میں نے عرض کیا كراصل بد بات بى صحح نہيں ہے۔ ايك مسلے ميں اگر امام بخارى رايت الله الله وي كسى ايك بات کو میچ سمجھتا ہو گر ہم کو کتاب وسنت ۔ ہے معلوم ہو جائے کہان کی بات سیحے نہیں ہے تو ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، اس لیے اس کو پھوڑ نا پڑے گا اور تابعداری حق کی کرنی ہوگی۔ یعنی کتاب وسنت کی نه که کسی خاص فرد کی ۔

بہرحال اس بیان سے آب کومعلوم ہو چکا ہوگا کداگر غرباء اہلحدیث والے یا دوسرے علاء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے تواس کا مطلب ہرگز بینہیں کہ یہی بات واقعی ادر فی نفس الامر سیح ہے۔ بلکہ ہم کو براہ راست کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنا ہے اور دیکھنے ہے کہ جمیں وہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے چھر جیسے ان رونوں چشموں سے ہمیں معلومات ملے ہم ان کوحق مجھیں ووسری بات جھوڑ دیں پھر چاہے کسی کی بھی ہو۔

اس کے بعد میں پہلے وہ دلیل ذکر کرتا ہوں جس کورکوع میں رکعت ہونے کے قائل پیش کرتے ہیں اور اس پر کلام کرنے کے بعد پھر سے مسلک کے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ وما تو فیقی الا بالله!

دنيل اول: .... ابوداؤد كى سنن مين سيحديث اس سند سعمنقول ب:

''مطلب اس حدیث کا بیخلاصہ ہے کہ جب نماز کے طرف آ دُاور ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاد گر ان کو ثنار نہ کرنا یعنی اس لیے تہمیں رکعت نہیں ملی اور جو رکعت میں پہنچ گیا وہ نماز میں پہنچ گیا۔''

رکوع کی رکعت کے قائل حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو رکعت کا لفظ ہے اس سے مراد رکوع ہے، لہذا مطلب بیہ ہوا کہ جو رکوع میں حاضر ہوا وہ نماز میں بینی پوری رکعت میں حاضر ہوگیا۔ بیہ ہے ان کی دلیل کا خلاصہ اب ہمارے کلام کوانصاف سے سننا۔

(صدیث کی سند) اس صدیث کی سند میں ایک راوی کی بن الی سلیمان ہے اس کے متعلق امام محد ثین امام بخاری رائی ہے ہیں (جزء القرأة میں) "ویحییٰ هذا منکر السحدیث" یعنی اس سند میں جوراوی کی ہے وہ عکر الحدیث ہے۔ اصول صدیث کے ماہر اس بات کو بخو لی جانتے ہیں کہ امام بخاری کا کسی راوی کے بارے میں مشکر الحدیث کے الفاظ استعال کرنا اس کا اطلاق شدید جرح کی نقاضا کرتا ہے۔

اس کے علاوہ امام بخاری آ کے فرماتے ہیں کہ:

((لم يتبين سماعه عن زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به الحجة.))

لینی اس راوی ' دیگی کا زید اور ابن مقبری (سعید بن ابی السعید مقبری) سے ساع بھی واضح نہیں ہے۔ (اس لیے کہ یکی حدثا کے الفاظ نہیں کہتا بلکہ عن کا لفظ استعال کرتا ہے جو ساع کے لیے مضبوط لفظ نہیں ہے بکد محتمل ہے) اور اس براوی سے دلیل اور جمت نہیں لی جا سکتی، یعنی بیر اوی جمت لینے کے قابل نہیں ہے۔

اورامام بیمق کتاب المعرفة میں فرماتے ہیں کہ "تفود به یحییٰ بن ابی سلیمان هذا ولیس بالقوی" لیمن یالفظ اس حدیث میں صرف یجی نے قتل کیے ہیں اوروہ قوی راوی نہیں ہے اس طرح تہذیب التهذیب میں حافظ ابن حجر رائیمی اور میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی نے قتل کیا ہے کہ حافظ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ "یسکت سب حدیثه ولیسس بالقوی" لیمن اس راوی ( یجیٰ) کی روایتی کسی قوجاسکتی ہیں مگریے قوی راوی نہیں ہے۔

مطلب کہ یہ راوی ضعیف ہے اس طرح حافظ ابن حجر رائی ایک اور حالم اس فرماتے ہیں کہ '' لین الحدیث' لین حدیث کا یہ راوی کم زدر ہے۔ البتہ ابن حبان اور حاکم اس کی توثیق کرتے ہیں مگر اول یہ کہ ابن حبان اور حاکم کا تسائل مشہور ہے مگر ان کے ہوتے بھی جب ان کی توثیق کے مقابلے ہیں امام بخاری رائی ایک سے مشر ہیں ادر جرح شدید ہیں اس طرح اصول حدیث کے ماہر کو معلوم ہے کہ یہ الفاظ جرح مفسر ہیں اور جرح شدید ہیں اس لیے اس جگہ جرح کو تعدیل پر مقدم کیا جائے گا ''کے ما تقرد فی اصول الحدیث' للبذا ایر اوی ضعیف ہوا جب اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہوتے یہ حدیث سے تو یہ حدیث سے ہوگی جب حدیث ہی تو یہ حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہوتے کی حدیث تی سال مسئلے پر دلیل کیے لی جائے گی۔

دوسرى دليل: ..... وارقطنى كى سنن مين الن الفاظ سے مرفوع صديث آئى ہے كه: ((من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادر كها قبل ان يقيم الامام صلبه.)) لینی جونماز میں امام کی پیٹھ سیدھی کرنے سے پہنے رکوع میں پہنچ گیا تو وہ نماز میں پہنچ گیا یعنی رکھت ہوگئی۔''

اس حدیث کی سند میں ایک راوی یکی بن حمید ہے جس کے بارے میں امام بخاری رئیمید فرماتے ہیں کہ ' لایت ابع فی حدیثہ " یعنی برراوی ائی احادیث لاتا ہے جن کی متابعت نہیں ہوتی اور خود امام دار قطنی نے بھی اس راوی کی تضعیف کی ہے اس طرح اس کی سند میں دوسرا راوی قرۃ بن عبدالرحمٰن ہے اس کے بارے میں ورجانی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے سنا کہ بیر راوی ' منکر الحدیث جدا'' یعنی شخت منر الحدیث ہے اور یکی بن معین نے فرمایا کہ ' ضعیف الحدیث' یعنی بیراوی حدیث میں ضعیف نے اور ابوحاتم فرماتے ہیں کہ السس بالقوی " یعنی بیراوی حدیث میں ضعیف ہے۔ اور ابوحاتم فرماتے ہیں کہ السس بالقوی " یعنی بیراوی قوی نہیں ہے۔ (اسافی المعنی علی السادار قبطنی) جب اس حدیث کی سند میں دوراوں میف ہیں تو بی حدیث ججت لینے کے السدار قبطنی کی سند میں دوراوں میف ہیں تو بی حدیث ججت لینے کے قابل کیے ہوگی۔

(متن الحدیث الاول) اب پھر پہلی صدیث نے من پرغور کریں کہ اس میں الفاظ بیہ ہیں کہ جورکعت میں پہنچا وہ نماز میں پہنچ گیا اور راعت نے لفظ کی حقیقی معنی پوری رکعت ہے صرف رکوع ان کی مجازی معنی ہے اور مجازی معنی پر نمل تب ہی کیا جاسکتا ہے جب حقیقی معنی وہاں نہ بن سکے اور کوئی قرینہ ہو جو حقیقی معنی کو بد نے متقاضی ہو۔

مگریہاں ایسانہیں کیونکہ یہاں حقیقی معنی بھی درت ہوسکتی ہے، پھراس کی مجازی معنی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے لینی اس قطعہ کا سطلب یہ ہوا کہ باجماعت نماز مکمل تواب وہ حاصل کرسکتا ہے جو کم از کم پوری ایک رکعت میں پہنچ جائے جیسا کہ دوسری احادیث اس طرح کی آتی ہیں جن میں صراحنا رکعت کا ہی بیان ہے لینی پوری رکعت ملنے سے نماز مل گئی باتی سجدہ وغیرہ کے ملنے سے رکعت نہیں ہوگی اور نہ ی پوری نماز باجماعت کو پہنچ سے گا۔ اب بتایا جائے کہ آخر اس معنی میں کون سی خرابی ہے جو خوائخواہ لفظ کوانی حقیقی معنی سے اب بتایا جائے کہ آخر اس معنی میں کون سی خرابی ہے جو خوائخواہ لفظ کوانی حقیقی معنی سے

نکال کرمجازی معنی پرمحمول کیا جاتا ہے؟ اور پہمی حقیقت ہے کہ جو بات یا امر یا حقیقت طے

سلام ہو ان کو تحض احتالات سے گرایا نہیں جا سکتا اور یہ بات بھی اہل علم سے مخفی نہ ہوگی کہ ((اذا جساء الاحتسمال بطل الاستدلال . )) لینی احتال آگیا تو دلیل لینا باطل ہوجائے گا۔

مطلب کہ جب نماز میں قیام ( کھڑا ہونا) اور الجمد کا پڑھنا ( الجحدیث کے پاس ) فرض ہے اور نماز کا رکن ہے اور یہ بات ایک طے شدہ اور فیصل حقیقت ہے تو ان فرائض کو اس حدیث سے کیے گرایا جاتا ہے؟ اور گرانا بھی ایس حدیث سے جس کی سند بھی سیحے نہیں اور متن میں ایک دومرا احتمال ہے ( یعنی حقیقی معنی پر حمل ) جس سبب کے بناء پر یہ حدیث اپنے مفروضے اور دعویٰ کی ہوئی معنی میں بھی نص نہ رہی ( بلکہ خود حقیقی معنی والا احتمال اور بھی زیادہ قوی ہے جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ) تو پھراس محتمل عبارت سے ایک بھی نہیں دو فرضوں کو گرایا جاتا ہے یہ بے انصافی ہے ایک فرض اور رکن کو ساقط کرنے کے لیے دلیل بھی ایسی بی مضبوط اور نصا ہو نہ کہ ایک جمتمل عبارت کا حال اور وہ بھی ایسے احتمال کا حامل جو کانی بعید احتمال ہے ۔ ( کیونکہ بجازی معنی کا حامل ہے ) اور اس طرح کا طرز عمل قواعد علمیہ کے خلاف ہے اگر اس طرح عام داست نکالیں گے تو پھر ہر کوئی کسی نہ سی محتمل عبارت سے دلیل لے کر اس طرح عام داست نکالیں گے تو پھر ہر کوئی کسی نہ کسی محتمل عبارت سے دلیل لے کر اسلام کے فرائض سے جان چھڑا لے گا۔ پھر فرائض کی کیا اجمیت رہی بہر حال حدیث سند کے اعتبار سے تو قابل جے بین چھڑا لے گا۔ پھر فرائض کی کیا اجمیت رہی بہر حال حدیث سند کے اعتبار سے تو قابل جے بین جھڑا ہے گا۔ پھر فرائض کی کیا اجمیت رہی بہر حال حدیث سند کے اعتبار سے تو قابل جے بین جھڑا ہے گا۔ پھر فرائض کی کیا اجمیت رہی بہر حال حدیث سند کے اعتبار سے تو قابل جو تنہیں ہے گر بین بھی مزعومہ دعوئی پرقطعی دلیل یائس نہیں ہے۔

تیسری دلیل: .....دهرت ابو بره و فی تنیز والی حدیث پیش کی جاتی جاس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم سے آئے ہو آئے تو آئے تو آئے تو آئے تو آئے میں منے تو حضرت ابو بکره و فی تنیز آئے تو آئے تو آئے میں من من مل ہونے سے پہلے رکوع کیا پھر آگے بڑھے (رکوع کی حالت میں ہی) اور جا کرصف میں شامل ہوئے سلام کے بعد آپ منظے آئے آئے نوچھا کہ یہ س نے کیا ہے حضرت ابو بکره و فی تنیز نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ منظے آئے آئے فرمایا اللہ آپ کے حص کو دری کاموں میں بوھائے پھرا سے نہ کرنا۔ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ صحابی رکوع میں شامل ہوا پھر آپ منظے آئے نے اس کواس رکھات لوٹانے کا تھم نہ دیا کہا جائے گا وہ رکعت ہوگئی۔

یہ حدیث اگر چہنچے ہے اور بخاری میں موجود ہے لیکن اس میں ان کے دعویٰ کا ثبوت ملنا مشکل ہے۔ کیونکہ جس طرح اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ مشے آیا نے ان کواس رکعت کے دہرانے کا حکم دیا اس طرح اس حدیث میں میبھی بیان نہیں ہے کہ اس صحابی نے اس رکعت کونہیں و ہرایا مطلب که دونوں باتیں ہیں تو جس طرح بداحمال ہوسکتا ہے کہ اس نے رکعت نہ پڑھی ہو۔ بی بھی احمال ہوسکتا ہے کہ اس نے دہرائی ہواس لیے کہ صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ قیام فاتحہ کا نماز میں پڑھنا فرض ہے، چونکہ یہ بات پہلے ہی محقق تھی اس لیے راوی نے یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ کیونکہ دستور ہوتا ہے کہ جو بات پہلے ہی معلوم ہوتی اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں سمجھ جاتی البتہ جو بات نگ پیش آتی ہے اس کوذکر کیا جاتا ہے البذابیہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوبکرہ رہائٹو نے بیر رکعت دمرا کر بڑھی ہو پھر چونکہ بیاب ( یعنی قیام اور سورة فاتحه کے سبب رکعت کا دہرانا ) تو پہلے ہی معلوم تھا اس لیے اوپر والے راوی نے اس بات کا ذکر ہی نہ کیا البتہ یہ بات جونئ تھی۔ یعنی حضرت ابو بکر ہ زمائنے کا صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کرنا پھر رکوع ہی کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں شامل ہونا اور حضور اکرم ملتے اور کا اس طرح کرنے سے منع کرنا ذکر کیا جب اس رکعت کے متعلق بد دونوں احمال ہو <u>سکتے</u> ہیں۔

(کیونکہ ذکر کسی بات کانہیں اور عدم ذکر عدم وجود کولاز منہیں ہے) تو پھر یہ بتایا جائے کہ یہ حضرات یہ یقین سے کیسے کہتے ہیں کہ اس صحابی نے اس رکعت کونہیں دہ ایا بلکہ صرف کسی بھی مزید بات کا ذکر نہیں ہے پھر کیا یہ عالم الغیب ہیں جو ان کو معلوم ہوگیا کہ واقعی اس صحابی نے رکعت نہیں دہ برائی اور اگر یہ عالم الغیب نہیں ہیں اور یقینا نہیں ہیں تو پھر یہ قطعی تھم لگانا کہ اس صحابی نے رکعت نہیں دہرائی اور آپ مشرکی نے اس کود ہرانے کا تھم بھی نہ دیا اور اس بنائے ہوئے مفروضے پر پھر میمقرع کرنا کہ بس اس سے فابت ہوا کہ رکوع سے رکعت ہوگئی یہ کتنی ہی عجیب بات ہے۔ اصل بنیا دہی فابت نہیں تو پھر جوان پر تفریع کی جاتی ہے وہ کہاں سے فابت ہوگی۔ کیا کتاب وسنت سے جو با تیں فرض معلوم ہوتی ہیں وہ صرف پھے کہاں سے فابت ہوگی۔ کیا کتاب وسنت سے جو با تیں فرض معلوم ہوتی ہیں وہ صرف پھ

موہوم اختالات کی بناء پر ساقط کر دی جائیں گ؟

اس کے علاوہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ وہ صحافی صف سے باہر رکوع کرتا ہوا آیا پھر آ کرصف میں شامل ہوا کیا بیہ حضرات اس فعل کو جائز کریں گے بعنی دوسرا کوئی اس طرح كرے كدامام ركوع ميں جائے چرمسبوق معجد ميں داخل ہوتے ہى دور سے ركوع كرتا ہوا آئے ،اورصف میں شامل ہوجائے کیا اس طرح جائز کہیں گے؟

بالكل نبيس كيونكه حضور اكرم مص الني الناكون عرديا كداييانبيس كرنا لعني آب مطفي الميا نے فرمایا که "زادك الله حرصاً ولا تعد" الله ت كرص كو (دين كامول ميس) برهائ آئندہ ایسے نہ کرنا اب جب ایک بات سے آپ مشے کیا نے منع فر مایا ( یعنی اس نے کیے پھر کیالیکن آپ منتی والے اس طرح کرنے سے آئندہ کے لیے روک دیا تو پھر روکے ہوئے کام کو کیے جائز کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس صحابی کی روایت میں اس طرح پھر آتا ہے کہ حضور اکرم کے سوال کرنے پراس نے جواب دیا کہ:

((نعم جعلني الله فداك خشيت اما تفوتين ركعة معك فاسرعت المشي.))

''یعنی ہاں اللہ کے رسول منتی ﷺ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے مجھے خوف موا كدكبيل مجھ سے ركعت فوت نہ موجائے اس ليے چلنے ميں جلدى كى -'

ہے۔ *حفرات کہتے ہیں کہاس صحا*لی کا مطلب تھا کہا گر میں رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت فوت نہیں ہوگی، اس لیے چلنے میں جلدی کی کہاجائے گا کہ بیصحابی رکوع میں شامل ہونے ہے رکعت ملنے کا قائل تھا۔ آپ مطبی آئی نے اس پر ردنہ کیا۔ بدہ ان کی دلیل کا خلاصہ۔ کیکن اول تو سوچنے کی بیہ بات ہے کہ حدیث کا بیڈکٹرا جواپنے دلیل میں پیش کیا جاتا

ہے، ان کی سند کہاں ہے یہ عجیب انساف ہے کہ ایسے زبردست مسلے میں جس میں دوفرض گرتے ہیں اس بے سند روامیتیں لا کرمعرض استدلال میں پیش کرتے ہیں کیا یہ افسوسناک

حقیقت نہیں ہے؟

اگراہل مدیث حضرات بھی آپ مسائل کو ٹابت کرنے کے لیے بیطرز عمل اختیار کریں گے اور اس متم کے بے سند دلیل اور روایتیں پیش کریں گے تو پھر بیچارے مقلدین کے لیے بہا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جگہوں پر حنی حضرات کچھ احادیث پیش کرتے ہیں تو المجدیث علاء ان کو کہتے ہیں کہ ان احادیث کی سند نہیں ہے یا تو سند پیش کرویا پھر یہ دلیل معرض احتجاج میں پیش نہ کرواور ہے بات واقعی کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، پراس مسلے میں وہ اپنے اس مسلک اور صحیح اصول کو کیوں بھول جاتے ہیں، کیا یہ نمونہ ' خود رافضیت دیگر آس را اس کی سند بھی شامل ہواور ظاہر ہے کہ اساد کے سوار دایت بیار ہے ورندا گراساد کی پابندی نہ ہوتی تو ہرکوئی اللہ کے رسول طفائی آئے کی طرف جو جاہتا وہ نسبت کرتا اور دین کی صورت کیا ہوجاتی۔

بہر حال جو بھی اس قطعہ سے استدلال کرتا ہے اول تو اس کو اس قطعہ پر مشتمل حدیث کو کسی مستند کتاب سے یا اساد نقل کرنی چاہئے ، پھر استدلال میدان میں آ کر پیش کر سے پھر دیکھیں کہ اس کی سند پیش نہ کر سکے تو پھر ان سے دیکھیں کہ اس کی سند قابل جمت ہے یا نہیں لیکن اگر اس کی سند پیش نہ کر سکے تو پھر ان سے استدلال کرنا اپنی جہالت ظاہر کرنا ہے یا تجابل عارفا نہ کر کے محض فتوی کو ٹابت کرنے کی کوشش ادر بید دونوں باتیں مذموم ہیں اور کوئی بھی ان کو اچھایا صبحے نہیں کہے گا۔

دوسری بات میر کہ بیر ککڑا آ ب مطبع کی ایک صحابی نے سوال کے جواب میں پیش کیا سوال میرتھا۔ (جواس حدیث میں مذکور ہے ) کہ

((انت احب هذا النفس.))

'' کیا تونہیں تھا جواس طرح سانس لے رہا تھا۔''

لیمن صحابی نے جلدی کی تھی اس لیے سانس لے رہا تھا لبندا آپ میشے آئیے اس کے سانس لینے کی تھا ہے۔ سانس لینے کی آ واز سن اور پوچھا کہ تو ہی سانس لے رہا تھا) مطلب کہ صحابی سے دوغلطیاں صادر ہوئی تھیں ایک تو نماز کے طرف چلنے میں جلدی کر رہا تھا حالانکہ اس کو حکم تھا کہ نماز کی

طرف آ و تو آ رام اور وقار ہے، جلدی نہ کرو پھر جونماز ملے وہ پڑھو اور جو فوت ہو جائے وہ بورى كرواس ليه آپ السي الله الفرايا:

((صل ماادركت واقض ما سبقك.))

''یعنی جلدی نه کر چلنے میں تیزی نه کر باقی جونماز ملے وہ ادا کر جوفوت ہوگئی وہ

دوسری غلطی میتھی کہ صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کرتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہوا اس لیے بیار شادفر مایا کہ:

((زادك الله حرصاً ولا تعد.))

الله تعالى آب كے حرص كو بوھائے آئدہ ايسے نہ كرنا۔

اب ان حقیقتوں کو ذہن میں رکھ کرغور کریں کہ اصل معاملہ کیا تھا، یعنی اصل معاملہ بیہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی معجد میں داخل ہوا تو آپ مطبع اللہ اسمی تک قیام میں سے البذا صحابی نے روڑ لگائی تا کہ رکعت فوت نہ ہولیکن وہ صف سے دور تھے کہ آپ مصر اللہ کروع میں چلے گئے یہ تھا ان کا بیان جو آپ من اللہ ان کا بیان جو آپ من اللہ کے بارے میں دریافت کیا۔ گر جب صحابی نے ویکھا کہ رکعت تو گئی تو پھر ارادہ کیا کہ رکوع تو نہ جائے کیونکہ اگر چەركعت توپورى نە ہوئى مگرامام كے ساتھ كى بھى ركن ميں شامل ہونے پرىم از كم نواب تو ملے گا اس لیے کہ آپ مٹھ کی آنے فر مایا کہ مجھے جس حالت میں دیکھواس میں شامل ہو جاؤ قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدہ کی حالت میں جس حالت میں ہول تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔

مطلب کہ امام جس حالت میں ہومسبوق کو اس میں شامل ہونا ہے اور بد ظاہر ہے کہ تجدے میں شامل ہونے والا رکعت کو بالا تفاق نہ پہنچ سکا، کیکن حکم یہی ہے کہ اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہوجاؤتا کہ مجدے میں شمولیت کا تواب تو نہ جائے گورکعت دہرانی پڑے اس لیے اس صحابی نے بھی یہ خیال کیا کہ رکعت تو گئی اب آپ مشے مین کے ساتھ رکوع میں فآفی راشد پر محکومی کا معنی میں میں میں میں میں ہے۔ شامل ہو جاؤں تا کہ اس کا تو ثواب حاصل ہو، بیسب تھا دوسری غلطی کا یعنی صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کرتے دوڑ لگانا۔

دوسرا بی بھی احمال ہوسکتا ہے کہ صحابی کا بیر مطلب تھا کہ حضور سمجھے بیخوف ہوا کہ کہیں مجھ سے رکوع نہ نکل جائے کیونکہ ان کے ملنے سے اگر چہ رکعت تو نہیں ملی لیکن اس میں شامل ہونے سے کم از کم ان کا تو تواب ملے گا۔ تب جلدی کی اس احمال کے مطابق اس قطعہ میں جولفظ رکعت کا ہے اس کی معنی رکوع ہوگی اور بیمعنی اس کی حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے مگر یہاں ان کے لیے قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رکوع میں جا چکے تصالبذا خطرہ بھی اس کی فوت ہونے کا ہوسکتا تھا نہ کہ رکعت بمعنی حقیقی معنی ہے، کیونکہ بیتو رکوع میں جانے سے فوت ہو پکی تھی پھراس کے فوت ہونے کے خوف کی کیامعنی اس پرخوبغور کرو،اس کے علاوہ ان ساری باتوں یا اخمالات سے قطع نظر بھی کیا جائے تو بھی اس قطعہ کے آخر میں (جے دلیل کے طور يرپيش كياجاتا ہے) پيرالفاظ ہيں كه "و اقسض ما سبقك" يعنى جوفوت ہو چكاركعت وغيرہ اس کو بوری کرو۔ بیالفاظ تو خود ہمارے مسلک کی واضح تا ئید کرتے ہیں۔

یعنی آب مطنع آیا نے تھم فرمایا کہ اپنی فوت شدہ یا رہی ہوئی رکعتوں وغیرہ کو پوری کرو اس سے بیوتو ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس کی رکعت ہوگئ۔اس طرح الحمد لللہ سارا اشکال اور اعتراض رفع دفع ہو گیا۔

خلاصه كلام: ....اس قطعه والى روايت جوييش كى جاتى إول تواس كى سندنيين ہے۔البذا حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔اس کے بعداس کے متن میں دوسرے بھی احتمال موجود ہیں (ان کے پیش کیے ہوئے اختال کے علاوہ) اور جب تک ان اختالات کو غلط ثابت نه کیا جائے تب تک ان کا استدلال سیح نہیں ہوسکتا کیونکہ ایک تو ہمارے احمال قواعد شرعیہ اور ثابت شده اصول سے بالكل موافق بين اور دوسرا"اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" اس كے علاوہ اس كة خريس جوالفاظ بين وہ مارے مسلك كى تائيد كرتے ہیں۔ جیسے اوپر تفصیلاً گذر چکا ہے۔

مطلب کہ یہ گلزا تو قابل استداال نہیں ہے رہی بات اصل حدیث حضرت ابو بکرہ ڈھائیئہ والی کی تو وہ اگر چہ سے جائین اس سے مزعومہ اور مفروضہ دعویٰ پر دلیل تب ہی لی جا سکتی ہے جب اس حدیث سے یہ جموت بھی ملے کہ واقعی حضرت ابو بکرہ ڈھائٹھ نے یہ رکعت نہیں دہرائی اور دوسری حضور اکرم ملے آئی واس بات کا پہتہ بھی چلا گرآپ ملے آئی نے اسے اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ جب تک ان دونوں باتوں کو سجے حدیث یا سندسے جموت مہیا نہیں کیا جاتا تب تک یہ دلیل ناتمام ہے اور ججت کے قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو استدال کے میدان میں لایا جائے۔ یہاں خالفین کے دلائل پر کلام کمل ہوا۔ واللہ اعلم!

اس کے بعد ہمارے ولائل برغور کریں اگر چہضمنا اوپر والے کلام میں ہی آپ کو اصل حقیقت کا کماحقہ ادراک ہو چکا ہوگا ، پھر بھی بات کو تقویت دینے کے لیے دو مزید دلائل پیش کرتے ہیں اور حدیث بھی صحیح ہے۔ ( بخاری کی روایت ہے ) کہ

((اذا اتيتم الصلاة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا))

"لینی جب نماز کی طرف آؤ تو جتنی نماز ملے وہ پڑھو( ہماعت والم کے ساتھ )اور جتنی نوت ہوجائے اس کو پورا کرو۔"

اس سے دلیل اس طرح لی جاتی ہے کہ جورکوع میں آ کر ملتا ہے اس سے قیام ادر سورہ فاتحہ دونوں فوت ہوگئے لہذا ان کوامر موجب (اور امر وجوب کے لیے ہی ہوتا ہے اللامع قرینہ)
ان فوت شدہ کا (قیام وفاتحہ) کو پورا کرن ہے بیتب ہی ہوسکتا ہے جب رکعت و ہرائی جائے بیہ حدیث بالکل سیح ہے اس کے اوپر کوئی بھی حدیث بالکل سیح ہے اس کے اوپر کوئی بھی دیل نہیں ہے اور اس کے مقابل دوسری کوئی بھی دلیل نہیں ہے جس کے لیے اس سے تحقیق کر کے اسے (رکوع کو) باہر نکالا جائے۔ دوسری دلیل آپ مطابق ہے فرمایا:

. ((لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب )) (بحاري و مسلم)

"يعنى جس نے الحمد نه برهي ان كي نماز عي نه ہوئي -"

بیجی حدیث میج ہے صحاح ستہ میں موجود ہے۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس کعت میں

الحمد نه پڑھی جائے وہ نہیں ہوئی اور رکوع میں ملنے والے سے الحمد فوت ہوگئ للہذاان کی رکعت بھی نہ ہوئی جب نہ ہوئی تو دہرائے گا۔

**چہوتھے دلیل: ..... الحمداور قیام فرض اور نماز کے اہم رکن ہیں قیام کے متعلق تو** احناف حضرات بھی فرضیت کے قائل ہیں لیکن فاتحہ کے متعلق وہ فرضیت کے قائل نہیں ہیں۔ المحديث دونوں كى فرضيت كے قائل ہيں اب ايك چيز جونتيح حديث سے فرض ثابت ہو پكي ہے اس کی فرضیت کچھ حالتوں میں ساقط ہونے کے لیے دلیل بھی الیم ہی قوی ہونی حیاہے جیے فرضیت کے لیے موجود ہیں صرف احمالی باتوں سے یا کمزور اور بے سند دلاکل سے ان کی فرضیت گرانا نہ جائز ہے اور نہ مناسب بلکدا نہا درجے کی جرأت ہے جے اہل علم وعقل بھی بھی جائز ندر ميس كے اور او پر تفصيل سے آپ كومعلوم ہو گيا كداول تو كوئى سيح دليل كى سيح حديث ہے ہی ملتی ہے لیکن اگر حدیث صحیح ہے تو اس میں ان کی مزعوم دعویٰ کا ثبوت ملنا مشکل نہ پر محال ہے پھر ایسے احمالی والکل یا ناتمام حجتوں اور بے ثبوت حدیثوں سے ان ارکان کی فرضت ساقط كرنے كے ليے مارے اہل حديث آباده ميں تو اس سے تو بہتر ہے كه ان ارکان کی فرضیت کا(نماز میں) ہی انکار کر دیں باتی ان کو فرض بھی کہنا پھران کی فرضیت ایسے كمزور دلائل سے كرانا ايبا طرز عمل ہے جے كم از كم ميں تونہيں سجھ سكتا باتى غرباء اہل حديث والے کہتے ہیں کہ جس ہتی (حضور اکرم مطین آن) نے ان کی فرضیت بیان کی ہے اس نے ركوع ميں ملنے والے كے ليے بورى ركعت ملنے كاتھم كيا ہے بيد بات انتها أى عجيب بے كيونك اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں ظاہر ظہور ادر وضاحت سے آیا ہے کہ آپ مستے ایکا نے مدرک الرکوع کومدرک الصلاۃ قرار دے دیا۔

حالانکہ ایسی قولی دلیل مضبوط تو کوئی بھی نہیں رہی حضرت ابوبکرہ ڈواٹنٹ والی پہلی صدیث اس میں بیدو ضاحت نہیں ہے کہ انھوں نے بیدر کعت دہرائی یانہیں جب تک بیہ با تنیں ثابت نہ ہوں تب تک دعوی ثابت نہ ہوگا، پھر بید حضرات حضور اکرم منظم آیا ہی طرف بیہ بات کیسے منسوب کرتے ہیں جس کی نبیت کرنا بھینی نہیں کاش ہمیں صحیح علم ہوبس اس پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ جواب کافی طویل ہوگیا ہے کین کیا کریں اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت بھی نہیں تھی امید ہے کہ آپ اس کوغور اور انصاف ہے پڑھیں گے تو حق بات آسانی سے آپ کو معلوم ہو جائے گ۔ واللہ اعلم بالصواب.

### ارسال اليدين ياقبض اليدين

رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہئیں یانہیں، جیسا کہ اہل علم باندھتے ہیں اور اگر نہیں ہوتو بھیج اور اگر نہیں ہوتو بھیج اور اس کے متعلق اگر آپ نے کوئی کتاب کھی ہوتو بھیج دیں تا کہ تسلی ہو سکے؟

الجواب بعون الوهاب: میری تحقیق یمی ہے کہ رکوع کے بعد قیام میں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جا ہے یا بدھنا نہیں چاہے۔ اس مسلہ میں راقم الحروف نے ایک سندھی زبان میں شخیم کتاب کھی تھی بعد میں چندا حباب کے کہنے پراردو زبان میں بھی ایک رسالہ مخضر بنام "نبل الامانی و حصول الآمال" کھا اس پر بھائی صاحب جناب سید بدلیج الدین شاہ مراشہ نے تنقید فرمائی میں نے پھر اس کا جواب لکھا جو حال ہی میں کراچی سے طبح ہوا ہے، میں یہ دونوں کتا میں ارسال کر رہا ہوں، آپ گری نظر سے مطالعہ کر کے ان کے متعلق اپنے چند تاثرات ضرور لکھ بھیجیں۔

#### ربنا ولک الحمد بلنداواز سے یا آ ہستہ

 کے پوچھے پرجس صحابی وہ اللہ نے ہیں الفاظ کے تھے بتایا کہ انہوں نے یہ الفاظ کے ہیں تو آپ مشکھ آنے نے فرمایا کہ میں نے ۳۰ ہے بھی زائد ملائکہ بیٹے کا کودیکھا کہ وہ جلدی کررہے تھے کہ کون ان میں سے ان کلمات کا اجروثو اب اوّل کھے۔' اس سے جو یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ کلمات بلند آواز سے کہنا افضل ہے کیا یہ دلیل لین سیح ہے؟ بینو ا تو جروا!

الجواب بعون الوهاب: اگرانساف كردامن كوتهام ليا جائة توضيح يبي معلوم هوتا على معلوم هوتا على معلوم هوتا على كري البيت الركس ن يجهى بلند آواز سے بهى كه بهى ديا تو اس ميں كوئى مضا نقة نہيں دليل يہ ہے كہ عام طور پرصحابه كرام سب كے سب ربنا ولك الحمد الح آ ہت كہا كرتے تھے جيسا كرسوال ميں ندكور حديث كا سياق اس پر دلالت كرتا ہے كوئك اس صحابى كے ان كلمات كو بلند آواز سے كہنے پر آنخضرت ما الله على خماز كے بعد

((من المتكلم انفاً؟))

يو ئيما تقا كه:

یے کلمات سے کم ہیں؟ اگر پہلے سے صحابہ کرام دیجی ہیں۔ کے سب یا اکثر کوئی اللہ علی میں سب کے سب یا اکثر کوئی ایک بھی یہ کلمات بلند آواز سے کہتا رہتا ہوتا تو رسول اللہ علی اللہ علی یوں دریافت فرماتے؟ جو بات عام ہوتی ہے اس کے متعلق تو یہ پوچھانہیں جاتا کہ آپ میں سے س نے نے یہ کلمات کہے ہیں بہرحال اس سے صاف طور پر معلوم ہوا ہے کہ عام طور پر کوئی بھی یہ کلمات بلند آواز میں بہرحال اس سے صاف طور پر معلوم ہوا ہے کہ عام طور پر کوئی بھی یہ کلمات بلند آواز میں بہرحال اس سے صاف طور پر معلوم ہوا ہے کہ عام طور پر کوئی بھی ایک اس معلوم ہوا ہے کہ عام طور پر کوئی بھی ایک اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں

نے نہیں کہنا تھا اس لیے جب کسی نے میکلمات بلند آواز سے کہاتو آپ نے وریافت فرمایا:
اس طرح اس واقعہ کے بعد بھی پورے وفاتر احادیث بیں ایک حدیث میں بھی ایسی وارد نہیں
ہے کہ اس واقعہ کے بعد سب صحابہ کرام شخ اللہ میا اکثر یے کلمات بلند آواز سے کہنا شروع کردیا
تھا بلکہ اس ایک واقعہ کے سواسم اللہ لمن حمدہ کے بعد ان کلمات کو بلند آواز سے کہنا ایک
صحابی وہی تھے ہے می ثابت نہیں ہے۔

ورنداگر ایبا ہوا ہوتا لینی اس واقعہ کے بعد س ایک سحابی نے بھی پیوکمات بلند آ داز سے کہنا شروع کر دیئے تھے ادر کرتا رہتا تھا تو ضرور سجح یا حسن سند سے ہم تک بیر روایت

منقول ہوتی روایات میں بیتو آیا ہے بلکہ تابعین کرام ریس فرماتے ہیں کہ جب امام سورة فاتحذ تم كرتا تھا تو پیچے مقتدى آمين اس زور سے كہتے تھے كەمجد كونى جاتى كيكن كسى تابعى نے بدروایت بیان نہیں کی کہ "ربنا ولك الحمد" كے كلمات كہنے ہے مبحد گونج جاتی تھی بلكہ کسی ایک صحابی ہے بھی بدروایت نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچیے بلند آواز سے کہتا تھا کیا اس ہے ایک منصف مزاج آ دمی منہیں تجھ سکتا کہ بیالفاظ بلند آ واز سے کہنا نہ مستحب ہیں اور نہ ہی افضل کیونکہ جو بات افضل ہوگی اس سے صحابہ کرام رین التھ اپنین جیسی ہتھیاں کیسے پیچھے رہ سکتی ہے تھی؟ اس حدیث سے جو واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہان کلمات کا ثواب واجر بہت ارفع واعلی تھا، اور صحالی نے کچھ ایسے جذب سے بیکلمات کے تھے کہ اتنے سارے ملائکہ پینی اس کے اجروثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے خواہاں ہوئے، باقی اس اجروثواب کا تعلق جرأ یا سرأ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ورنہ اگر میاثواب واجر بلندآ واز کے کہنے کی وجہ سے ہوتا تو آ مخضرت الشیجیّا ضرور صحابہ کرام ریجن المیّامیّ کوارشاد فرماتے کہ آئندہ تم بھی بیکلمات بلند آواز سے کہا کرویا وہ خود بی جہرا کہنے برعمل بیرا ہو جاتے، کیا بیدلیل اظہر من اشمس نہیں؟ ہاں اس سے بیمجی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی جہزا کہہ بھی دے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں کیونکہ حضور انور مطنے آیا نے ان کواس جہزا سے منع نہ فر مایا۔ بہر حال مندوب وافضل بیکلمات آ ہتہ کہنے ہیں ہاں اگر کوئی بھی بھار بلند آ واز سے کہددے تو کوئی حرج نہیں ، اگر کوئی صاحب اس داضح بربان کے بعد بھی اس برمصر ہے کہ سہ کلمات بلند آواز ہے کہنے متحب وافضل ہیں تو پھر میں گذارش کروں گا کہ سیحے مسلم میں حضرت انس خالفہ سے بیرحدیث مروی ہے کہ:

آنخضرت طَنْ الله عَمَاز پڑھار ہے تھے ایک آ وی آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا وہ صف میں داخل ہوا اور الله اکبر کہا اور استفتاح والی دعاکی جگہ بیالفاظ بلند آ واز سے کہے: ((الحمد لله حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه .))

بھر جب آنخضرت مصنے تلخ نرز سے فارغ ہوئے تو تبن بار دریافت فرمایا کہ بے کلمات

کس نے کے تھے تیسری بارجس نے بیالفاظ کے تھے بتایا کہ اس نے بیکلمات کے ہیں تو آپ مشخطی نے نے ملائ کررہے تھے کہ کون آپ مشخطی نے نے مایا: بیشک میں نے بارہ ملائکہ بیٹی کو دیکھا کہ وہ جلدی کررہے تھے کہ کون ان کلمات کو اے کر اوپر جائے، اب جو آ دمی ان کلمات کو ان کے اس اجرو ثواب یا فضیلت سے ان کے جبراً کہنے کا فتو کی دیتا ہے تو آئیس بی جسی چاہئے کہ وہ بیفتو کی جمراً کہنے کا فتو کی دیتا ہے تو آئیس بیسی چاہئے کہ وہ بیفتو کی بھی دے کہ نماز میں بید دعا استفتاح بھی بلند آ واز سے کہنا مستحب وافضل ہے ۔ حالانکہ ایک المحدیث نے بھی آئ تک بیفتو کی نہیں دیا۔ فتد برواا

ای طرح تر ندی، ابوداؤد اورسنن نسائی میں صحیح سند سے حضرت رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اللہ مطابق آئی تو میں کے بیچھے نماز پڑھی پھر مجھے چھینک آئی تو میں نے رکھات کے بیٹھے نماز پڑھی کھر مجھے چھینک آئی تو میں نے رکھات کے

((الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى.))

پھر جب آ تخضرت مطنے آئے ہماز سے فارغ ہوئے تو دریا دنت فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہتو سب خاموش پھر دوسری مرتبہ دریا دنت فرمایا پھر بھی کوئی نہ بولا پھر جب تیسری بار پوچھا تو رفاعہ بڑا تھے نہیں میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مطنے آئے ہیں ہیں ہوں یہ کلمات کہنے والا؟ آپ مطنے آئے نے فرمایا: اس ذات پاک کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان کے کہتیں سے بھی اوپر ملا تکہ یہ ہے گئے ان کلمات کو لینے میں جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لینے میں جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لینے میں جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لینے میں جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لینے میں جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لینے میں جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات

اس صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ایک صحابی نے چھینک آنے پریہ کلمات کہے اور ان کا اجر و تواب اور فضیلت و بھلائی اللہ تعالی کے رسول اکرم مشے آئے نے یہ فرمائی کہ تمیں سے بھی اوپر ملائکہ عَیہ ان کلمات کے اوپر لے جانے میں ایک دوسرے سے سبقت کررہے تھے تو وہ یہ تو کیا یہ المحدیث صاحبان یہ فتو کی بھی ویں گے کہ آئندہ جس کونماز میں چھینک آئے تو وہ یہ کلمات اونچی آ واز سے کہے کیونکہ ان کا اونچا کہنا مند دب وافضل ہے؟ اب تک کسی حضرت

289

نے بیفتو کی تہیں ویا۔

یہ تین مختلف واقعات ہیں جن میں چند کلمات کو بلند آواز سے کہنے کا ایک ایک صحابی بھاتھ سے جوت ملتا ہے لیکن جہال تک میرامبلغ علم ہے تو مجھے تو متقدمین محدثین اور شارعین مدیث میں ہے کس ایک کا بھی قول ویکھنے میں نہیں آیا کہ انہوں نے اس مدیث کے تحت بیفر مایا ہو کہ ان الفاظ کو بلند آواز ے کہنا متحب وافضل ہے۔ صرف آج کل کے المحدیثوں نے اس پر بلادجہ زور دیا ہے حالانکہ جبیہا او پر گذارش کر آیا ہوں کہ ان احادیث ے صرف ان کلمات کے کہنے کی بھلائی: ورفضیلت معلوم ہوتی ہے باقی سرایا جرا کا ان میں کوئی پہ نہیں نہ ہی اس کی طرف نفس حدیث میں کوئی اشارہ ہے ورنہ اس بھلائی کے حصول کے لیے صحابہ کرام میں شیاعین اولین حقدار تھے۔

لهذا ماعندي والعلم عندالله العلى العظيم وهو اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد واله واصحابه وبارك وسلم.

( سُولِين ): ركوع كے بعدسراٹھا كر بلندآ واز ہے "ربـنـا ولك الـحـمد حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه" كهناجائز بي يانهين؟

الجواب بعون الوهاب: صحح بخارى مين حضرت رفاعة بن رافع سے مروى ہے كه: ((سمع الله لمن حمد، قال رجل وراء ه ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بضعة وثـالاثين ملكا يتبدرونها اليهم من يكتبها

''حضرت رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت نبی اکرم مضایقاً کے چھے نماز پڑھ رے تھے جب آئفرت سے آئے انے رکوع سے مرمبارک اٹھایا

"سمع الله لمن حمده" كها توايك آ دى نے جو آپ كے يحج تااس ن كها "ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه " پجرجب آنخضرت مطن مِن مازے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ بیکلمات (ربنا ولك الحمد ....الخ) كس في كج تواس آوي في جواب ديا كه ميس في تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمیں ہے اوپر چند ملائکہ کود یکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ كون ان ميں سے يكلمات يہلے لكھ لے۔"

اس مدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:

 شعالی شاتین نے بیکلمات بلند آواز سے کیے ورنہ وہ صحابہ تک کو سننے میں نہ آتے اور حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بھی پی کلمات سنے تھے( اس پر سیات واصح طور پر دلالت کرتا ہے۔)

کہنے ہے منع فرماتے بلکہ آپ نے اس کا یفعل بحال رکھا اور آپ نے جس قول یا فعل کو بحال رکھا اس ہے منع نہ فر مایا وہ بھی مشروع ہوااور اس کوتقریر کہتے ہیں۔

ببرکیف ان کلمات کو بلند آواز ہے کہنامنع نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور بلند آواز سے کہنے والے برنگیر نہیں کرنا جاہئے ،لیکن حدیث کے سیاق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام صحابہ کرام ڈٹن پیرا ہیں ایسے اور کلمات بلند آ واز سے کہانہیں کرتے تھے ورنہ اگریہ عام روث ہوتی تو آنخضرت منتظ اس طرح دریافت نه فرمائے که بیکلمات کس نے کیے ہیں۔ "کھا هو الظاهر"

باقی جونضیلت وارد ہوئی ہے (اس حدیث میں) وہ ان کلمات کی وجہ سے ہے اس میں

آواز بلند ہونے کی کوئی دخل نہیں۔ یعنی ریکلمات صحابی نے ایسے خلوص سے ادا کئے کہ اللہ کے ان فرشتوں میں ہے ہرایک یہی جا ہتا تھا کہ وہ ان کلمات کو پہلے لکھے۔

بہرصورت پیکلمات رکوع سے سراٹھانے کے بعد کہنا بڑے تواب کا کام ہے پھروہ

آ ہتہ کیے یا بلند آواز سے ادا کرے دونوں طرح جائز ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب!

#### آ گ کے آگے نماز

(سُونِ ): نمازیوں کے آگے جلتی ہوئی بتی ( اللن ) یا لکڑی کھڑی کرنے کا حدیث میں کوئی ذکر ہے؟

البواب بعون الوهاب: كرى وغيره كاعمرأ (خاص طور ير كط ميدان ميس ) كرى كرنے كا حكم آتا ہے تاكدسترے كاكام دے اوركس دوسرے كونمازى كے آگے گذرنے ميں ر کاوٹ نہ رہے اس لیے لکڑی وغیرہ آ کے کھڑی کرنا قطعاً ممنوع نہیں ہے باقی جلتی ہوئی لاکٹن اس بارے نہ قرآن میں منع آئی ہے نہ حدیث میں کہنمازی کے آگے جلتی ہوئی لاگن نہ رکھو۔ لہٰذا ان کے آ گے رکھنے میں نہ کچھ قباحت ہے اور نہ ہی ممانعت ہے کیونکہ اعمال ممنوع وہ ہو سکتے ہیں جن کے بارے قرآن وسنت میں منع آئی ہو باقی دوسرے کام اپنی اصلی اباحت پر قائم رہیں گے۔

البنة تنور جس میں آگ جل ربی ہوان کے سامنے نماز پڑھنے سے بچھ علاء منع کرتے تھے یا ان کو مکروہ اور ناپند سجھتے تھے کیونکہ مجوسین سے مشابہت نہ ہو باقی جلتی ہوئی لاکٹن کے بارے کوئی بھی معتبر بہ قول دیکھنے میں نہیں آیا۔

بہرحال جب قرآن وسنت ان کے منع سے خالی ہیں تو یہ بات بھی ممنوع ندر ہی۔ والتداعكم بالسواب

### مساجد كامنتقل كرنا

(سُون ): ایک گاؤں میں مجد تھی اب اس گاؤں کے لوگ کس مجبوری کے تحت وہاں ہے چل کرسی دوسری جگہ پر آباد ہو گئے ہیں اور وہ مجد آباد نہیں رہی اب سوال سے ہے کہ کیا وہ لوگ جواس گا وَں کوچھوڑ کر گئے ہیں اس معجد کو گرا کر اس کے سامان سے جہاں پر اب آباد

ہوئے ہیں دوسری مسجد بنا کیتے ہیں یانہیں؟

الجواب بعون الوهاب: اگراس گاؤل میں یعنی جس سے لوگ چلے گئے ہیں کوئی اور باشندہ نہیں رہا اور گاؤں بالکل خالی ہو گیا ہے اور کوئی دوسرا بھی وہاں آ کر اس کو آ باد نہیں کر سکتا اور دومرے گاؤں ( جہاں لوگ اب آ باد ہو چکے بیں ) ہے بھی یہ بہت دور ہے اتنا دور که د ہاں آئر بنج گانہ نماز ادانہیں کر سکتے تو پھراس مبحد کوگرا کر دہاں پرنٹی مبحد بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ اسی طرح چھوڑ دینے سے معجد کا برباد ہونا لازم 🕆 تا ادر اس کا سامان وغیرہ جو حجیت وغیرہ میں لگا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا ۔لہٰذا جب کہ حدیث میں اپنے مال کی اضاعت سے بھی منع فرمایا گیا ہے تو مسجد کے سامان کو اضاعت سے بچانا تو بطریق ادلی ضروری ہو گا اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیت جب دہ لوگ بوجہ اشد ضرورت ادر مجوری کے سبب سے وہاں سے چلے گئے ہیں اور وہاں مبدکی آبادی کے لیے بھی کوئی نبیں رہا اس لیے ان کے لیے بیاضطراری حالت کی وجہ سے جائز ہے کہ اس معجد کوشہید کر کے دوسری جگه پر جہاں اب وہ آباد ہو چکے ہیں وہاں پرنٹی معجد بنالیں۔ اور ویسے بھی معجد کو ویران کرنا بڑا جرم ہے اس لیے اس مبحد کو وہاں چھوڑ دینا جہاں وہ خراب ووریان ہو جائے اس سے پیہ اچھا وبہتر ہے کہ اس کو دومری جگہ پر از سرنو بنایا جائے۔

هٰذا ما عندي والعلم عندربي وهو اعلم بالصواب

## فاسدالعقیدہ امام کے پیچیے نماز کا حکم

سُول : فاسدعقیده رکھنے دالے اور خلاف سنت نماز پڑھنے دالے کے بیچھے یا زانی فاسق امام کے بیچھے نماز درست ہے یانہیں؟

البجواب بعون الوهاب: فاسدعقیدہ رکھنے والے سے مراد غالباً ایسا آ دی ہے جوان باتوں پرضچ اعتقاد نہیں رکھتا جن پر ایمان کا مدار ہے، اگر یہی سائل کی مراد ہے تو ایسے آ دی کے پیچھے قطعا نماز نہیں ہوتی کیونکہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ اسلام کے دائرہ سے خارج

ہے، کیونکہ قرآن حکیم فرما تا ہے کہ:

﴿ وَمَنْ يَتَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ انتُنى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَمِكَ لَمُونَ لَكُولَمِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴾ (النساء: ١٢٤)

اس آیت سے صراحنا معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی مقبولیت مشروط ہے ایمان سیجے کے موجود ہونے سے یعنی اللہ تعالی فریاتا ہے کہ جس نے بھی نیک اعمال کئے مرو ہوخواہ عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہوتو وہ جنت میں واخل کیا جائے گا۔ اور اس سے ذرہ برابرظلم نہ ہوگا۔ اب اگرایمان ہی صیح نہیں ہے تو اس کے انمال صالحہ کب مقبول ہوں گے؟

اور نماز یقینا اعمال صالحہ میں ہے ہے، لہذا جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کی نماز بھی مقبول نہ ہوگی تو اس کے پیچھے اقتدا کرنا سراسر فضول ہوگا باتی مقبول نہ ہوگی تو اس کے پیچھے اقتدا کرنا سراسر فضول ہوگا باتی رما فاسق و فاجر اور خلاف سنت نماز پڑھنے والا سوان کے متعلق بھی احادیث صحیحہ ہے معلوم بوتا ہے کہ ان کو امام نہیں بنانا چا ہے۔ علاوہ ازیں جو خلاف سنت نماز پڑھتا ہے وہ بدعت ہوتا ہے وہ بدعت کو فروغ و بینا ہے اور بدعتی کا احترام (بلاکسی مجبوری کے) اور بدعتی کو امام بنانا اس کی بدعت کو فروغ و بینا ہے اور بدعتی کا احترام (بلاکسی مجبوری کے) بھی گناہ ہے ذیل کی احادیث ملاحظہ کی جائیں۔

الم ترندی را الله علی جامع یس حضرت ابواله المدنی تفظید سے دوایت کرتے ہیں کہ:

((قال رسول الله فَیْ نُلاثة لا تجاوز صلواتهم آذانهم العبد الآبق حتیٰ یرجع و امر أة باتت وزوجها علیها ساخطٌ وامام قوم وهم له کارهون) قال ابو عیسیٰ هٰذا حدیث حسن . •

"بعنی جناب حضرت رسول الله طَنْ الله عیسیٰ هٰذا حدیث حسن . فی مین جناب حضرت رسول الله طَنْ الله عیسیٰ الله عیل تین آوی ہیں ان کی نمازان کے کانوں سے اور نہیں جاتی ( یعنی الله تعالی کی بارگاہ میں تبویت کا شرف حاصل نہیں کرتی ) • ایک بی گا ہوا غلام حی کہ اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے۔

• وہ عورت جورات گذارے اس حال میں کہ اس کا شوہراس پر ناراض ہو۔

<sup>●</sup> الترمذي، كتاب الصلوة، ماب ما جاء في من ام قومًا وهم له كارهون، رقم الحديث: ٣٦٠.

وه امام جس كی اقتد اكوقوم ناپند كرتی هو."

امام تر مذی راینید فرماتے ہیں کہ بیرحدیث حسن ہے۔

اسی طرح ابن ماجه میں بھی حضرت ابن عباس ڈائٹھا سے روایت ہے کیکن اس میں مذکورہ آ دمیوں کے ساتھ تیمرے آ دمی کے لیے "و آخر ان یتصار مان" کے الفاظ آئے ہیں یعنی تیسرے وہ دو آ دمی جنہوں نے محض ونیاوی معاملات کی وجہ سے ایک دوسرے سے قطع تعلقی کی ہے۔(حافظ عراقی فرماتے ہیں کہاس کی سند حسن ہے)

ان احادیث ہےمعلوم ہوا کہ جوامام اس حالت میں نماز پڑھاتا ہے کہ مقتدی اس ہے ناراض ہیں تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ جو فاسق وفاجر ہو یا فاسد عقیدہ کا ا حامل ہو یا سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہواس کے پیچھے مقتدی برضا ورغبت قطعاً نمازنہیں پڑھ سكتے الا يدكيم مقتدى بھى ان ہى جيسے فاسق ومبتدع ہوں۔

اب چونکہ ایسے آ دمی کی اقتدا کرتے ضرور ہوں گے لیکن دل میں دہ ان سے ضرور ناراض ہوں گے اور اس کو سخت ناپند کرتے ہوں گے اس کیے اس کی نماز قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرے گی۔ جب خودامام کی نماز ہی مقبول نہیں تو اس کے چیچیے نماز پڑھ کر کیا فاکدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

لہذاا یے امام کے پیچیے ہرگز نمازنہیں پڑھنی جائے۔علاوہ ازیں امام حاکم حضرت مرثد 

((ان سركم ان تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم عزوجل.)) ٥

" نبی کریم مضافقاً فرماتے ہیں کداگرتم کو یہ بات خوش لگتی ہے یا اگرتم پند کرتے ہو کہ تہباری نماز مقبول ہوتو تہباری امامت بھی وہ لوگ کرائیں جوتم میں سے ا پچھے ہوں۔'

المستدرك للحاكم، جلد٣، صفحه ٢٢٢.

اس حدیث نے تو وضاحت کر دی کہ امام اس کو بنانا جائے جو اچھا ہو ورنہ پھر مقتد یول
کی نماز بھی مقبول نہ ہوگی اور اس کی وجہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسے مبتدع وفاس کو امام
بنانا اس کی بدعت کو فروغ دینا ہے اور اس سے فسق و فجور کا احترام ظاہر ہوتا ہے اور سے چیز
انتہائی بری ہے لہٰذا چونکہ مقتد یوں نے بھی ایسے امام کا احترام کیا ہے اور اس کی بدعت کے
فروغ میں ممد ومعاون ہوئے ہیں لہٰذا ان کی نماز بھی مقبولیت کے شرف سے محروم ہو جائے
گی۔ واللّٰہ اعلم بالصواب!

#### بریلوی کی اقتدا کرنا

(سُرُن بریلوی یا دیوبندی کے پیچے نماز پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی یانہیں اور اس صورت میں جہاں ہوں ہی بریلوی اور دیوبندی جبکہ تھم یہ ہے کہ جب اذان کی آ واز س لو تو مبحد میں جماعت کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے سوائے شرقی عذر کے؟

الجواب بعون الوهاب: دیوبندی اگر پکاموحد بوادر جومسنون طریقه برنماز پر صفح والے سے نفرت نه کرتا ہولیکن اس کو بھی صح سمجھتا ہوتو میرے نزدیک اور دوسرے محققین الل حدیث کے نزدیک ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی البتہ اگر متعصب اور سنت سے نفرت کرنے والا بوتو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی جائے۔

باقی بریلوی ہوتو ان کاعقیدہ ہی صحیح نہیں اور وہ شرک تک میں جتلا ہیں اس لیے ان کی اقتدا میں نماز پڑھنا قطعی ناجائز ہے کیونکہ ان کی نماز خود بھی نہیں ہوتی قرآن کریم مشرکین کے متعلق فرماتا ہے:

سے من (۱۷ ہے۔ ﴿ اُولَیْکَ حَبِطَتُ اَعُمَالُهُمْ وَ فِی النَّارِهُمُ خُلِلُوْنَ ٥﴾ (التوبة: ۱۷) یعنی مشرکین کے سب اعمال برباد ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب خودان کے اعمال بھی نامقبول و برباد ہیں۔ تو دوسروں کوان کی اقتدا سے کیا حاصل ہوگا؟ لہٰذا جہاں بریلویوں کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں تو یہ بھی شرعی عذر ہے گویا یہاں کوئی جماعت یا امام وغیرہ ہے ہی نہیں اس صورت میں ان موحد ین کواپنی جگہ نماز پڑھنی چاہے اگر ہ ہو سکے تو سب ہم خیال موحدین جمع ہو کراپنی چھوٹی سے مجد بنادیں اس میں جماعت کریں اور جب تک ایسی مسجد تیار ہو گھریا کسی اور مکان میں او قات نماز پران موحدین کو جمع ہو کرنماز باجماعت اداکرنی چاہیے۔ باتی ان ہریلویوں کے پیچھے ہرگز نماز نہیں پڑھنی چاہے۔

#### تنخواه يرنماز يرطانا

( سُولُ ): كيا امامت كرانے والا مخف تخواہ لے سكتا ہے؟ ايك مولوى صاحب كہتے ہيں كہ ابن حبان ميں امامت كى تخواہ سے آپ مطلق اللہ اللہ عن فرمايا ہے كيا يہ عديث واقعتا ہے اگر ہے تو سندسے آگاہ فرمائيں؟

البواب بعون الوهاب: السمسكة كم متعلق جمصة و يبى بات مجوه مين آئى ہے كه امامت كروانے والاختص تخواہ لے سكتا ہے ۔ غالبًا حافظ عبدالله روپر ئى رائيجيد كا مسلك بھى يبى تھا يا كى اورا المحدیث كے فتو كئ ميں ميں نے يہ ديكھا ہے اب پورى طرح يا ذہيں ۔ يہ الله كام كاح جموثر كر مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے پڑھانا فرض نہيں ۔ لاندا اگر كوئى شخص اپنا كام كاح جموثر كر جماعت كى مرضى كے مطابق با قاعدہ امامت كے فرائض سرانجام دي تو آخراس كے گذر سفر كا انتظام كيے ہوگا كيونكہ و يہ تو وہ اپنے كام كاح ميں مصردف ہوگا اوركہيں بھى كى بھى مجد ميں انتظام كيے ہوگا كيونكہ و يہ تو وہ اپنے كام كاح ميں مصردف ہوگا اوركہيں بھى كى بھى مجد ميں كار فرض ادا كر سكے گاليكن امامت والى صورت ميں اے پانچوں اوقات پابند بنتا پڑے گا اس كار فرون ادا كر سكے كاروبار پر پڑے گا لہٰذا اگر كوئى اپنا كام كاح جموثر كر اپنے آپ كو پابند بنا تا ہے تو اس كى ضرور يات كا بندوبت ہونا چا ہے لہٰذا تخواہ لينے ميں اس پر كوئى گناہ خبيں۔ باقى مولوى صاحب نے جس حدیث كا حوالہ دیا ہے وہ مجھے نہيں ملى ميں نے اس خبيں۔ باقى مولوى صاحب نے جس حدیث كا حوالہ دیا ہے وہ مجھے نظر نہيں محمے نظر نہيں حدیث كوموارد الظمآن الی زواكد ابن حبان ميں متعلقہ مقامات پر ديكھا ہے كيان مجھے نظر نہيں متعلقہ مقامات پر ديكھا ہے كيان مجھے نظر نہيں۔ واللہ المام۔

اگر مولوی صاحب اس کتاب کے باب وغیرہ کا حوالہ پیش کرے پھر اگر مل گئ تو اس

فَافِٰ کَ رَاشَد مِیرِ ہِیں کی جائے گی۔ان شاء اللہ! واللہ اعلم بالصواب! کے متعلق اپنی گذارش پیش کی جائے گی۔ان شاء اللہ! واللہ اعلم بالصواب!

# تتبیج (دانوں) پرتبیج کرنا

(سُولَ ﴾ تسبيع كردانول برذكراذ كاركرنے كى شرعى حيثيت كيا ہے؟

الجواب بعون الوهاب: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والبصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد واله واصحابه اجمعين ..... اما بعد!

تسبیج کے ساتھ اذ کار و اوراد کو گننے کے متعلق مجھے ہمارے دوست کرم فر ما علامہ ابومحمود الله بخش صاحبٌ علامه الباني رايينيه كة نقيدي مضمول كي طرف توجه دلا كي - جبيها كه علامه الباني نے اس مضمون (جوسلسلہ احادیث صححہ) میں لکھا ہے جس میں انھوں نے حقیق سے کام نہیں لیا ہے بلکہ بجا تقید سے کام لے کر تبیج سے اذ کار گنے کو بدعت قرار دیا ہے اس لیے اپ دوست عزیز ترین حفزت مولا نا موصوف کے ایماء پر چنداوراق اس کے قلمبند کرر ہا ہول بعد میں اصل مسئلہ کے متعلق مزید عرض رکھوں گا۔بعدون العدلام و هو يهدى لتحقيق الكلام وهو حسبي ونعم الوكيل!

"فاقوله وله استعيز اخطا العلامه (الألباني) في الكتاب

 الله على مدصاحب فدكوره كتاب كصفح نمبر ١١٦ رقم الحديث نمبر ٨٣ مين عبدالله بن مسعود وفالله كالك الزنقل كرتے ہوئے فرماتے بين كه (وسنده السي الصلة صحيحٌ )وهــو ثقة من اتباع التابعين (سطرنمبر۵) تعجب توييه كه جب صلت بن بہرام اور حضرت ابن مسعود ہو اللہ کے درمیان انقطاع ہے جبیبا کہ خود علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اتبع التابعین میں سے ہیں لہٰذا ان کا ابن مسعود خالتُن سے ملنا ناممکن ہے لہٰذا بیروایت منقطع ہوئی اور منقطع روایت بھی ضعیف روایات کی اقسام میں سے ہے پھر الیی ضعیف

روایات کومیدان استدلال میں لا نا علامہ جیسے محقق کو قطعاً مناسب نہیں ہے تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس واضح ضعف کے باوجود علامہ صاحب اس کو جزیا ویقینا جست ودلیل لینے کے قابل تصور کرتے ہیں۔

اس کے دو صفح آ کے لکھتے ہیں:

((ولو كان ذالك مما اقره النبي الله الما خفي على ابن مسعود ﴿ الله عَلَيْهُ . ))

لین ابن مسعود والله کے اثر کو صحیح تصور کررہے ہیں حالانکہ بیدا ترضعیف ہے لبذا اس ہے دلیل لینا کس طرح درست ہوگا؟

 :.....حضرت سعد بن الى وقاص بْخَاتْمْهُ سے أيب حديث روايت ہے كہ وہ صحالي حضور ا کرم مٹنے آیا ہے ساتھ ایک عورت کے گھر گئے جس کے آ گے گٹھلیاں یا چھوٹی چھوٹی کنگریاں ركھی ہوئيں تھی الحدیث ۔

اس حدیث کوبھی لا کرعلامہ البائی نے علتیں پیش کی ہیں ایک تو اس کی سند میں خزیمہ راوی غیرمعروف ہےاس کے متعلق اولا بیگذارش ہے کہ مشدرک حاکم میں سعید بن ابی ہلال اور عاکشہ بنت سعد کے درمیان خزیمہ کا واسط نہیں ہے۔ (دیکھئے متدرک الحاکم: جا،ص ۵۳۸)

جبکہ حاکم کی روایت میں غیرمعروف رادی ہے ہی نہیں تو پھر حاکم کا اس کو سیح کہنا اور حافظ زہبی کی موافقت بالکل سیح ہے علامہ صاحب کا اس پر اعتر اض کرنا بالکل بے جا ہے۔

**ملىحەظە: .....** سعيد بن ابى ہلال مدلس بھى نہيں ہيں كەكہا جائے كەحاكم كى روايت میں اس نے تدلیس کی ہے اور خزیمہ کا واسطہ گرایا ہے مطلب کہ بیر اوی ثقہ ہے ماس بھی نہیں ہے۔ عائشہ بنت سعد ہے اس کا ساع ممکن ہے، للبذا بیروایت سیج ہے۔

ثانياً علامه صاحب فرماتے ميں كه:

((سعد بن ابى هلال مع ثقة حكى الساجى عن احمد انه اختلط فاني للحديث الصحة او الحسن. )) یہ بات علامہ صاحب نے بجیب کھی ہے سعید بن ابی ہلال تقد ہے اور جماعت نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ جست لی ہے۔ بخاری ، مسلم وجمع صحاح ستہ وغیر ہا کے مصنفین نے ان سے احتجاج کیا ہے۔ ایسے راوی کے نام ساجی کی حکایت نقل کر کے اس کی تضعیف کا اظہار انتہائی تہتک و تصرف ہے سب کو پیتہ ہے کہ امام بخاری جس راوی سے جست لیس، یعنی اس راوی کی روایت کو اصولاً واحتجاجاً نہ کہ بعاً واستشہاداً ذکر کریں وہ راوی بالکل ثقد ہوتا ہے اور سعید بن ابی ہلال بھی ایسے راویوں میں سے ہے۔

لہذا علامہ صاحب کا یہ قول ساقط ہے۔ حافظ ابن جمرر راٹیکیہ بدی الساری مقدمہ فتح الباری معتقب ابن بازر رائیکید ص ۲ ۲۰۰۹ میں تحریر فرماتے ہیں:

((سعيد بن ابى هلال الليثى ابو العلاء المصرى اصله من السمدينة ونشأبها ثم سكن مصر وثقه ابن سعد والعقيلى وابو حاتم وابن خزيمة والدارقطنى وآخرون وشذ البانى فذكره فى النصعفاء ونقل عن احمد بن حنبل انه قال ما ادرى اى شيئ حديثه يخلط فى الاحاديث وكيع ابو محمد بن حزم البانى وضعف سعيد بن ابى هلال مطلقاً ولم يصب فى ذالك والله اعلم احتج له الجماعة .))

اس اقتباس میں دیکھومعلوم ہوگا کہ ابوحاتم جیسے متشدد نے بھی اس کی توثیق بیان کی ہے۔ حافظ ابن مجررالینید التبذیب میں فرماتے ہیں کہ''صدوق لے ار لابن حزم فی تضعیفه سلفًا الا ان الساجی مکی عن احمد انه اختلط . "•

لیکن ساجی کے نقل وحکایت میں نظر ہے، کیونکہ ساجی نے اس نقل کے ناقل اور حکایت کے حاکی کا نام نہیں لیا ہے۔ لہذا کے حاکی کا نام نہیں لیا ہے۔ لہذا کے حاکی کا نام نہیں لیا ہے۔ لہذا ہے۔ لہذا ایسی غیر معتمد جرح کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے جب کہ اس کو ماہر فن مؤثق قرار دے چکے ہیں۔

<sup>•</sup> تهذیب التهذیب، جلد، صفحه ۸۳.

خصوصاً اس صورت میں کہ امام محدثین بخاری رائیہ نے احتجاج کیا ہے ۔ الہذا یہ راوی (جاوز القنطرة) کے مصداق ہے۔

علاوہ ازیں علامہ صاحب کی تر ندی کی تحسین پر اعتراض بھی منظور کیا ہے اس لیے کہ خزیمہ کے متعلق حافظ ذہبی اور حافظ ابن مجر رائیٹیہ نے (لا یعرف) لکھا ہے لہذا سے مجبول الحال ہوا نہ کہ مجبول ہے اس صورت میں جوروایت حضرت صفیہ زائیٹھا سے ہے جس کی سند میں ہاشم بن سعید ہے اس سے قوت حاصل کر کے حسن لغیرہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہاشم کے متعلق حافظ صاحب نے (ضعیف) لکھا ہے یہ لفظ جر آ شدید میں سے نہیں ہے۔ لہذا ہے اس کی روایت میں تقویت کا باعث بن سکتا ہے، لہذا تر ذکی اگر چہ متسا ہلین میں لکھے جاتے ہیں لیکن روایت میں تقویت کا باعث بن سکتا ہے، لہذا تر ذکی اگر چہ متسا ہلین میں لکھے جاتے ہیں لیکن

یہاں پر ان کی تحسین سیح ہے حسن لغیر ہ حدیث کو اً سرچہ بچھ محدثین مطلق جمت سیحھتے ہیں۔
(بشرط ہے کہ وہ بھی سیح یاحسن لذلتہ کی مخالف نہ ہو) لیکن مجھے ان محدثین کی بات ٹھیک نظر
آتی ہے جو کہتے ہیں کہ بیدسن لغیرہ روایت عقائد یہ احکام مثلاً حلال وحرام فرائض وواجبات
کے باب سے نہ ہوتو وہ بیشک (صیح سے خالف نہ ہونے کی صورت میں) معتبر ہے۔ (کے ما ذکرہ الحافظ فی الذکت)

فرماتے ہیں کہ (وثق) باقی اس کوتضعیف کی طرف اشارہ کہنا یہ علامہ صاحب کا بے جا تشدد ہے اور حافظ ابن حجر رئیٹید کے متعلق بھی علامہ صاحب کا لکھنا کہ اس کی تقریب میں اس کے (لین الحدیث) ہونے کا اشارہ کیا گیا ہے یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے ان کے متعلق مطلقاً (لین الحدیث) نہیں لکھا ہے تقریب موجود ہے ملاحظہ کریں۔

((كنانه مولىٰ صفيه مقبول ضعفه الازدى بلاحجة . ))♥

اس سے ظاہر ہوا کہ اس راوی کی سرف از دی نے بلا جمت تضعیف کی ہے ورنہ القتا وہ متبول ہے اور لفظ مقبول کے متعلق حافظ صاحب نے مقدمہ میں وضاحت کی ہے کہ ایسا راوی جس کے متعلق مقبول کہوں اور اس کی کہیں پرمطابقت نہ ہوتو وہ لین الحدیث ہے۔لیکن یہاں پرتو اس کی پہلی روایت کے ساتھ مطابقت بھی ہے لہذا وہ سیح معنی میں مقبول ہے نہ کہ لین الحدیث۔

بہر حال علامہ صاحب کا ان کے متعنق سے کہنا کہ حافظ صاحب نے اس کے لین الحدیث ہونے پر اشارہ کیا ہے وہ اس وقت صحیح ہوتا جب اس کی مطابعت نہ ہوتی لیکن جب مطابعت موجود ہے تو وہ مقبول ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اس کے متعلق ( وثقہ ) کہا ہے، اس لیے صرف ابن حبان کی توثیق نہیں رہی بلکہ حافظ ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے، لہذا وہ مجہول الحال نہیں رہا۔

﴿ : .....حضرت جوريه ظاتمها كى صحيح روايت لكف كے بعد علامہ صاحب فرماتے ميں كه: "قول هذا الحديث الصحيح على امرين الاول ان صاحبة القصة هي جويرية لاصفية، كما في الحديث الثاني. "

یہ بھی نہایت ہی عجیب ہے کیوں کہ اس کی سند دوسری اور اس کی سند دوسری بیروایت این عباس فرائن سے ہے اور وہ کنانہ عن صفیۃ ہے اور دونوں کو ایک بنا کرید کہنا کہ صاحب القصة جورید فرائن ہے نہ کہ صفیۃ بیاتو سینہ زوری ہوئی ۔ یہ بات محدثین کرام اس وقت قبول

تقريب التهديب ص ٤٣١ طبع نشر السنة الهور .

سریں گے جب مخرج ایک ہو یہاں مخرج ایک نہیں ہے۔ لہذا دونوں کو ایک بنا کر پھر سیح روایت کی سند لے کرید کہنا کہ صاحبۃ القصہ جو پرید ہیں نہ کہ صفیہ بیدتو ایک سے اصول کی ایجاد ہوئی جس کامسلم اصول الحدیث میں کوئی پیٹنہیں ہے۔ پھر فر ماتے ہیں کہ:

((الثاني انه ذكر الحصى في القصة منكر.))

مجھے بچھ میں نہیں آتا کہ آخر کیوں علامہ صاحب جیسامحقق اتی بڑی تکلیف وتعسیف بلکہ تعصب کا ارتکاب کررہے ہیں جب کہ دونوں حدیثیں ایک بھی نہیں ہیں دونوں کے مخرج الگ الگ ہیں تو پھر اگر ایک حدیث میں کسی بات کا ذکر نہیں ہے تو پھر اس سے یہ کس طرح لازم آتا ہے کہ جس بات یا امر کا ذکر دوسری حدیث میں ہے وہ بھی ذکر ہے؟

الله الله بین و پھر الرایک حدیث یا فی بات او درین ہے ہو پرا ال سے یہ ف سرل لازم آتا ہے کہ جس بات یا امر کا ذکر دوسری حدیث میں ہے وہ بھی ذکر ہے؟
علاوہ ازیں صبی کے ذکر کے لیے صرف حضرت صفیہ رفایت نہیں ہے بلکہ دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص بفائفی والی بھی ہے جو امام تر ندی کے طرق سے حسن لغیر ہ اور حاکم کی روایت سے صحیح ہے جس کا بیان اوپر گذر چکا ہے ۔ بہر حال ان دونوں حدیثوں میں سے (جن میں سے ایک صحیح ہے) میں صبی کا موجود ہونا معلوم ہوا لہذا اگر ووسری روایت میں جو دوسری صحابیہ بنائفیا سے مروی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا ان حدیثوں پر کیے اثر ہوگا؟

نسسآ گے علامہ فرماتے ہیں کہ:

((ولو كان ذالك مما اقره النبي ﷺ. ))

خفی ملی ابن مسعودان شاء الله بی بھی عجیب العجب ہے۔ انسوس! علامہ صاحب کے ذہن سے وہ ساری حقیقتیں غائب ہو چکی ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود فرائنی ہے بھی جلالت قدر کے باوجود کتنی ہی با تیں مخفی رہیں اور ان سے نسیان ہو گیا۔ دیکھے رکوع میں تطبیق وغیرہ سے صدیث صحاح وغیرہ میں موجود ہے۔ جب ابن مسعود فرائنی سے رکوع کی ہیئت جیسا مسئلہ مخفی رہ

سکتا ہے ۔ حالانکہ رکوع کا تعلق نماز سے ہے جو کم از کم پانچ دفعہ تو دن ورات میں ہرمسلمان ادا کرتا ہے۔ کیا ابن مسعود خاتئۃ ہمیشہ با جماعت نماز ادانہیں کرتے تھے، اس کا جواب ایک ہی ہوسکتا ہے۔ یعنی یقینا نبی منتی آنے کے ساتھ با جماعت ہی نماز پڑھتے ہوں گے تو پھر جب پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے باد جودان سے رکوع کی ہیئت مخفی رہی حتی کہ نبی منتی آئے آئے کی وفات حسرت آیات کے بعد بھی وہ اس تطبق پر عامل رہا۔ تو کیا ان سے وہ معاملہ جو صحابیات مظہرات سے پیش آیا ہواوروہ اس وقت (بھس نماز کے) وہاں عاضر بھی نہ ہو کیا بید معاملہ نماز سے بھی اہم ہے جوان سے خفی ان شاء اللہ ندر ہتا ، یا العجب وضیة الادب۔

انداز ومقرر کرنا بھی بدعات میں علامہ صاحب آخر میں بیبھی فرماتے ہیں کہ اذکار وغیرہ کا انداز ومقرر کرنا بھی بدعات میں ہے ہے حالا نکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی صحح روایت ہے معلوم ہوتا ہے بیہ صحابیہ وفاظ کنگر یوں وغیرہ پر پچھاذ کار پڑھ رہی تھی ظاہر ہے کہ بیہ خود ایک انداز ومقرر کیا ہوگا، پھر کیا آپ نے ان پر اذکار نہیں کیا اور ان پر پڑھنے ہے منح کیوں نہیں فرمایا۔

علاوہ ازیں بالکل صحیح روایت میں وارد ہے صحابی رسول جمس نے ڈسے ہوئے آ دگی پر سورت فاتحہ کا دم کیا تھا آپ میٹنے آئے ہے ہوچھنے پر بتایا کہ میں نے سات بارسورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس پر آپ میٹنے آئے آئے فر مایا کہ آپ کوکس نے کہا کہ سورت فاتحہ رقیہ ہے تو اس نے کہا کہ (شبی القی فی روحی) جس پر آپ میٹنے آئیا نے کوئی اٹکار نہیں کیا۔

اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ایک ہے کہ اگر انسان کے دل میں ہے بات آ جائے کہ کس طرح فلاں سورت میرے دردیا مرض کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے تو بلاشبہ پڑھ سکتا ہے اور دل میں آیا ہوا اندازہ بھی قبول کرسکتا ہے کوئکہ آپ نے جس طرح فاتحہ کور قیہ بچھ کر دم کرنے والے صحابی بڑھنے کے فعل کو بحال رکھا اس طرح ان کے درست اندازے کو بھی برقر اررکھا اور آپ سے مطاب بی بھی جت شرعیہ ہے بہر کیف اس طرح کے دوسرے ثبوت تیج کرنے ہے مل جائیں گے جن سے معلوم ہوگا کہ اپنی آسانی یا مصروفیت یا کسی بھی سبب انداز آ کیا ہوا وردیا ذکریا کسی قرآنی سورت کا اندازہ قدر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے ۔ لہذا

اس کو بدعت کہنا میرے خیال میں سیجے نہیں ہے۔

الگلیوں پر گننے والی سنت متروک ہو جاتی ہے حالانکہ اس طرح ( یعنی شیح کومتعمل کرنے ہے)
انگلیوں پر گننے والی سنت متروک ہو جاتی ہے حالانکہ اس طرح قطعاً نہیں ہے ہم سارے ہر
وقت، ہرنماز کے بعد دوسرے اوقات میں انگلیوں پر بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ شیح کو
بھی استعال کرتے ہیں۔ باقی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اندازہ ایک سوتک ثابت ہے
زیادہ نہیں اس لیے وہ انگلیوں پر آسانی سے پڑھا جا سکت ہے۔ اس لیے ایک سوکے اندازے
تک محدود ہونے کے ثبوت کا قائل ہونا بھی اگر چہ ایک سوکے اندازہ پر بولا جاتا ہے تو بیا یک
ہاتھ سے قطعاً اوانہیں ہوسکتی بلکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے مدد لینی پڑے گی۔

حالانکہ علامہ صاحب اسی مضمون میں ایک صحیح حدیث بھی ابوداؤد سے ذکر کی ہے جو کہ عبداللہ بن عمر فالٹیا سے مروی ہے جس میں ہے کہ

((رأيت رسول الله على التسبيح بيمينه. )) ٥

کھر اگر دوسرے ہاتھ سے مدد لی جائے گی تو علامہ صاحب کے طریقہ کے مطابق دائیں ہاتھ والی سنت متروک ہوجائے گی یا اگر صرف دائیں ہاتھ پراکتفا کیا جاتا ہے تو ایک سو پڑھی نہیں جائیس گی اس سوکو کس طرح پورا کریں۔ رہی یہ بات کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شبج کے عادی لوگ ساتھ با تیں بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ جس کی عادت ہے ہی جانے اس کا کام جانے پوری دنیا کو ایک ہی (لاٹھی) عصا سے مت ہا کھوا سے ب خیالے لوگ تو انگیوں کو ہلاتے ہوئے بھی با تیں کرتے رہتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو دیکھ کر انگیوں کو رہتے ہوئے ہوئے دیں۔

ا حادیث میں درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہے پھر اگر کوئی آ دمی دن یا رات میں کوئی وفت مقرر کرتا ہے مثلاً ایک ہزار یا اس سے زائدہ جتنی میسر وفت کی نقاضا ہے یا وہ اپنی آ سانی خاطر اندازہ مقرر کرتا ہے اور روزانہ مقررہ صلوٰۃ وسلام

سنن ابى داؤد، كتاب الوتر، باب التسبيح بالحصٰى، رقم الحديث: ١٥٠٢.

پڑھتا ہے تو آخر وہ تنبیج کے بغیر کس طرح انداز ہمقرر کرسکتا ہے۔

بہر حال تبیج کو بدعت قرار دینا دلائل کے مطابق صحیح نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس کو فرض واجب یا سنت سمجھ کر کام کرتا ہے تو یقینا وہ مذموم کام کرتا ہے لیکن اگر کوئی صرف سکننے کے لیے کام میں لاتا ہے تو اس میں کون می قباحت ہے۔آگے اس سلسلہ میں وسائل وذرائع کی بدعت اورمباح ہونے کی بحث شروع کررہا ہوں۔

یہاں پر ایک اصولی بحث کو چھیڑنا نہایت ہی موزوں ومناسب ہو گا کہ آیا وسائل وذرائع اگر کسی ثابت شد شری امر کے لیے اختیار کیے جائیں تو کیا ان کے بیجھی ضروری ہے کہ وہ بھی قرآن وحدیث میں نص وارد ہوں۔ یا ان وسائل کا قرآن وحدیث میں نص ہونا ضروری نہیں ہے؟ البت بیضروری ہے کہ اس وسیلہ یا ذریعہ کے بارے میں کتاب وسنت میں منع وارد ہو۔ میرے خیال میں دوسرا توں ہی سیح ہے۔

لیعنی شرعی امور کے افتیار کے لیے وسائل کا ثبوت کتاب وسنت میں نص وارد ہونا ضروری نہیں ہے۔ ذیل میں چند مثالیں رکھتا ہوں جوتمام امت محمدیہ میں رائج میں ۔حالا تکدان کا ثبوت بطورنص کتاب وسنت میں نہیں ہے ،مقلد ،غیر مقلد ، اصحاب الحدیث ، اصحاب الرائے نے ان کے متبادل وسائل عمل میں لائے جیں مگر کوئی بھی ان کو بدعت قرار نہیں دیتا۔ مگر سبب صرف پیہے کہ بیوسائل ہیں ،وسائل وذرائع زمانہ کے موافق تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔

ان المساس الله عليم كا ثبوت ماتا ب مرموجوده بيت ميس مدارس ك قيم كا ثبوت نہیں مل سکتا۔ حالانکہ مدارس کی جو حیثیت ہے وہ ہر کسی کومعلوم ہے بہی وجہ ہے مسلمان ان اداروں کو ( فی سبیل اللہ) کی مد میں شامل سمجھ کر ،خیرات ،صدقات ، زکوۃ وغیرہ کے ساتھ مدد کرتے رہتے ہیں پھر کیوں نہ ان کو بدعت قرار دیا جائے؟ یا تو ان کاخصوصی ثبوت کتاب وسنت سے پیش کیا جاتا تو ان کو کتاب وسنت تک چنچنے کے ذرائع میں شامل کیا جائے کیوں کہ کتاب وسنت تک پنچنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کیوں کہ یہی ادارے دینی سرچشمہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں لہٰذا ان کو سیح کہا جائے گا نہ بدعت اگر چہموجودہ ہیئت خیر القرون کے زمانے

میں ان کا وجود ہی نہیں تھا۔

👚:..... أصول حديث ومتعلقاتها فن الرجال العلل والتاريخ وغير ما تمام اصولوں کے ثبوت ( یعنی جو حدیث شریف کی صحت و سقم صحیح وضعیف موضوع وغیر ہا کے متعلق وضع کئے گئے ہیں وہ سارے بعد میں محدثین کرام نے وضع کیے ہیں) قرآن وحدیث میں نہیں ہیں کیکن پوری امت ان اصولوں کو سیح مانتی ہے اور حدیث کے متعلق ان کومتند تصور کرتی ہے پھر کیوں نہیں ان کو بدعت قرار دیا جاتا۔خود علامہ البانی صاحب ان اصولوں سے جابجا کام کیتے · رہتے ہیں۔

حالانکہ اول تو ان پر لازم ہے کہ اپنے طریقہ کے مطابق ان کا ثبوت قرآن وحدیث ہے پیش کریں پھران کا استعال کریں تگر ہمارے ہاں تو وہ بدعات ہرگزنہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کے ہاں قرب کے ذرائع ہیں کیونکدان ہی کی وجہ سے ہم جناب رسول الله ملطاع آیا کی ا حادیث مبارکہ اور ان کی اسوہ حسنہ تک علی وجہ البھیرہ پہنچ سکتے ہیں اور ان ہی کی وجہ سے آپ ﷺ پر جھوٹ اور افتراء ہے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ وضاعین اور مبتدعین کا مکرو و فریب پاش پاش ہو جاتا ہے، بہرحال چونکہ ذرائع دین خالص تک چہنچنے کے وسائل ہیں لہذا ہمارے ہاں وہ دین ہیں نہ کہ بدعت کیونکہ دین تک پہنچانے والا ذر بعد بھی دین ہے اگر چی خصوص علیہ نہ ہو۔

النحو والصرف وغيرها من العلوم:

یہ علوم بھی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں حالانکہ یہ علوم بھی محدث (نے) ہیں۔ کتاب وسنت میں کہاں ہے کہ کتاب وسنت کے حصول کے لیے نحو وصرف پڑھو؟ پھران کو دینی مدارس میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ جب کہ ان ہی اداروں پر باقی صدقات وخیرات تو چھوڑوزکو ۃ بھی صرف کی جاتی ہے۔ کیا یہ جائز ہوگا کہ ایک بدعت پر زکو ۃ کا بیسہ خرج کیا جائے۔اگر کہا جائے کہ بیعلوم بھی کتاب وسنت کو سجھنے کے ذرائع ہیں جن کے بغیران کونہیں سمجھ کتے تو پھر ذرائع کے مخصوص ہونے کا قول بالکل فضول ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یا اس کے

ر سول منظ عَنظِم کو پیتے نہیں تھا کہ عرب کے علاوہ عجمی لوگ بھی اسلام پر آ سمیں سے جن کی عربی زبان نہ ہونے کی وجہ ہے اسلام کے سر چشمہ تک پہنچنے کے لیے بہر حال پچھ ذرائع کی ضرورت

راے گ ۔ پھر کیون نہیں اللہ تعالی نے اس کے پیغمبر مشکھ آنے ان کی طرف رہنمائی فرمائی۔

طالا تکداللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ماكان ربك نسيا ﴾ ان حضرات ك خيال ك مطابق لازی تھا کہ اس کی طرف کوئی اشارہ کر دیا جاتا لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ان علموں کی طرف تصریح تو کیا اشارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیۃ تھا کہ انسان کو بیضروریات پیش آئیں گی اور بیکھی پتہ تھا کہ وہ وسائل وذرائع زمانه کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں الیا مادہ یا الی قدرت رکھی ہے کہ وہ بوقت ضرورت کسی چیز کے حصول کے لیے وسائل بھی تلاش کر لیتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے۔ضرورت ایجاد کی ماں ہے، لہذا ایسا زمانہ بی نہیں آیا ہے کہ انسان کو کوئی ضرورت پیش ہوئی ہو وہ اس کے حصول کے لیے وسائل ڈھونڈنے میں نا کام رہا ہو۔لہٰذااللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب وسنت کے ساتھ چیٹ جانے کا حکم فرمایا ہے۔ باقی ان تک پہنچنے کے وسائل کے بارے میں بھی علم تھا کہ جب ان کوضرورت پڑے گی تو انسان خود ان وسائل کو تلاش کرے گا اور وقت کے موافق اس کی تقاضا کو بدرا کر سکے گا۔ لہذا ان وسائل کے لیےنفس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ضروری وسائل کوخود بخو د حاصل کر لیتا ہے۔

اورمیری سجه کے مطابق بی حقائق بھی۔ ﴿علم ادم الاسماء کلها ﴾ اور ﴿انبی اعلم ما لا تعلمون ، مين داخل مين يعن الله تعالى في انسان كوازل سے على ميملم دے دیا تھا کہ جب بھی اس کو کوئی ضردرت پیش آئے تواس سے حصول کے لیے کس طرح راستہ ڑھونڈے"فت دبسروا و تبف کروا" کچھ *حفرات یہ کہتے ہیں کہ علم الخو حفرت علی فالٹھا*ئے۔ منقول بلبدا بموجب فرمان:

(( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . ))

بین بھی بدعت نہیں ہوا۔ اول تو اس کا ثبوت حضرت علی فائٹن سے صریحاً ملنا بہت مشکل ہے اگر چہنو کی کتابوں میں اس علم کی تاریخ کرتے ہوئے بیا توال نقل کئے جاتے ہیں مگران کی سند کا ملنا نہا بیت مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بید حضرات سے بات کہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وہ سیدنا عمّان فرائٹیو کی جمعہ کے دن کی پہلی اذان کو بدعت کہتے ہیں کیا سیدنا عمّان فرائٹیو خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے؟

اوراس سے بڑھ کریہ بات کہ سیدنا عثان رہائیں کا یہ تعلیمام کتب احادیث میں باسند موجود ہاورخود حجے بخاری میں اس روایت کے آخر میں ' و ثبہ ت الا مسر علی من ذالك . " کے الفاظ موجود ہیں سیدنا عثان رہائیں کا یہ فعل پورے عالم اسلام میں متفقہ طور پر ثابت رہا اور جبی اس پر عامل بھی رہے، جبیما کہ سیدنا علی رہائیں اور حضرت معاویہ رہائیں میں سے بھی کی نے اس کام کونہ بند کیا اور نہ بی اس کو تبدیل کیا تو دیکھیں صحابہ کرام رہی ان الفاق ہے من التحاق ہے خلفائے راشدین میں سے ایک جلیل القدر صحابی ذوالنورین ذوالح مین عشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ذوالنورین ذوالح مین عشرہ میں سے ایک اگر کوئی کام کرتا ہے تو صحابہ اور عام اسلام اس پر شفق ہے کیکن آج کل میا مفتی اس پر فتو کی جاری کرتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے۔

پرعلم النو کو اگرتسلیم کیا جائے گا کہ سیدناعلی بڑائیڈ سے منقول ہے تو وہ کس طرح بدعت سے بچ سکتا ہے کیا دونوں میں تمہیں کوئی تفاوت نظر نہیں آتا ایسے لوگوں کو سمجھانا مشکل بلکہ عال ہے ۔ پچھ حضرات پیطریقہ اختیار کرتے ہیں کہ علم النو وغیرہ جیسے علوم صرف عربی زبان سکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہاں لیے پیر فی احسرنا) میں داخل نہیں ہیں لہذا بدعت نہیں کہلائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے بیمثال ہے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر ان کو مدارس میں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ محض کی زبان کے سکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی تو پھر اسکولز اور کالجز میں اس کو پڑھایا جاتا جس طرح پاکستان یا دوسرے کی ضرورت تھی تو پھر اسکولز اور کالجز میں اس کو پڑھایا جاتا جس طرح پاکستان یا دوسرے نور پی ممالک میں پڑھائی جا تیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کو غذہی زبان بجھ کر نہیں پڑھائی جا تیں ہیں ہے طور پر پڑھاتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر نہیں پڑھائے کے طور پر پڑھاتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر

زبان ہے دنیا والوں کے کتنے ہی کام اس سے وابستہ ہیں۔ لبذا وہ محض دنیاوی امور کی خاطر اس زبان کی تعلیم دیتے ہیں۔

بن ربان کی کیا ضرورت ہے ۔ حالانکہ محف النوا ہم پاکتانیوں کو دینی مدارس میں اس زبان کی کیا ضرورت ہے ۔ حالانکہ محف دنیاوی نقط نظر سے ہمارے لیے عربی ہے زیادہ انگریزی زبان سیمنے کی ضرورت ہے جودفتری زبان ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کا پورا کاروبارای زبان میں ہے۔ پھر کیوں ہم اس طرح آ ٹھ سال مدارس میں ایسے علوم کے حصول کے لیے فضول ضائع کریں جب کہ ہماری دنیاوی ضرورتیں اس سے وابستہ بھی نہیں جیں، حالانکہ ہم سب ان علوم کو حاصل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول منت کی کہنچا تے ہیں۔

کیونکہ یے علوم ہمیں کتاب وسنت تک کہنچا تے ہیں۔

یر مدید و الوں کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پر حدقات و خیرات کی بارش برساتی رہتی ہے اگر ان امداد کرنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہاں پر جو پچھ ہم پڑھاتے ہیں وہ محض زبان دانی کے لیے ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کوئی ایک دانہ دینے کے لیے بھی تارنہیں ہوگا ۔ کیونکہ اس صورت میں ان کوا پی امداد سے تو اب کی کوئی امید باتی نہیں رہتی باتی فضول پیسہ کا زیان کوئی دیوانہ ہی کرسکتا ہے۔ صاحب عقل اور حواس قائم رکھنے والہ بھی بھی ہی کام نہیں کرے گا کہ اس سے تو بہتر ہے اسکول وکالج میں دوں تا کہ کم از کم میری مشہوری تو ہو یا حکومت سے کوئی فائدہ عاصل ہوسکتا ہے کیا یہ پی نہیں ہے؟

بہرحال بیعلوم اس دین ہی کی خاطر بڑھا جاتے ہیں اور دین ہی کی خاطر ان کوضروری سمجھا جاتا ہے اور ای بی کی خاطر ان کوضروری سمجھا جاتا ہے اور اس لیے ہم مدارس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کوئی کسرنہیں جھوڑتے بہرحال مخضر کلام یہ کہ بیعلوم ان لوگوں کے ہاں ضرورت کی بنا پر یا وسائل کی بنا پر بدعت نہیں ہیں بلکہ ضروری ہیں۔

ﷺ لاؤڈ ائپیکر کواس وقت مقلدخواہ غیر مقلد سارے اپنی مساجد میں اذان ونماز اور اجتماعات کے لیے استعال کرتے ہیں۔ حالانکہ ای آلہ کی بنا پر آپ مطبقاتیا ہے زمانے کی ایک سنت متروک ہو چکی ہے کیونکہ آپ مشکی آئے آئے کے زمانے میں مؤذن اوپر چڑھ کراذان دیتا تھا بھی سبب ہے کہ صحیح حدیث میں این ام مکتوم اور بلال ڈاٹھی کی اذان کے متعلق اس طرح ہے کہ:

((وما كان بين اذان كل منهم الا ان يرقى هذا وينزل هذا .)) (او كما قال مسند احمد)

یالفاظ اس بات پردلالت کرتے ہیں کہ اذان اوپر چڑھ کردی جاتی تھی ،اس لیے عالم اسلام میں اذان کے لیے (اونچی جگہ ) بنائی جاتی تھی مگر آج کل چند جگہوں کے علاوہ ہر مسجد میں انہیکر کے سامنے اذان دی جاتی ہے ۔لیکن اس پر تو علامہ صاحب بھی اعتراض نہیں اٹھا تا کہ اس کام کی وجہ ہے مبارک زبانہ کی سنت متروک ہوگئ ہے۔لہذا یہ بدعت ہے تسبیح کے لیے تو فرباتے ہیں کہ اس کی وجہ سیدھے ہاتھ پر پڑھنے والی سنت متروک ہو جائے گی لیکن حقیقت قطعاً ایسے نہیں ہے۔ بلکہ تبیع پر پڑھنے والے بھی کافی ذکر اذکار ہاتھوں کی انگلیول پر بھی پڑھتے ہیں لیکن زیادہ وظائف پڑھتے وقت تسبیح کو استعمال کیا جاتا ہے۔لہذا یہ سنت پر بھی بڑھتے ہیں گئی وگئی ہوگئے۔

لیکن آلد مکم الصوت نے تو اس مشہورسنت کا بالکل فاتمہ کردیا ہے، پھراس کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھائی جاتی ہاں میں اجتماعات کو بھی دینی حیثیت حاصل ہے اس میں آلد مکم الصوت کو استعال میں نہیں لانا چاہئے۔ نبی کریم طفی آلی کے ساتھ ججۃ الوداع کے موقع پر اسنے صحابہ تھے کہ حضرت جابر رہائی کی حدیث کے مطابق ذوالحلیفہ میں جب آپ نے دیکھا تو لوگ ہی لوگ نظر آئے لوگوں کے اسنے جم غفیر کو آپ نے وعظ ونسیحت بھی کیا اور اس کے سننے کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کیا ہوگا اور ظاہر ہے اس وقت آپ مین آئی کے استے صحابہ ہوں گے کہ جننے ہمارے آئ کل کے اجتماعات میں قطعا نہیں ہوتے ہوں گے۔ مگر آپ مین آئی نے آلہ مکم الصوت استعال نہیں کیا۔ پھر کیا ہم بھی ایسے موقع پر وہ طریقہ اختیار کریں۔ خواہ نواہ لاؤڈ انٹیکر کی بدعت کو اختیار کر رہے ہیں۔

كيا تبليغي اجماعات دنياوي امورين أگرين توان ميس كون ايسا ہے جويد كھے كهاس ے آپ مطاق آنے کی وہ سنت متروک ہوگئی۔ ہم پیمنطق سجھنے سے قاصر ہیں۔

@:.....نماز اورازان کے ٹائم کے لیے چیوٹی بوی گھڑیاں استعال کی جاتی ہیں، پھر

ان گھڑیوں کے ٹائم پر ہی نمازوں وغیرہ کے اوقات تبدیل کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ منظومی کے زمانے میں تو دو سایوں اور طلوع آفتاب وغروب آفتاب اور غروب شفق ے کام لیا جاتا تھا پھر سوچیں کہ ان مصنوعی چیزوں نے آپ مطاقی آن کی سنت پر جگہ نہیں لے لى ہے؟ المحدیث وغیر المحدیث سارے کے سارے گھ یوں کو دیکھتے ہیں ادر اذانیں دیتے

ہیں اور سایہ وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا گراس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ مستقطیم

کی سنت متروک ہوگئی ہے۔

لہذا ان کو بھی بدعت کہا جائے لیکن کیا کریں میہ چیزیں ان کے خیالات اور دل سے مناسبت رکھتی ہیں، اس لیے بدعت نہیں باقی جو چیز ان کے خیالات کے موافق نہیں ہوگی وہ ایک دم بدعت کی بدگوئی کا شکار ہو جائے گی کچھ دوست کہتے ہیں کہ بدلاؤڈ اسپیکر اور گھڑیاں وغیرہ دنیادی امور سے تعلق رکھتی ہیں۔ جناب عالی! ان چیزوں کو بیشک آپ رکھیں ان سے مد دلیں بے دھڑک ان کواپنی استعال میں لائمیں گر دنیاوی امور میں لیکن دینی امور میں اور و بنی کاموں میں ان کو استعال میں کیوں لاتے ہو۔خصوصاً اس صورت میں جب وہ سنت کے متبادل کے طور پر استعمال ہورہی ہیں اور وہ سنتیں ان کی وجہ سے متروک ہورہی ہیں۔لہذا آپ کے اصول اور طریقہ کے مطابق یہ بدعت ہیں لیکن تمہارے پاس سوائے تکلف وتعصب علمی یا سینہ زوری کے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ ور نہ اگر شیعے کے ساتھ کوئی آ وی دنیاوی باتیں مثلًا رقوم وغيره كى كنتى كرتا تو آپ بھى اس كو بدعت ندكتے اور آپ اس كو بدعت اس ليے کتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ذکر واذ کارکرتے ہیں جن کا دین سے تعلق ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسکولوں اور اسٹیشنری کی دکانوں پر بچوں کے پہاڑے یاد کرانے کے لیے

(سلیطین) ہوتی ہیں جن میں لوہے کی میخوں کے اندر منکے پروئے ہوتے ہیں جن پر بچوں کو

بہاڑے یاد کرائے جاتے ہیں کیا رہی بدعت ہے؟ ہرگز نہیں بعنی مقصد ریہ ہوا کہ بیج کے منکو کوکو کی اگر اس طرح استعمال میں لائے تو یہ بدعت نہیں ہوگی۔

بلکہ بدعت قرار دینے والوں کے ہاں بدعت تب ہوگی جب اس سے وظائف واذکار شار کیے جائیں۔ لہذااگر ان کے اصول کے مطابق لاؤؤ اسپیکر وغیرہ کواگر دین کا موں میں لایا جائے تو یہ بدعت ہوں گے اور ان کو لامحالہ بدعت کہا جائے گا۔ بہر حال اس قتم کی گئی اور بھی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ سنت کی جگہ متبادل چیزیں لائی گئی ہیں گر اس وقت یہ حضرات خاموش رہیں گے ہم تو اس بات کوکئی خاص وزن اس لیے نہیں دیتے کہ یہ وسائل کے باب میں شریعت نے کوئی شکی نہیں رکھی ہے۔

کونکہ یہ زمانے کے انقلابات اور تبدیلیوں کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں ان وسائل میں سے کسی وسلے کے متعلق منع ونہی مخصوص ہے تو پھر تو تصہ بی ختم ! ورنہ وسائل میں متعلق منع ونہی مخصوص ہے تو پھر تو تصہ بی ختم ! ورنہ وسائل میں متعلق متعلق محمی نص صرح کے مطالبہ کے لیے مقید ہیں ان کے ہاں یہ امور اور اس طرح کے دوسر کے مسائل وذرائع زبردست باعث اعتراض ہیں اور ان کے ہاں اس کا کوئی جواب بھی نہیں وسائل وذرائع زبردست باعث اعتراض ہیں اور ان کے ہاں اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ ہم شبع کوکوئی فرض یا واجب یا سنت یا لازم نہیں کہتے۔ ہاں اس کو گفتے کا ایک ذریعہ یا وسیلہ شارکرتے ہیں۔

لبذا اس وجہ سے یہ ذرائع مباحات کے اصول کے ماتحت ہیں؟ چونکہ اذکار کے گئے ا کے ذرائع ہیں لبذا ان کومباح بھی کہا جائے تو کیوں نہیں! اور اس کے ساتھ سنت بھی متروک نہیں ہے۔ لبذا اس کو بدعت کہنا تعصب کا مظاہرہ ہے۔ باتی علمی ولائل تو یہ حضرات آج تک قائم نہیں کر سکے ہیں۔

علامہ صاحب اپنی کتاب میں "کتاب البدع والنهی عنها" کا حوالہ دیا ہوہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر میں نے خود نے دیکھا ہے کہ تنبیج وغیرہ کے ساتھ اذکار پڑھنے کی ممانعت یا اس کی بدعت کے بارے میں جودوروایتیں یا آثار پیش کئے

گئے ہیں (عبداللہ بن مسعود نرائٹئئے ہے آ ٹار) وہ سب کے سب سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ان میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں ضعیف ہیں مگر علامہ صاحب فرماتے ہیں (جس طرح اوپر گذرا) کہ اگران کا اقرار صحیح ہوتا تو ابن مسعود نوائٹئے سے مخفی ندر ہتا۔ یہ السلعجب جب کوئی اثر ان سے صحیح سند کے ساتھ ہے ہی نہیں تو یہ سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

پھر ہمارے ہاں ہماری تحقیق کے مطابق امام ترندی کی روایت حسن لغیر ہنہیں ہے، پھر بھی ایک روایت جومتدرک حاکم میں ہے وہ تحج ہے۔ ( کما مرمفصلاً) لہٰذا ہمارے پاس تو کم از کم ایک ثبوت تو ہے لیکن علامہ صاحب کی وعویٰ کے لیے تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلًا تَعْدِلُوا اعْدِالُوا هُوَ آقُرَبُ لِلتَّقُوٰى ..... ﴿ وَالمائدة: ٨ ﴾

له ذا ما عندى والعلم عند العلام وهو أعلم بالصواب وآخر دع وانا ان الحدمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محدمد وآلم وازواجه وذرياته واهل بيته واصحابه اجمعين وبارك وسلم آمين يا رب اللعالمين.

## اجتماعي دعا كاحكم

( سُورِ لَکُی ازوں کے بعد اجماعی، انفرادی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟

البواب بعون الوهاب: جامع ترفری میں حضرت ابوامامہ رُقَاتُون سے روایت ہے کہ نی کریم مضرَقَ ہے دریافت کیا گیا کہ کون کی دعا زیادہ نی جاتی ہے (مقبل ہوتی ہے) آپ مضرَقَ ہے اس خاتی ہے اس کے مشرِق ہے کہ آپ مشرِق ہے کہ آپ مشرِق ہے کہ آپ مشرِق ہے کہ اور فرائض (پانچوں وقتوں کی نمازوں) کے جیجے امام ترخدی فرماتے ہیں بے حدیث حسن ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فرضی نمازوں کے بعد بھی دعا

۔ پھولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کی جاسکتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر گھ بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ دعا میں ہاتھوں کے اٹھانے کا ذکر بہت سی احادیث قولیہ وفعلیہ میں گھوار ہے۔ وارد ہے اور ہاتھ اٹھانا دعا کے خاص آ داب میں سے ہے۔

سنن الكبرى للامام البيهقى: ٢/ ١٣٣ مين الكوريث ب جومفرت ابن عباس ظاهر سن الكبرى به نبي كريم منظيمة أنه فرمايا:

((وهذ الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه ----الخ)

لین آپ مشکر آ نے این کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ مبارکہ اٹھائے اور فرمایا کہ یہ ہے دعالین دعا اس طرح ماگئی جا ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا جا ہے۔

معلوم ہوا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آ داب میں سے ہے۔ ای طرح سیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت سلمان فرائیڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم مطفی آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں فرماتا ہے جب میرابندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہے تو جھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ بہر حال ہاتھ اٹھانا دعا میں دعا کے آ داب میں سے ہے اور وہ مندوب و مستحب ہے اور چند وقائع بھی احادیث صححہ میں مروی ہیں کہ نبی کریم مین آئی نے دعاء میں مستحب ہے اور چند وقائع بھی احادیث صححہ میں مروی ہیں کہ نبی کریم مین آئی نے دعاء میں ہاتھ اٹھائے اور صحح مسلم میں صلوٰ ق الخوف کے بعد بھی ہاتھ اٹھانے ندکور ہیں۔ (لیمن آگرکوئی دعا کرنا چا ہے تو وہ کیوں ہاتھ نہ اٹھائے ، حالانکہ تر ندی والی حدیث سے معلوم ہوا کہ اگرکوئی دعا کرنا چا ہے تو وہ کیوں ہاتھ نہ اٹھائے ، حالانکہ تر ندی والی حدیث سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد بھی دعاء کی تبولیت کا زیادہ موقع ہے۔ علامہ سیوطی برائیہ نے تو ابن ابی شیبہ کم صنف میں تو د کیھنے میں نہیں آئی ہوسکتا ہے کہ ان کے "الے مسند" کا حوالہ دے کرلکھا ہے کہ نبی کریم طیف تی تیں تو د کیھنے میں نہیں آئی ہوسکتا ہے کہ ان کے "الے مسند" میں بولیکن وہ اس وقت ہمارے پاس نہیں۔

بہرحال مذکورہ قولیہ احادیث سے اتنا تو ثابت ہوگیا کہ نماز فرض کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے جائز ہوا باتی رہا اجتماعی طور پر تو

صی بخاری میں حضرت انس بن مالک بھاتنے سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن آب طی ایک خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آ دی آ یا اور قحط سالی کا شکوہ کیا تو آپ طی آی آ نے اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے اورلوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے۔ الخ

اس مدیث میں بینہیں ہے کہ آپ مشکھ آئے نے لوگوں کو کہا کہتم بھی ہاتھ اٹھاؤ بلکہ آپ مشکھ آئے ہائے اٹھوا ٹھاؤ بلکہ آپ مشکھ آئے ہاتھ اٹھا کے اس معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا معمول تھا کہ جب آپ مشکھ آئے وعاکے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ بھی ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے۔
لیتے تھے۔

اس حدیث میں گوفرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کا بیان نہیں لیکن اس سے فی الجملہ اجتماعی دعا کرنا اظہرمن الشمس ہے۔

ایک حدیث بھی ملاحظہ فرمایئے جو تولی ہے۔ بیردوایت امام حاکم واللہ نے اپنے مستدرک ۳/ ۳۳۷ میں وارد کی ہے۔ اس میں بیر ہے کہ حضرت حبیب بن مسلمہ الفیمری واللہ عیں کہ میں نے نبی کریم مطلع کیا ہے۔ اس میں کے فرماتے تھے:

((لا يجتمع ملاً فيد عوابعضهم ويؤمن البعض الا اجابهم الله.))

'' یعنی کوئی جماعت بھی ایک جگہ جمع ہوکر دعا کرے ایک ان میں سے دعا مائے
اور دوسرے اس پر آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کوشرف قبولیت بخشا ہے۔'
اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حافظ ذہبی وراشہ نے متدرک کی تلخیص میں اس روایت کو
بحال رکھا اس پرکوئی جرح نہ فر مائی اس کے سب رواۃ ثقہ وصد دق ہیں۔ ابن لہیدہ میں کلام
ہے لیکن جب ان سے عبداللہ بن المبارک، ابوعبدالرحمٰن المقری جیسے تلا فہ ہ روایت کریں تو وہ
مقبول ہوتی ہے یہاں بھی ان سے ابوعبدالرحمٰن المقری (عبداللہ بن بزید) راوی ہے، لہذا سے
مقبول ہوتی ہے یہاں بھی ان سے ابوعبدالرحمٰن المقری (عبداللہ بن بزید) راوی ہے، لہذا ہے

ابن لہیعہ مدس بھی ہے لیکن اس روایت میں انہوں نے "حدثنی" کہدکرساع کی صراحت

كردى للبذابيروايت قوى وجيد باس ليه حافظ ذهبى بھى اس پر خاموش رہے۔ والله اعلم

ال حدیث سے اجماعی طور پر دعا کرنا مندوب معلوم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں "ملا"

کا لفظ ہے جس سے ہر جماعت مراد لی جاسکتی ہے خواہ دہ نماز فرض کی جماعت ہو یا علم و تبلغ کے لیے اجماع ہو یا کئی جلسہ کا اجماع ہو یا فوجی جماعت ہوان سب کو یہ لفظ شامل ہے کیونکہ جو لفظ عام ہواس کو بلا قرینہ یا بلا فاص دلیل کے کئی ایک فرد کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا اور چونکہ کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے معلوم ہو کہ فرض نماز کی جماعت اس سے متثلی ہے، لہذا یہ بیسی اس میں لیعن اس لفظ کے عموم میں شامل رہے گا۔ اور کئی حدیث میں اب تک بید کی کئی میں نہیں آیا کہ آپ نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع فرمایا یا خود بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع فرمایا یا خود بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کہ دعا کرنے ہے منع فرمایا یا خود بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اور نہ یہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اور عدم خود کومتر منہیں اٹھائے۔ اور عدم وجود کومتر منہیں اٹھائے۔ اور عدم وجود کومتر منہیں ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ فرض نماز بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا نبی کریم منظی ہے۔ کہ موجب مندوب وستحن ہے اور اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ ہاتھ اٹھانا احادیث کی رو سے دعا کے آ داب میں سے ہے اور معلوم نو چکا ہے بہر حال ان دلائل سے راتم الحروف کے نزد کی۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا جائز ہے۔ بلکہ اس کو مندوب بھی کہہ سکتے ہیں نزد کی۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا جائز ہے۔ بلکہ اس کے سوا نماز پوری ہی نہیں ہوتی البتہ اس کو نماز کے لواز مات سے بھی اور یہ تصور کر لینا کہ اس کے سوا نماز پوری ہی نہیں ہوتی یا جو اس طرح دعا نہ کرے بلکہ اٹھ کر چلا جائے اس کو برا بہلا کہنا یا اس پر طعن وشنیع کرنا ہے یا جو اس طرح دعا نہ کرے بلکہ اٹھ یہ بدعت ہوگی اور نا جائز ہوگی۔

حضرت مولانا عبدالرحمن مبارك بورى براتشه نے "تفقة الاحوذى شرح التر ندى" ميں بھى تقريباً اسى طرح لكھا جائے اور نہ تقريباً اسى طرح لكھا ہے لينى اگر اس كونماز كے لواز مات ميں سے تصور نه كيا جائے اور نہ كرنے والے پرتكير بھى نہ ہوتو بيان شاء اللہ جائز ہے۔ هذا ما عندنا والعلم عند الله

#### دعاميں طرز لگانا

(سُوَلَ اَلَ اَلَمُ طور پرد کیمنے میں آیا ہے کہ نہ عرف عوام بلکہ پھوعلاء دین بھی دعائظم
میں ما نکتے ہیں اور پھوالی اوعیہ مطبوع بازار میں بھی ملتی ہیں ۔ یہ س حد تک درست ہے۔
میرے خیال میں الی دعا مانگنا اعتداء فی الدعا ہے ادر درست نہیں نیز احادیث میں دعا میں
میرے خیال میں الی دعا مانگنا اعتداء فی الدعا ہے ادر درست نہیں نیز احادیث میں دعا میں
تک بندی ہے منع کیا گیا ہے۔ جب محض تک بندی دعا میں انتیار کرنا درست بہیں تو پھر پوری
دعائظم میں مانگنا کہاں تک درست ہوگ ۔ کیونکہ نظم میں تک بندی اور قافیہ بندی وونوں حالی
ہوئی ہوتی ہیں کیا سلف صالحین میں ہے کی نے دعا بھکل نظم مانگی ہے، اگر اس طرح کا ہوت
موجود ہے تو حوالد اورصحت سند ہے آگاہ فرمائیں اور اگر اس طرح نہیں تو متبعین کتاب وسنت
کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح کی پوری پوری کوشش کریں تا کہ " مہن درائی مہنکر آ
فلیغیرہ بیدہ سندہ سالح اور "مہا من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبنی الا کان فی
امت ہے حواریون واصد حاب یا خدون بسنتہ سندہ سندہ فمن جاھدھم
بیدہ سندہ ولیسس و راء ذالك مین الایسمان حبة خودل" (مسلم) ہیسی
امادیث برعمل پراہوسیس بینوا تو جروا!

الجواب بعون الوهاب: راقم الحروف اس مسئلہ کے متعلق بو پھی اکل محرم نے فرمایا ہے اس سے متفق نہیں بشرطیکہ اسے عموی معمول نہ بنایا جائے اور ما تورہ ع بی دعا وَں کو ترک نہ کیا جائے۔ ہاں اکثر طور پر کسی مرض میں یا کسی مشکل میں انسان کے اندرونی جذبات اور دلی احساسات منظوم صورت میں زبان سے ادا ہو جاتے ہیں اور یہ اعتدا فی الدعا کے زمرہ میں داخل نہیں۔ تک بندی مطلق یا فی الدعاء بالکلیہ ممنوع نہیں۔ قرآن کریم میں سیدنا موی علیا لیا کہ دعا اس طرح منقول ہے:

﴿رَبِّ اشُرَحُ لِیُ صَدُرِیُ ٥ وَ یَسِّرُلِیَ اَمُرِیُ ٥ وَا مُلُلُ عُقْدَةً مِّنُ لِسَانِیُ ٥ یَفْقَهُوا قَوْلِیُ ٥ وَ 'جُعَلُ لِیْ وَزِیْرًا مِّنَ اَهْلِیٰ ٥ هٰارُوْنَ اَخِی ٥ اشُلُدُ بِهَ اَزُرِيُ٥ وَ اَشُرِكُهُ فِنَي اَمْرِيُ٥ كَى نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا٥ وَّنَانُكُوكَ كَثِيرًا ٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ٥ ﴿ (طَلا: ٢٥ ٥٥) ید دعا تک بندی کا بہترین نمونہ ہے۔اگر ہم بید دعا"یفقہوا قولی" تک پڑھیں تو کیا

آن محترم اسے ناجائز قرار دیں گے؟

سیدنا نوح مَلاِسل کی دعا بھی قرآن مجید میں مذکور ہے:

﴿ وَقَالَ نُوعٌ رَّبِّ لَا تَنَدُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دَيَّارًا ٥ إِنَّكَ إِنْ تَنَرُهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِنُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا٥ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنُ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظُّلِمِيْنَ إِلَّا تَبَازًا ﴾ (نوح: ٢٦٣٧)

سیدنا نوح طَالِنلا کی یہ دعا بھی تک بندی ہے قر آن عزیز کے بعداحادیث کو دیکھا جائے تو وہاں بھی اس طرح تک بند کے ساتھ ادعیہ بھی وارد ہولی ہیں ذیل میں میں صرف تین پر اكتفاكرتا ہوں۔

 الله الله الموجريره وفالنيز بيان كرتے بين كه رسول الله الشيكية بيدوعا برها كرتے تھے: ((اللهم اني اعوذبك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء.))

کیا بی محیمین کی وعاتک بندی کا بہترین نمونہیں ہے؟

 نسائی، سیح ابن حبان، متدرک حاکم میں معتبر سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود منالنیز سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے آئی نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ دعا مانگیں آپ کو ویا جائے گامیں نے سے دعا ما تکی:

((اَلِلْهِم اِنِّي اَسْتَلُكَ إِيْمَانًا لايَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لا يَنْفَدُّ وَمُرَافَقَةَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ عِلَيهُ فِي أَعَلَىٰ دَرَجَةِ الْجَنَّة جَنَّةَ الخُلْدِ.))

یہ دعا بھی اعلیٰ درجہ کی تک بندی کا مرقع ہے اور رسول اکرم منظے آیا نے اسے ثابت رکھا

ہے اور نقد نہیں فرمایا ، اس سے بیہ بھی اور سے ہوا کہ کوئی شخص خود ہی سیج الفاظ کے ذریعے جو شریعت مطہرہ کے مخالف نہ ہوں اگر چہ ما تورنہ بھی ہوں پھر بھی دعا مانگ سکتا ہے، کیونکہ سیدنا ابن مسعود رخالیو نے بیدوعا رسول اکرم مشکھ کیل سے سن کرنبیں مانگی تھی بلکدا پی طرف سے ید دعائیدالفاظ کے تھے اور اس کامفہوم ومعنی ومطلب آپ طفی می کے لائے ہوئے دین کے عین مطابق تھا۔ لہذا آپ مطنع آیا نے اے ثابت رکھا۔ (یعنی اے برقر اررکھا)

اور سیح مسلم میں سیدنا ابو ہر رہ و بالنے سے مروی ہے کہ نبی النے میں اللہ میں بحدہ کی حالت میں بیہ دعا پڑھا کرتے تھے:

((اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه وجله واوله وآخره وعلانية وسره.))

کیا بیده عاجونماز میں بحالت بحدہ پڑھی گئ ہے کیا بیتک بندی نہیں ہے؟

بېر حال تک بندې مطلقاً ممنوع نېبې خواه وه دعا ئيږکلمات ميں بې ہو۔

ہاں وہ تک بندی ممنوع ہے جس میں بے جا تکلف ہواور وہ سی حق بات کے معارض وخالف ہو، چنانچے سیح بخاری ،ابوداؤد وغیرہ میں یہ داقعہ ندکور ہے کہ دوعورتیں آ پس میں لار روی ایک نے دوسری کو پھر اٹھا کر دے مارا جس کی وجہ سے اس کاحمل ضائع ہو گیا تو رسول ا كرم ﷺ نے اس ضائع شدہ حمل (بچہ) كى ديت ايك غلام يا ايك لونڈى كا فيصله فرمايا تو مارنے دالی عورت کے ولی نے کہا:

((كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا

استهل فمثل ذالك بطل . ))

تواس پررسول اکرم مطفیکینے نے فر مایا:

((انما هذا من اخوان الكهان . ))

اور ابوداؤر میں ای واقعہ کے متعلق سیدنا مغیرہ بن شعبہ زمانٹیز سے مروی ہے کہ اس شخص ك تك بندى ك متعلق آب الطيطية إن فرمايا كه: ((اسجع كسجع الأعراب.))

اور ابوداؤد ہی میں سیدنا ابن عبا س رہی ہے مروی روایت میں آ ب مطاع آنے کے بدالفاظ مروی ہیں:

((اسجع الجاهلية وكها نتها. )) (الحديث)

الغرض ان الفاظ مبارکہ ہے محترم ، نو بی سمجھ سکتا ہے کہ کیسی تک بندی ممنوع ومعیوب ہے۔ دعائیہ کلمات اشعار میں بھی وارد ہوئے ہیں مثلاً:

سيدنا حمان بن فابت في في المن الرجيع كامر ثيه بإهة موئ بيدها سَيكلمات فرمات مين: ((صلب الآلسه عساسي الدنيس تسابعوا يوم السرجيع فاكر مواواثيبوا.)) •

اس شعر میں'' مطفے آیے '' دعائیہ کلمہ جس طرح ہم کہا کرتے ہیں،غفراللہ لۂ ورحمتہ اللہ علیہ، غیرہ۔

ليج جناب السيح بخارى من "كتاب السغازى باب غزوة الخندق الاحزاب" من امام بخارى راي السياد عن الماد الما

((عن البراء وَ الله قال: كان النبى الله ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه او اغبر بطنه ، يقول: والله لو لا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا ، وثبت الاقدام ان لاقينا ان ..... قد بغوا علينا ، اذا ارادو فتنة ابينا ويرفع بها صوته ابينا ابينا .))

اس کے ساتھ متصل براء بن عازب بڑائن سے روایت لائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر جز عبداللہ بن رواحہ رفیائن کے کہے ہوئے تھے، جوآپ مطفی آئی اپنی زبان مبارکہ سے اور فرمارہ بھے۔عروض کاعلم رکھنے والے حضرات جنتے ہیں کہ'' رجز'' بیشعر کی ایک قسم اور

<sup>📭</sup> ديوان حسان بن ثابت نُليُّوْ، ص ١٨ .

اس کے ابحور میں سے ایک بحر ہے۔اور ان رجزیہ اشعار میں اللہ سجانہ وتعالیٰ کی تو حید کے

ساتھ ساتھ اللہ سجانہ وتعالیٰ ہے انزال سکینت اور تثبیت اقدام کی رعابھی ہے۔

یر کلمات اگر چه عبدالله بن رواحه زالله که بین الیکن رسول اکرم مشی تایم کا ان کلمات کو ائی زبان مبارکہ سے اداکرنا بیاس بات کی دلیل ہے کدرسول اکرم منظی کی نے بھی ان اشعار کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگی ہے جب آپ مشیّع کیا ہے اشعار میں دعا ما تکنے کا ثبوت مل گیا تو پھران کی صحت میں کوئی شک ندر ہا۔ بلکہ اس سیح احادیث سے معلوم ہوا کہ اشعار میں دعا مانگنا یا الله تعالی سے مناجات کرنا رسول کریم کیے مناقع کی سنت مبارکہ ہے۔ البندا اس کے مندوب ومتحب ہونے میں کوئی کلام وشک ندر ہا اور بی بھی بالکل واضح ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت رخالٹیڈ رسول اکرم میشائیز نمی مدح وتعریف میں جواشعار پڑھے تھے ان میں دوشعر پیجھی تھے۔

> يارب فاجمعنا معاونينا في جينة تشفي عيدون الحمد في جينة الفردوس واكتبها لنما يا ذالجلال وذا العلاو السؤدد

(ديوان حسان بن ثابت: ص ٥٨)

بہرحال اس سوال کے جواب میں میرے خیال میں کافی لکھا جا چکا ہے۔لہذا اے اب ختم كرنا بول والله اعلم بالصواب.

# نماز میں فرق

(سُولا): مرداورعورت كي نماز مين كوكي فرق ب يانبيس؟

الجواب بعون الوهاب: ني ريم الفي يَزَا كى مديث مبارك كد،

((انما النسآء شقائق الرجال.))

سنن إبي داؤد، كتاب الطهارة، باب المرأة ترئ ما يرى الرجل، رقم الحديث: ٢٣٦.

" عورتیں شری احکامات میں مردوں کی ہم پلیہ ہیں۔"

یعنی ان باتوں یا امور کے علاوہ جن میں اللہ سجانہ وتعالی اور اس کے رسول منظیمی خورد اور عورتوں کے احکامات میں فرق کیا ہے۔ باتی تمام باتوں اور معمول میں عورتیں بھی اس طرح عمل کریں گی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ دوران چیض اور نفاس کے علاوہ میں عورتوں پر بھی اس طرح نمازیں فرض ہیں جس طرح مردوں پر فرض ہیں اور عورتیں بھی عین اس طرح نمازیں پڑھیں گی جس طرح مرد پڑھتے ہیں۔ جب کہ اللہ کے رسول منظ میں اس طرح نمازیں پڑھیں گی جس طرح مرد پڑھتے ہیں۔ جب کہ اللہ کے رسول منظ میں اس مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق بیان نہیں کیا ہے، اس لیے اپنی رائے اور خیل سے اس میں ہرگز فرق کرنا جائز نہیں ہے۔

یعنی عورتوں کو بھی بعینہ ای طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح مرد پڑھتے ہیں تفریق کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔

احناف حضرات پرتو کوئی حیرت و تعجب نہیں ہے وہ تو یجارے مقلد بیں کیکن نہایت تعجب کی بات ہے کہ اہل حدیث عور تیں بھی اس طرح کی نماز پڑھتی ہیں جس کا جُوت کتاب وسنت سے یہی ٹا ت ہے کہ عور تیں بھی مردوں کی طرح نمازیں پڑھیں ۔ باتی تفریق ایجاد بندہ ہے۔ واللہ اعلم!

### جعہ کے دن زوال

(سُورِن : خطبہ جمعہ زوال سے پہلے شروع کرنا اور سورج ڈھلتے ہی جماعت کھڑی کر دیتا سنت طریقہ ہے یا نہیں؟ اور جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے اور دوران خطبہ آنے پر جو دو رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت کہلاتی ہیں یانفل؟ صبح حدیث کی روشنی میں جواب دیں؟

 کرنا اور نماز کولمبا کرنایہ آ دمی کی فقاہت (دین کی سمجھ) کی علامت ہے، بہر حال سمجھ حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ اور نما یسب زوال کے بعد ہوا کرتے البتہ زوال ہوتے ہی تشریف لاتے البتہ جمعہ کے دن زوال ہے قبل اور استواء سراج کے وقت بھی نوافل پڑھنے کی اجازت ہے جیسا کہ احادیث سے نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے۔

بہے مجد کے دن نبی کریم سے آنے نظیہ ونمازے کافی پہلے مجد میں آنے کی ترغیب دلائی ہے اور بڑے اجر وثواب کی خبر وی ہے اور فر مایا کہ آدی کو مسجد میں سویرے آنا چاہیے اور نوافل پڑھتا رہے، پھر جب امام آئے تو چھوڑ کر توجہ سے خطبہ سے للبندا خطبہ سے قبل جتنے پچھ نوافل پڑھے گئے وہ آپ مین آئے تو کی سنت ہوئے اور خطبہ کے دوران بھی آپ مین کے اور خطبہ کے دوران بھی آپ مین کم وارشاد ہے کہ آپ میں سے جب کوئی مبحد میں آئے اور امام خطبہ دے دے رہا ہوتو اس کو بھی بیٹے سے پہلے دور کعت پڑھنی چاہئیں اور ان کو کمبانہ کرے بلکہ تخفیف کرے لہذا ہے بھی تولی سنت ہی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم

# جمعه میں دواذ انیں

﴿ الْمُورِكُ ﴾ : كيا جمعه كے دن خدمه كے وقت جواذان دى جاتى ہے اس سے پہلے اذان دين جائز ہے يائہ سے بہلے اذان دين جائز ہے يائہ ہو جائے تاكه جمعه كے خطبہ ونماز كے ليے تيار ہو جائيں؟

البعواب بعون الوهاب: خطبه كے وقت (جمعه كے دن) جواذ ان دى جاتى ہے اس سے پہلے بھى اذ ان دينا جائز ہے۔دليس اس كى وہ صديث ہے جو بخارى شريف ميں "باب الأذان عند المخطبه" كے تحت ميں مذكور ہے۔ ملاحظہ فرمائية!

((عن النزهرى قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله على وابى بكر وعمر الله كان في

پھر سے بات اور حکم اس پر ثابت رہا اور بیہ بی آسنن کبریٰ میں سے الفاظ زائد ہیں۔
"حتی الساعة" لیمن اس وقت تک سے حکم ثابت ہے۔ اس حدیث سے مسلم جوث فیہا ہر
استدلال بایں طور ہے کہ حضرت عثان زلا ٹوڈ نے سے اذ ن (خطبہ کے وقت سے پہلی اذان)
بوھا دی اور وہ خلفائے راشدین نے اس میں کوئی شک نہیں کیا اور دوسرے سب صحابہ نے
بھی اس سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اس بات پر اپنی رض مندی کا اظہار فر مایا جس پر "فشب الامر علی ذلك حتى الساعة" کے الفاظ دلالت كررہے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی فیائٹو نے بھی اس تھم کونہیں بدلا اوران کے دور خلافت میں بھی اس پر قائم رہا۔ بلکہ حضرت امیر معاویہ بڑائٹو کے زبانہ میں بھی یہی بات بحال رہی اور یہی آخری صحابی ہیں جو خلافت پر شمکن ہوئے۔ یہ بات کیونکہ معلوم ہوئی؟ اس کے لیے یہ گذارش ہے کہ امام زہری سنہ ۵۰ بچاس ججری کے بعد تولد ہوئے اور حضرت علی بڑائٹو سنہ کم چالیس ہجری میں وفات پا چکے تھے اور حضرت معاویہ بڑائٹو ۲۰ ساٹھ ہجری میں وفات پا چکے تھے اور حضرت معاویہ بڑائٹو ۲۰ ساٹھ ہجری میں وفات پا چکے تھے گویا اس وقت امام زہری آٹھ نو برس کے نیجے :وں کے یعنی ان خلفاء رُش نید ہم کا زمانہ کما حقد انہوں نے نہیں پایالیکن جب حضرت سائب بن بزید بڑائٹو سے (زہری) حدیث بیان

فر ماتے ہیں اس وقت یہ غالبًا من شاب کو یا کھولت کو پہنچ چکے ہوں گے اور ا**ی** وقت صحافی مٰدکورہ نے ان سے ردایت بیان کی اور صحابی میہ فرما رہے ہیں کہ میہ بات تعین اذان ٹانی جو حضرت عثان بن سندا و ہجری میں وفات کی کا بت ہوئی۔ (اس صحابی نے سندا 9 ہجری میں وفات کی ) **خلاصه کلام: ..... بیرکدان خلفاء راشدین کا زمانه گذر چکالیکن انہوں نے اس کام کو** تغیر نہیں دیا اور اس کو بند کیا۔ لہذا سب صحابہ کا اس پر اجهاع ہو گیا اور آنخضرت منطق عیم کے صحابه كا اجماع حجت ہے۔ والتداعلم بالصواب

میری ساری کی ساری امت گمرای براتفاق نہیں کرے گی، اگر حضرت عثان بٹائٹو کا بیہ فغل سیج نه ہوتا تو صحابہ کرام ڈی تھے اس پر ضرور معترض ہوتے اور اس پر اتفاق قطعاً نہ کرتے ہمیں صحابہ ﷺ کے حال کواپنے حال پر قیاس نہیں کرنا چاہیے ان کا حال امر بالمعروف ونہی عن المنكر ميں وہ تھا كہ ہمارے تصور ہے بھى بالا تر ہے وہ اس بات ميں سى لومة لائم يا سى حاکم (خواہ کتنا ظالم ہو) سے خوف نہیں کھاتے تھے اور بغیر کسی پس وپیش کے حق کوادا فرماتے تھے جب رسول الله طفي والے نے بیفر مایا ہے:

> ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . ))• ''لعِنی تم میری سنت اور خلفاء راشدین مهدیین کی سنت کولا زم پکزلو۔''

لہٰذا یہ ٹابت ہو گیا کہ بیسنت دو راشد خلیفوں کی سنت ہے( لیمنی حضرت عثمان اور حضرت علی طالعیا) تو ہمیں آپ کے ارشاد گرامی کے مطابق اس کو پکڑ لینا جاہئے ، البتہ چونکہ آنخضرت ﷺ کے زمانے میں بیاذ ان نہیں دی جاتی تھی لہٰذا اگر کوئی نہیں دیتا تو اس پر بھی طعن رتشنیع نہیں کرنی جاہئے یعنی جومسجد والے بیاذان ٹانی ویتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں اور جونہیں دیا کرتے بلکہ صرف خطبہ کے وقت والی اذان دیتے ہیں وہ بھی کوئی برانہیں کرتے لہذا دونوں برطعن تشنیج کرنا انصاف سے بعید ہے، باقی سے جوحدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عثان بن على في نام فرمايا كه زوراء يراذ ان خانى دى جائے وه لوگول كى سبوليات كى وجه سے تقا

ابوداؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم الحديث: ٤٦٠٧.

تا کہ سب لوگوں کو جمعہ کی نماز وخطبہ وغیرہ کے وقت قریب ہونے کاعلم ہو جائے اس لیے سے ضروری نہیں کہ اس اذان کوخواہ تخواہ باہر جا کر کسی مقام پر دینا چاہئے بلکہ جہاں سے بھی آ واز لوگوں تک پہنچ جائے صحیح ہے۔

مثلاً مبحد کے مینار پر یا مبحد میں ہی کسی بلندجگہ پر کھڑے ہوکر اذان دی جائے یا آخ کل مبحدوں میں لاؤڈ انپیکر لگائے جارہے ہیں، پھرو ہیں لاؤڈ انپیکر کے قریب ہی کھڑے ہوکر اذان دینی چاہئے یعنی مقصد آواز پہنچانا ہے اور بی محققین کا مسلک ہے۔ ھٰ۔۔۔ندا ماعندی والعلم عند الله العلیم الخبیر و ھو اعلم بالصواب!

# مسجد کومنتقل کرنا

(سُولُ : کسی گاؤں میں ایک مجد ہے وہاں کے باسی اسی مجد میں نماز ادا کرتے ہیں جبکہ اب صورتحال ہے ہے کہ اس گاؤں کے لوگ کسی مجبوری کی بناء پر اس گاؤں کو ترک کر کے کسی اور جگہ منتقل ہونا چا ہے ہیں اب سوال ہے ہے کہ کیا وہ اس مجد کے سامان سے جہاں پر وہ منتقل ہونا چا ہے ہیں نئی مجد بنا کتے ہیں واضح ہوا کہ اگر اس مجد کو اسی صالت میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بالکل غیر آ باد ہوکررہ جائے گی اس کا پوراسامان ضائع ہوجائے گا؟

327

ہوسکتی ہیں۔

اس مقام پر "ائسم "بمعنی نقصان ہے تفصیل کی یہاں پر گنجائش نہیں۔ اس آیت کر یمہ سے معلوم ہوا کہ اضافی فائدے اور نقصان سے کوئی چیز بھی خالی نہیں، حتی کہ محرمات میں بے شار نقصانات کے ساتھ ساتھ کچھ فوائد بھی ہیں، لہذا اس آیت سے یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی بھی چیز اضافی نفع و نقصان سے خالی نہیں ہے تو پھر ہر چیز کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا نفع زیادہ ہے یا نقصان، اگر نقصان زیادہ ہے تو پھر تو تھوڑی منفعت کو کچھ وزن نہیں دیا جائے گا بلکہ نقصان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس چیز سے اجتناب و پر ہیز لازمی ہے۔

• ﴿ وَقَلَ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُرِدُ تُمْ إِلَيْكِ ﴾ (الانعام: ١١٩) الله تعالى نے محر مات (حرام كرده چيزوں) كو تفصيل سے بيان كيا ہے مگر يہ مجبور ہوجاؤكہ تعصيں محرم چيز ہے كسى طرح بھى مخرج نظر ندا ئے۔ اس آيت كريمه سے معلوم ہوا كہ ہر محرم وممنوع چيز نہايت اضطرارى اور انتائى مجبورى كى حالت ميں جائز ہوجاتى ہے كيئن وہاں يہ خيال رہے كہ اس كام يا چيزيا امركے ارتكاب كے علاوه كوئى دوسرى متباول صورت نہ ہواگر كوئى متباول صورت موجود ہے تو چر ہرگز ہرگز اس ممنوع چيز كا

ارتکاب نہ کیا جائے۔

﴿ الله تعالى نے صلاح و در تكی (معاشرہ) كا امر فرمایا ہے اور اس كے مدمقابل نساد سے منع فرمایا ہے اور اس كے مدمقابل نساد سے منع فرمایا ہے اور اپنے انبیاء كرام پینے كو كھى اس ليے مبعوث فرمایا كہ انسانوں كے اصلاح احوال كى مخصيل و تحيل كريں اور مفاسدكو بالكل ختم و نابود كرديں اس سلسلہ ميں مندرجہ ذيل آيت كريمہ كوملا حظہ كريں ۔

﴿وَ قَالَ مُوسٰى لِآخِيهِ هٰرُونَ اخُلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ اَصْلِحُ وَ لَا تَتَبِعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ٥﴾ (الاعراف: ١٤٢)

اورشعیب مُلاِیلًا نے فرمایا:

﴿إِنَّ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصَلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ (حود: ٨٨)

اور فرمایا:

﴿ فَمَنِ اتَّقَى وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَخُزَنُونَ ﴾ (الاعراف: ٣٠)

نیز ارشاد ہے:

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْآرُضِ قَالُوۤ النَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾ ﴿ وَ إِذَا قِيلًا لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْآرُضِ قَالُوۤ النَّهِ (١١)

على البقره: ١١٤) "اس من مصلح مسيع المعلم المالية المناهم المسكوم ويها المسكوم والمسكى على المسكوم ال

﴿فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْ كَرَ فِيْهَا اسْمُهُ ﴾ (النور: ٣٦)

مؤمنوں کے دلوں میں اللہ تعالٰی کی طرف ہے نوران گھروں (معجدوں) میں حاصل ہوگا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا کہ ان کی رفعت و بلندی تغظیم و تکریم کی جائے اور ان میں الله تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا رہے۔الخ

سيدنا ابو ہررہ و فائند روايت بيان كرتے بيس كه نبى كريم مظفي ولا فرمايا:

((ما نهيت عنه ف اجتنبوه وما امرتكم به فاتو منه ما

استطعتم .... الحديث)) (منفق عليه)

"لیعنی میں شمصیں جس چیز ہے روکوں اس سے کلی طور پر اجتناب کرواور جس چیز کا حکم دوں تو اس کی تقمیل اپنی وسعت واستطاعت کے مطابق کرو۔''

لینی نوابی میں استطاعت وغیرہ کی گنجائش نہیں مگر اوامر میں شریعت نے قدرت اور وسعت کی گنجائش رکھی ہے۔ چوری مت کریں اس میں بد گنجائش نہیں کہ اگر قدرت نہ ہوتو پھر چوری کرلیا کرولیکن تھم ہے کہ نماز کھڑے ہوکر پڑھواگر قدرت نہیں تو پھر لیٹ کر اشارول کے ساتھ۔ وضو کے لیے یانی نہیں یا کسی سبب وضو کرنا تیجے نہیں تو تیم کر لے۔ روزے فرض ہیں لیکن بیار کے لیے ترک کرنے کی اجازت ہے علیٰ ہذا القیاس۔ دیگراوامرکوبھی ای طرح سمجھنا جاہیے۔ ان اصولی باتوں کو پوری طرح ذہن میں بڑھانے کے بعداب آیے اصل مئلہ کی طرف کتنے ہی مواقع پر بعض ایسے ناگزیر حالات پیدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں کے باس اس گاؤں کو ترک کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں مثلاً وہاں بہت زیادہ زمنی سلاب پھوٹ پڑے جس کی وجہ سے وہاں کے بائ مجور ہوکر اس جگہ کو ترک کرکے چلے جائمیں اس صورت میں اگر اس گاؤں کے باسیوں کو اس کی اجازت نہ وی جائے کہ وہ اس مجد کوشہید کر کے جاکر وہاں مسجد بنائیں جہاں پر وہ رہنے گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس طریقے سے تو یہ بنی ہوئی معجد غیر آ ؛ د ہوکر رہ جائے گی یا تو کتے اور بلیاں آ کر وہال گند پھیلاتے رہیں گے یا شیاطین یا کوئی اور مخلوق وہاں آ کراپنا آستانہ بنائے گی یا بالآخروہ اس سلاب کی وجہ سے گر کرنیست و نابود : وجائے گی۔اس طرح مسجد کی تعظیم میں فرق آ جا تا ہے

ہاں اگر اس کی متبادل صورت کی اجازت ہوگی تو لوگ با آسانی اپنی مرضی کے مطابق کسی اور جگہ دہ مسجد بنوادیں گے۔

( سُکُولُ گیارہ سے زیادہ پڑھنا چاہے تو کیا بہ جائز ہے؟

الجواب بعون الوهاب: نفى عبادات مين القدرب العزت في كولى تعداديا قيد مقرر نهين فرائى معرف الله شَاكِرُ عَلِيْمٌ ﴾ نهين فرائى مع، فرمان الله مع في عليمً الله من تطوّع خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرُ عَلِيْمٌ ﴾

(البقرة: ١٥٨)

امام بخاری مِرالله نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ اُٹنٹنڈ سے ایک روایت نُقُل فر ما کی ہے کہ رسول الله ططاع کیا نے فرمایا:

((ان الله قال من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشيء احب الى مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الـذي يسـمـع بــه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيلنه وما ترددت عن شيءابا فاعله ترددي عن نفس المومن يكره الموت وانا اكره مسائته)) (بخارى: ٢٥٠٢) ''الله تعالیٰ فرماتے ہیں: جومیرے کسی ولی کو تکیف دے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور نہیں قرب حاصل کرتا ہے میرا بندہ میری طرف مگر میرے فرض کیے ہوئے برعمل کر کے، اور جو بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت کے حصول کی کوشش کرتا رہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو میں اس کا کان، آ نکھ اور ہاتھ اور یا وَل بن جاتا ہوں کہ جن سے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے پکڑتا ہے اور چلتا ہے اگر وہ مجھ سے پکھ مانگے تو میں اسے ضرور دول اگر پناہ

ا ننگے تو پناہ روں۔''

نی کریم مشی این نوافل کی کوئی حدیان نہیں فرمائی مسیح حدیث میں ہے:

(﴿ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى ۚ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَعَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى َ فَقَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَيْرُهُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَيْرُهُا قَالَ لا إِلّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ النَّهِ عَلَى هَذَا وَلا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَعُولُ وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

''اکی شخص نے نبی ملطنے آئے ہے سوال کیا اسلام کے بارے میں تو آپ ملے آئے آئے اسلام کے بارے میں تو آپ ملے آئے آئے افر میں بائی میں اور ہیں کچھ ہے؟

فر مایا نہیں اگر تو نقلی پڑھے، پھر آپ نے فر مایا رمضان کے روز نے فرض ہیں تو پھر وہ پوچھنے لگا ان کے علاوہ اور بھی ہیں؟ فر مایا نہیں لیکن اگر نقلی رکھے تو تیری مرضی ۔ پھر آپ نے ذکو ق کے بارہ میں بتایا تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی پچھ ہے فر مایا نہیں ،گر تو نقلی ادا کرے تو تیری مرضی ۔ تو وہ آ دی جانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قتم! نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم تو آپ سے سے کہ اور نہ اس سے کم تو آپ سے سے کہ اور نہ اس سے کم تو آپ سے سے کہ اور نہ اس سے کم تو آپ سے کہ کہا۔''

اس مدیث میں بھی آپ طفی ہے نے نفلی عبادت کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی، یہ تو عبادت کرنے والے پر مخصر ہے کہ وہ کتی نفلی عبادت کرسکتا ہے اور کئی دفعہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں خوش نفس کی رغبت اور کٹر بیت اور مناجات الہیہ کے لیے نفلی عبادت کروں اور اس کا مظمع نظر صرف تقرب الہی ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی عبادت کر ہے لیکن اس میں استے افراط سے کام نہ لے کہ سستی تھکاوٹ، کج روی اس کا مقدر بن جائے اور فرائض سے بھی وہ فافل ہو جائے۔

جب نقلی عبادت کرنے والا ان شروط کا خیال رکھے تو پھر وہ جتنی چاہے تفلی عبادت كرے كوئى قباحت نہيں، مال جب خاص نماز تراوح كى بات موتو بلا شك يدمسنون ثابت شدہ صرف گیارہ رکعت ہیں، ان کے اوپر اضافہ کرنامحض نفلی عبادت میں اضافہ کرنا ہے، تراوی گیارہ رکعت ہی ہیں اور نفلی نماز کا حکم بیان ہو چکا ہے، اگر نفل کی نیت سے مسنون رکعات پراضافہ کیا جائے تو ہمارے نزدیک بیاس صورت میں جائز ہے کہان زوائد کوفرائض واجبات لوازم پاسنن موکدات نه سمجه اور جوان زوائد کوادا نه کرے تو انہیں برا یا مجروح نه سمجھے اور جوان زوائد کو فرائض وواجبات پاسنن موکدات سے سمجھے اور ان کے تارک کو مجروح مستمجھے گا تو وہ اللہ کی حدود سے تعباوز کرنے والا ہوگا اور جو اللہ کی حدود سے تعباوز کرے وہی ظالم ہیں، اس صورت میں اس کی بیفل عبادت قرب الهی کا ذریعینہیں ہوگی بلکہ یہ بدعت سیئہ ہوگی جو کسی بھی حال میں مستحسن نہیں ہے۔ اور بی بھی کھیک کہ جولوگ ۲۰ رکعات ادا کرتے تھے،عبد عمر والفید میں جیسا کہ سنن الکبر کی بیعق میں ہے جس کی سند بھی جید ہے، بلکہ بعض تو ۲۰ ے بھی زیادہ ادا کرتے تھے، اگر چہ حضرت عمر ٹھٹنڈ نے گیارہ رکعات با جماعت ادا کرنے کا تھم دیا تھالیکن ان پرمشزاد ہے منع بھی نہیں کیا تو ہمارے نزدیک حق بات یہی ہے کہ سنت مسنونہ ثابتہ ہے نماز تراوخ گیارہ رکعت بن میں لیکن اً رنفل کی نیت سے زیادہ پڑھ لی جا کیں تو جائز ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

### سنت نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا

السُورِك : كيا نماز تهجد اور نماز تسبيح كور مضان يا غير رمضان ميس باجماعت اواكيا جا

سکتاہے؟

الجواب بعون الوهاب: نقل نماز باجماعت جائزے جاہے وہ نماز تبجد ہو یا نماز تعلیم المجواب بعون الوهاب: نقل نماز باجماعت جائزے جاءت نماز ادا فرمائی، یا کوئی اور نمازنقل، کیونکہ نبی مشکر آئے ہے اور ایک بچھام سلیم والدہ انس زائتھا کھڑی آپ کے پیچھے دھرت انس زائتھا کھڑی

ہوئیں تو آپ نے انہیں دورکعت نقل با جماعت پڑھائی، جیسا کہ کتب احادیث سے ثابت ہے۔ اور سیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس فِلُ اسے ایک روایت ہے کہ ایک وفعہ سا اپنی خالہ اور ام المونین میں صفرت عبداللہ بن عباس فِلُ اللہ اور ام المونین میں صفرت فائھ کے گھر رات کو تھہ ہے، جب نبی کریم میشن اللہ کھڑے ہوگئے تو ابن عباس بھی ساتھ اٹھ کر وضو کر کے آپ کے بائیں طرف کھڑے ہوگئے تو آپ سے بائی طرف کھڑے ہوگئے تو آپ سے بائی بھی ان کواپنے دائیں طرف کھڑا کرلیا اور ابن عباس بڑا پھانے آپ کی اقتدا میں مکمل نماز تبجد اوا کی صلاق الشبع بھی جونکہ نوافل سے ہو آپیس بھی با جماعت اوا کیا جا سکتا ہے، عبا ہے رمضان ہویا غیر رمضان، بال! ایک بات کا خیال رکھے کہ کوئی خاص مہینہ یا جگہ مقرر نہ کرے یا خاص دن مقرر نہ کرے کہ گراس میں نقلی عبادت کروں گا تو زیادہ ثواب ہوگا علاوہ اس دن یا مہینے کے کہ جو شریعت میں بیان کردیئے گئے، تو ہم پر سے لازم ہے کہ ہم شرگ عدود کا خیال رکھیں این سے تجاوز نہ کریں۔ واللہ اعلم بالصواب

# دعائے قنوت قبل رکوع یا بعدالرکوع

(سُوُون ): وتروں میں دعائے تنوت رکوع کے بعد پڑھنی جانے یا رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ باندھ کریا کھلے چھوڑ کر اور تین رکعت وترکی دوسلام سے پڑھتے وقت نیت کس طرح ہو؟ صرف قرآن وحدیث کے عین مطابق جواب دیں؟

البجواب بعون الوهاب: ♦ ..... وتر میں قنوت رکوع سے پہلے بھی آئی ہے رکوع کے بعلے بھی آئی ہے رکوع کے بعد بھی آئی ہے دکوع کے بعد بھی آئی ہے دکوع کے بعد بھی آئی ہے جیسا کہ نسائی شریف وغیرہ کتب حدیث سے بیچی طور پر معلوم ہوتا ہے لینی مید دونوں امر جائز بیں۔

البتہ میری تحقیق بخاری وغیرہ کی حدیث سے یہی ہے کہ اکثر طور پر دتر میں قنوت رکوئ قبل پڑھنی چاہے اور فرض نماز میں رکوع کے بعد لیکن حدیث کی روسے دونوں باتیں وارد میں باقی اگر رکوع سے قبل قنوت پڑھے تو ہاتھ باندھ کر اور اگر رکوع کے بعد تو ہاتھ چھوڑ کر۔

.... فاص طور پر ور میں دعائے تنوت کے لیے نی کریم مستقلیا سے کوئی حدیث

تا حال این و یکھنے میں نہیں آئی جس میں یہ وارد ہوکہ اس میں آپ ہاتھ اٹھا کر پڑھا کرتے سے یا ہاتھ نہیں اٹھاتے سے، البتہ فرض نماز میں قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھوں کے اٹھانے کی حدیث صحیح۔ امام احمد کے مسند وغیرہ میں وارد ہے۔ لبندا مجھ سے جو پوچھتا ہے کہ وترک دعا قنوت میں ہاتھ اٹھانے چاہئیں یا نہیں تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ جو کام فرض نماز میں جائز ہے وہ نوافل میں بھی جائز ہے جب فرض نماز میں قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے ٹابت ہیں تو وتر جو سحیح مسلک قرآن وحدیث کے مطابق فرض نہیں ہے بلکہ نقل ہے تو اس میں بھی ہاتھ اٹھانے نواس کو بھی جائز ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی اٹھائے تو اس کو بھی جائز کہنا چاہے البتہ اس کو ضروری یا نبی میں تھی المرکوئی اٹھائے تو اس کو بھی جائز کہنا چاہے البتہ اس کو ضروری یا نبی میں تھی فراردہ سنت تصور نہیں کرنا چاہے۔ البتہ بعض صحابہ نگائیہ ہے وتر میں ہاتھ اٹھا اٹھ کے اٹار ہیں لبندا میں تو اس کو صرف ج نز سمجھتا ہوں اور ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ رکوئ کے بعد قنوت پڑھتا ہوں اور ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہوں۔ واللہ اعلم

بست وترکا طریقہ اکثر طور پر دوسلام ہے ہی سیح حدیثوں میں میں وارد ہے البتہ ایک سلام ہے بھی حدیث میں آیا ہے لیکن اس صورت میں دوسری رکعت پر بھی تشہد کے لیے بیضا نہیں ہے بلکہ تیسری اور آخری رکعت میں بیٹھ کر شہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دینا چاہیے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے اور حدیث میں (سنن دارقطنی) وغیرہ میں یہ بھی آیا ہے کہ وتر کومخرب نماز کے مشابہہ نہ بناؤ ۔ لہذا اگر وتر ایک سلام ہے پڑھے تو تی میں قعدہ نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں وتر مغرب نماز سے مشابہہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر قنوت سے مغرب نماز سے متاز ہو جائے گا۔ لیکن یہ سے خیابیں کہ نکہ قنوت نازلہ نبی کریم بھی ہوگئ ہے سے حدیثوں میں پانچوں فرائض ''جن میں مغرب بھی آ جتی ہے'' میں وارد ہے، لہذا قنوت سے وتر کی مغرب سے مشابہت ختم نہوگ کہ تی میں وقدہ نہ کیا جائے یا احناف جو دعا قنوت پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ قعدہ نہ کیا جائے یا احناف جو دعا قنوت پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ کرقنوت پڑھتے ہیں کہ اس طرح مغرب سے مشابہت ختم ہوگئ یہ بھی صحیح نہیں کرقنوت پڑھتے ہیں اور بھی ہے، نبی کریم مطفی تھی ہے۔ اس طرح عابت نہیں۔ باقی رہی نیت تو یہ کرونکہ ہے طریقہ محدیث ہے، نبی کریم مطفی کیا ہے اس طرح عابت نہیں۔ باقی رہی نیت تو یہ کیونکہ ہے طریقہ محدیث ہے، نبی کریم مطفی کیا ہے اس طرح عابت نہیں۔ باقی رہی نیت تو یہ

ابتداء ہی میں پہلی رکعت کے شروع کرتے وقت تین رکعات ہی کی کی جائے گی رہا جے میں سلام کا تخلل تو بیالتہ کے رسول مشکر آئے کی سنت کی وجہ سے ہے اور ہم میر کرتے بھی سنت کی وجہ سے ہی ہیں۔ ہمیں تھم بھی سنت کے اجہ واللہ اعلم

# وتروں کے بعد دور کعات پڑھنا

(سُول ): کیاوتروں کے بعد بیٹھ کر دور کعت پڑھنا بدعت ہے؟

معلوم ہوتا ہے کہ مولا نامحترم نے اس مضمون کے تحریر کرنے میں عجلت سے کام لیا ہے اور حد تو یہ ہے کہ مولا نا نے ان المحدیثوں پر بھی '' نام نہاد المحدیث' کالیبل لگا دیا ہے جو وتروں کے بعد دوگانہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ تننی زبردتی ہے کہ جو بھی ان کے اختیار کردہ مسلک کا پیروکار نہ ہواس کو نام نہاد المحدیث قرار دیا جائے۔ کیا صحیح معنی میں وہی المحدیث ہے جومولا نا حصاروی صاحب کا اختیار کر دہ مسلک اختیار کرے اور جواختلاف کرے وہ نام نہاد المحدیث ہے؟ اگر کوئی دلیل کی وجہ ہے آپ سے اختلاف کرتا ہے تو یقینا یہ حق آپ کو نہیں بہنچا کہ اس کو آپ مورد طعن بنائیں یا اس کو نام نہاد المحدیث سمجھیں ،اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ وتروں کے بعد دوگانہ بیٹھ کر پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

غالبًا مولانا نے صحاح ستہ کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھا ورنہ انہیں سنن ابن ملجہ میں ہی حدیث نظر آ جاتی ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جناب حضرت رسول الله مطابع آنے جو دور کعتیں وتروں کے بعد بیٹے کر پڑھی ہیں وہ تہجد کے وقت کے ساتھ خاص ہیں ادر اس کے علاوہ وہ

آنخضرت مشخص می ساتھ مخصوص ہیں۔خصوص ہیں ۔خصوصیت کا جواب تو آگ آئے گالیکن دلیل میں ہم چنداحادیث نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ وڑوں کے بعد (مطلقا نہ کہ تہجد کے وقت) دور کھتیں نفل بیٹھ کر پڑھنا آنخضرت مشکے آئی ہے۔

🛈: ....نن ابن ماجه میں ہے:

((حدثنا محمد بن بشارٍ ثنا حماد بن مسعدة ثنا ميمون بن موسى المرئى عن الحسن عن امه عن ام سلمة كالله النبى كال يصلى بعدالونر ركعتين خفيفتين وهو جالس.)

"أمّ سلمہ زائفہ فرماتی ہیں کہ بی کریم منظے آن ور کے بعد پہلی دور کعتیں بیٹھ کر پڑھتے۔"

اس حدیث کی سند کے سب رواۃ ثقہ ہیں۔ میمون بن موی المرئی بھی صدوق ہے لیکن وہ مدلس ہیں، اس لیے بیشہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں تدلیس سے کام لیا ہولیکن اولا تو مولانا حصاروی صاحب اپنے مضامین میں بہت کی احادیث الی تحریفر ماتے ہیں جن کی اسانید میں مرسین موجود ہوتے ہیں اور ساع کی تصریح بھی نہیں کرتے ۔ سیکن مولانا محترم صاحب اس مدیث کی بیافلت ہیش کر کے اس کا کوئی جواب نہیں دیتے اس لیے کم از کم آئیس تو اس پر اعتراض نہیں ہونا جا ہے۔

آگے ایسی حدیثیں آربی ہیں جن سے اس روایت کی تائید ہو جائے گی۔ اور اس حدیث کی سند میں جو حسن اپنی والدہ سے روایت کی تائید ہو جائے گی۔ اور وہ بھی مقبولۃ ہے اور ابن حبان ان کو اپنی ثقات میں لائے ہیں کذافسی التقریب والتھذیب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت منظم آتے ور کے بعد دورکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے اس حدیث کے متعلق یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان دوگانہ سے مراد وہ ددرکعتیں ہیں جو تجد کے دیں دورکعتیں ہیں جو تجد کے دیں کہا جا سکتا کہ ان دوگانہ سے مراد وہ ددرکعتیں ہیں جو تجد کے

❶ سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جانسًا، رقم الحديث: ١١٩٥ .

وقت وتروں کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ اس میں قطعاً مطلق بعد الوتر کا بیان ہے اور احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ آنخضرت منظیکی عشاء کے بعد رات کے اول حصہ میں رات کے درمیانی حصہ میں اور آخر رات میں وتر پڑھا کرتے تھے یعنی آپ سے متنوں وقتوں میں رات کے اول، اوسط اور آخر میں وتر پڑھنا ٹابت ہے۔

اور "کسان یسصلی" کا یہی مقاضی ہے کہ ہمیشہ ورنہ کم از کم اکثر تو ضروراییا کرتے تھے۔مقصد رید کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی وتر پڑھتے تھے (خواہ اول رات میں یا اس کے آخری حصہ میں تو دورکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔)

علاوہ ازیں خود مولانا صاحب نے ان دور کعت کے متعلق لکھا ہے کہ بیٹھ کران نفلوں کو شروع کرتے جب قراُۃ ختم ہو جاتی و کھڑے ہو جاتے اور رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اس شروع کرتے جب قراُۃ ختم ہو جاتی و کھڑے ہو جاتے اور رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اس معلوم ہوا کہ وہ دور کعتیں طویل : وتی تھیں اور اس کی وضاحت مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ وہ دور کعتیں ہلکی (خفیفتین) ہوتی تھیں (اس کی وضاحت ہے گئی حدیثوں میں آرہی ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ دو رَ تعتین نہیں تھیں جو تبجد کے وقت اس مخصوص طریقہ سے پڑھتے تھے اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو یہ حدیث مسلم شریف والی حدیث کے متعارض ہوجائے گی کیونکہ مسلم شریف والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دور کعتیں لمبی ہوتی تھیں اور اس حدیث کا مفاد یہ ہے کہ وہ ہلکی ہواکرتی تھیں۔اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ آنخضرت مشاعین اور وتر کے بعد ہمیشہ دور کعت بیٹے کر پڑھا کرتے تھے اب بھی تو وہ دور کعتیں ہلکی ہوتی تھیں اور کبھی اور دیسے اس میں تعارض کی کوئی اس محصوص طریقہ پر جو مسلم شریف کی حدیث میں وارد ہے اس میں تعارض کی کوئی بات ہے؟

اور دونوں جگہوں پر کان کا لفظ وارد ہےاس سے بھی کوئی خرابی لازم نہیں آتی کیونکہ دونوں طریقے آپ سے دوام کے ساتھ ثابت ہیں اور دو فعلوں کا اکثری ( یعنی کثرت کے ساتھ ) ہونا کوئی اچھنے کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ سیج حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت مشیخ الآثا بعض مرتبداتے روزے رکھا کرتے تھے کہ خیال ہوتا کہ اب افطار ہی نہیں کریں گے اور بعض مرتبداتے دن افطار کرتے تھے کہ خیال ہوتا تھا کہ اب روز ہنییں رکھیں گے۔

اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ روز ہے بھی بہت دن تک رکھا کرتے تھے اور پھر افطار بھی کانی عرصہ تک ہوا کرتے تھے لینی دونوں فعل مبارک اکثری ہو گئے۔ اس طرح بھی آپ کافی عرصہ تک ہلکی رکعتیں ہی پڑھتے رہتے جس میں سور ہ ﴿ اذا زلد لله الله ض ﴾ اور ﴿ قل یہا الله فرون ﴾ پڑھا کرتے اور بھی بہت دن تک وہ دور کعتیں کمی بھی کرتے رہتے تھے۔ اس میں کوئی تعارض و تخالف نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب نے یہ بھی عجیب بات تحریر فرمائی ہے کہ '' جیسے یہ ترکیب آنحصور منظے آئے ہے تھے وہ ہے'' کیونکہ مسلم وغیرہ میں یہ وضاحت ہے کہ اس طرح آپ اس زمانے میں کرتے تھے جب آپ بڑی عمر کے ہو گئے۔ وضاحت ہے کہ اس طرح آپ اس زمانے میں کرتے تھے جب آپ بڑی عمر کے ہو گئے۔ (فلما اسن وغیر ھا ۔ ))

کالفاظ آتے ہیں ۔ لہذا یہ ترکیب آنخضرت سے آنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے "مسن یہ دعمی فعلیه البیان بالبر هان" جو بری عمر والا : و جائے یا بیاری وغیرہ کی وجہ سے چاہتا ہے کہ میں رات کے نوافل میں قر اُت بھی لمبی کروں اور نوافل کو بھی ترک نہ کروں وہ اسی ترکیب برعمل کرسکتا ہے۔

لیمی شروع تو قراَۃ بینی کرکر ہے لیکن جبقراۃ ہم ہونے کوآئے تو اٹھ کررکوع کرے
آخراس میں آپ کے اتباع سے کوئی چیز مانع ہے؟ اور اس ترکیب کا آپ کے ساتھ خصوص
ہونا کس دلیل کی بناء پر ہے؟ خیر بیقوضمنی چیز تھی اصل مقصد بیتھا کہ اس صدیث سے معلوم ہوا
کر آنخضرت ملائے آئے فرت کے بعد بیٹھ کر رکعتیں خفیفتین پڑھتے تھے، لہذا وتر کے بعد دوگانہ
بیٹھ کر پڑھنا مسنون ہوا اور جومسنون ومشروع سمجھ کر پڑھتا ہے وہ نام نہاد المجدیث یا بدعتی
وغیرہ نہیں ہے بلکہ تبع سنت ہے رہا خصوصیت کا تو اس کے متعلق بعد میں عرض کروں گا۔

🕾:....منداحد میں پیاحدیث ہے:

((حدث نا عبداله له حدثني ابي ثنا عبدالصمد حدثني ثنا

''ابوامامہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ آنخضرت مشکر آتا ہوتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعتیں بڑھتے جن میں سور قرانزال اور کا فرون کی تلاوت کرتے۔''

اس مدیث کی سند بالکل بے خبار ہے اس میں پہلے حضرت عبداللہ ہے وہ حضرت امام احمد کا فرزند ہے وہ آقہ ہے پھر ان کا والد حضرت امام احمد ہے پھر عبدالصمد جو ہے وہ عبدالصمد بن عبدالوارث ہے جبیا کہ رجال کر کتب سے پتہ چل جاتا ہے اور جبیا کہ بہبی کی روایت سے جوانہوں نے سنن میں نقل کی ہے معلوم ہوتا ہے۔ وہ روایت سے جوانہوں نے سنن میں نقل کی ہے معلوم ہوتا ہے۔ وہ روایت سے جوانہوں نے سنن میں نقل کی ہے معلوم ہوتا ہے۔ وہ روایت سے جوانہوں کے سنن میں نقل کی ہے معلوم ہوتا ہے۔ وہ روایت سے جوانہوں کے سنن میں نقل کی ہے معلوم ہوتا ہے۔ وہ روایت سے جوانہوں کے سند

((قال البيهقى فى سننه الكبرى اخبرنا ابو عبدالله الحافظ وابوبكر احمدب الحسن القاضى ابو صادق محمد بن احمد الصيدلانى ق و اثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابو قلابة ثنا عبدالصمد ابن عبدلو ارث ثنا ابى عند عبدالعزيز بن صهيب عن ابى غالب عن ابى امامة ان النبى على يصلى ركعتين بعدالوتر وهو جالس يقرأ فيهما اذا زلزلت ، وقل يا ايها الكفرون .))

''ابوا مامہ ہنگی ہے مروی نے، کہ آنخضرت منتی آنے وتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے جن میں سورۃ زلزال اور کافرون کی تلاوت کرتے۔''

مقصد ہیکہ امام احمد والی سند میں جوعبدالصمد ہے وہ ابن عبدالوارث ہے اور وہ تقہ ہے اس طرح ان کے عبدالوارث بن سعید ، بھی تقہ ہے اس کے بعد پھر عبدالعزیز بن صهیب ہیں وہ بھی تقہ ہیں، پھر ابو غالب ہیں بید حضرت ابو امامہ ڈاٹٹوئ کے صاحب ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے لیکن وہ کنیت سے مشہور ہیں۔ان کے متعلق صاحب التقریب عافظ ابن حجر عسقلانی راتیجید تحریر فرماتے ہیں کہ'صدوق یخطئی "یعنی وہ سے ہیں اور خطابھی کرجاتے ہیں۔

بخطی کالفظ رادی کی عدالت میں قادت نہیں ہاور نہاس کواحتجاج کے رہے ہے گرادیتا ہے کیونکہ خطا اور وہم سے کوئی راوی معصوم نہیں ہے الا ماشاء اللہ یہی وجہ ہے کہ رجال کی کتب میں بہی لکھا ہوتا ہے کہ فی کتب میں بہی لکھا ہوتا ہے کہ " صدوق یخطئی" یا"صدوق یہم" یا"صدوق له او هام" حالانکہ وہ صححین کے رواۃ میں سے ہوتے ہیں۔

مثلاً حسن بن ذکوان بخاری کے رجال میں سے ہیں لیکن تقریب میں لکھا ہے کہ "صدوق یخطئی" ای طرح حری بن ممارہ بن الی هفصہ جو بخاری اور مسلم کے رواۃ میں سے ہان کے متعلق حافظ ابن جُرُ تقریب میں تحریفر ماتے ہیں "صدوق بھم" ای طرح سعید بن کیا بن سعید بن ابان الاُموی سے راوی بھی شخین کے رواۃ میں سے ہیں اس کے متعلق حافظ صاحب تقریب میں فرماتے ہیں کہ ثقہ "رب ما اخطا" بہر کیف ایسے اور بھی رواۃ ہیں جواگر چشیخین کے رواۃ میں سے ہیں لیکن ان کے متعلق رجال کی کتب میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ بہخطئی لہ او ھام اور رب ما اخطالی نوان الفاظ سے وہ جمیت سے گرنہیں ہوتا ہے کہ بخطئی لہ او ھام اور رب ما اخطالی نوان الفاظ سے وہ جمیت سے گرنہیں جاتے کیونکہ جہاں ان سے پچھ وہم ہوا ہے یا خطا ہوگئی ہے وہاں ائمہ حدیث اور تفاظ فن نے جاتے کیونکہ جہاں ان سے پچھ وہم ہوا ہے یا خطا ہوگئی ہے وہاں ائمہ حدیث اور تفاظ فن نے خطاکی ہوگی۔

مقصدیہ ہے کہ چونکہ اس حدیث کے متعلق ائمہ حدیث میں سے کسی نے چونکہ یہ ہیں فر مایا کہ اس نے یہاں بھی خطا کی ہے۔ اس لیے اس کی روایت مقبول ہوگ۔ پھر آخر میں حضرت ابواہامہ فرائش ہیں جو صحابی ہیں۔خلاصہ کلام کہ اس حدیث کی سند کے سب رواۃ ثقات ہیں اور ان میں کوئی راوی مدلس بھی نہیں ہے۔

لہذا بیعلت بھی نہیں ہے بلکہ بیر روایت دوسری حدیث سے جوآ گے آ رہی ہے تقویت پر رصحیح لغیر ہبن جائے گی: ((كما لا يخفي على ماهر الاصول.))

اور امام احمد کی مند احادیث کے ان کتب میں سے ہے جن کی احادیث سے اصلاً احتجاج کیا جا سات ہے کونکہ وہ طبقہ ٹانیمیں سے ہیں ''کسما یشیر الیه کلام المحدث الدهدوی فی حجة الله البالغه" خلاصه کلام کہ سنداً بیحدیث بالکل بے غبار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آ مخضرت مشافی آج و تر کے بعد وو رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور ان دو رکعتوں میں سورة اذا زلزلت اورقل یا ایہا الکفر ون پڑھا کرتے تھے اور بی ماجہ والی حدیث کی مؤید بھی ہے کیونکہ اس میں بھی رکعتین خفیفتین پڑھنے کا ذکر ہے۔

اوراس حدیث میں بھی "کان یصلی" کے الفاظ ہیں جودوام یا کثرت پر دال ہیں دوسری بات میں ہے کہ یہ روایت حضرت ابوامامہ زلائے ہے جس سے طن غالب یہی ہوتا ہے کہ مید دور کعتیں عشاء کے بعدوتر کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تبجد تو آپ اپنے گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تبجد تو آپ اپنے گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے "فتأمل"۔

علاوہ ازیں حدیث کے الفاظ میں "کان بصلی رکعتین بعد الوتر "اور بیالفاظ عام ہیں لہٰذا ان کو بلا دلیل صرف تہد کے وقت کے ساتھ مخصوص کرنا صحیح نہیں، کیونکہ جب احاویث صحیحہ سے آنخضرت طفظ کی است کے تیوں وقتوں اول، اوسط، آخر میں وتر پڑھنا عابت ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ وتر کے بعد دور کعتیں بیٹے کر پڑھنے سے تھے تو ان دور کعتوں کا آپ سے پڑھنے کا ثبوت مل گیا اور وہ بھی دوا ما لہٰذا ہے کہنا کہ ان دور کعتوں کا وتر کے بعد بیٹے کر پڑھنا ہے ہوت کے قطعاً صحیح نہیں۔

آ .... امام يهي سن كبرى بن حفرت الس والتي سعديث لائ ين :

((حدثنا ابو الحسن محمد بن الحسين بن داؤد العلوى املاء ثنا ابو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزى ثنا عبدالله بن حساد الآسلى ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا بقية بن الوليد عن عتبة بن ابى حكيم عن قتادة عن انس بن مالك كالتي ان



النبي ﷺ كان يصلي بعدالوتر الركعتين وهو جالس يقرأ في الـركـعة الاولـي بام القرآن واذا زلزلت وفي الثانيه قل يا ايها الكفرون. )) ٥

اس حدیث کی سند میں اور سب راوی ثقه ہیں کیکن بقیہ سخت مدلس ہیں اور ساع کی تصریح نہیں کی اور عتبہ بن ابی حکیم کوصدوق ہے لیکن کثیر الخطاء ہے اور قیا دہ بھی ثقہ ہے لیکن وہ بھی مدلس ہے لیکن ان وجوہ سے سند میں خفیف ضعف پیدا ہوتا ہے، اس لیے اعتبار واستشہاد میں کوئی قباحت نہیں یعنی جب کہ حضرت ابو امامہ خلائیا نے سیجے یاحسن لذاتہ سند سے حدیث ٹابت ہوگئی تو بیر صدیث جو کہ تھوڑی ضعیف ہے اس کی مؤید بن جائے گی ادر اس کوشواہد کی حیثیت سے ذکر کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔

ببركيف ال حديث سے بھى بخوبى معلوم ہو جاتا ہے كدآ مخضرت الفيانيا ورك بعد ہمیشہ بیٹھ کردگانہ ادا فرماتے تھے پہلی رکعت میں اذا زلے لیت اور دوسری میں قبل یہ ایھیا السكف ون يڑھا كرتے تھے، جب ايك نعل جناب حفرت رسول الله ﷺ كے اسو مُ حنه سے ثابت ہو گیا تو اس کے اتباع کی بدعت کہنا اور اس کے متبع کو نام نہا دا ہلحدیث کہنا زبردی اورسینہ زوری ہے یہ بھی سیحے نہیں کہ سلف میں سے کوئی وتر کے بعد دو رکعت نہیں پڑھا کرتے ت بلكدام محد بن نفرنے قیام اللیل میں لکھاہے كہ:

((وكان سعدبن ابي وقاص كلي يوترثم يصلي على اثرالوتر مكانه.))

لینی حصرت سعد بن الی وقاص والنیز وز کے بعد ای جگه پر نماز پڑھا کرتے تھے ای طرح لكها بكه "وكان الحسن يامر بسجدتين بعدالوتر" يعني حضرت حسن بمرى وتر کے بعد دورکعت پڑھنے کا امر فرمایا کرتے تھے اور لکھتے ہیں:

((وقـال كثيربن مرة وخـالـدبـن مـعدان لا تدعهما وانت

البيهقى، كتاب الصلوة، باب فى الركعتين بعد الوتر، جلد٣، صفحه ٣٣.

تستطيع يعني الركعتين بعد الوتر . ))

کثیر بن مرہ اور خالد بن معدان دونوں تابعی ہیں نے فرمایا کہ جب تک قدرت ہو وتر کے بعد دورکعتوں کو نہ چھوڑا کرو۔ پھر فرماتے ہیں :

((وقال عبدالله بن مساحق كل وتر ليس بعده ركعتان فهوابتر .))

(عبدالله بن مساحق فرماتے ہیں کہ جس وتر کے بعد دور کعتیں نہیں وہ دم کٹا ہے)

اس سے معلوم ہوا کہ نید دو رکعتیں کھوالگ نہیں کہیں بلکہ وتر کے ساتھ ہی ہیں۔ اس لیے یہ دورکعتیں وتر کو قیام اللیل کے آخر میں رکھنے کے منافی بھی نہیں ہیں، آگے پھرامام محمد بن نفر فرماتے ہیں:

((وقال عياض بن عبدالله رايت أبا سلمة بن عبدالرحمان

او تر ثم صلی رکعتین فی المسجد . )) (عیاض بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کو دیکھا کہ وتر کے بعد

مجد میں ہی دورکعت اداکیس (بیا وسلمہ وہی بزرگ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ وظافیہ سے حضورا کرم مطنع آن اللہ کا گیا ہے حضورا کرم مطنع آنیا کے قیام اللیل کی گیارہ رکعات کے راوی ہیں۔)

بہر کیف خیر القرون میں اور خود صحابہ میں ہے بھی وتر کے بعد دور کعت پڑھنے کا ثبوت ملا ہے۔ لہذا اس کو بدعت کے حدود میں داخل کرنا خصوصاً جب کہ ان کا بیفعل حضرت رسول ملتے ہے۔ لہذا کے موافق ہو۔

حضرت مولانا حصاروی صاحب کی ہی جرأت ہے باقی مولانا کا یہ فرمانا کہ" یعل مبارک آ آنخضرت مشکھ آئی ہے خاص ہے کیونکہ اگر آپ امت کو ایک امر فرمائیں اور خود اس سے خالف کوئی عمل کریں تو بیر آپ کی ذات مبارک سے خصوص ہوگا تو یہ کلیتہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔

مثلاً حدیث میں کھڑا ہوکر پنے سے منع آیا ہاورالی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری

جس میں یہ ہوکہ آپ نے کھڑا ہوکر امت کو اجازت دی ہے حالانکہ میجے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ مستے آپانے کہ کھڑے کہ آپ مستے آپانے کھڑے کہ آپ مستے آپانے کہ کھڑے ہوکر بینا بھی جائز ہے گو بیٹھ کر بینا بہتر ہے ایس ادر بھی امثلہ دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جہاں بھی آپ کا فعل اس امر کے خلاف ہو جو آپ نے امت کو دیا ہے تو وہ آپ کی ذات مبارک سے خصوص ہوگا میجے نہیں ہے۔ پھر مولا نانے امام شوکانی کا تو قول نقل کر دیا لیکن اس سلسلہ میں اور ائم محدیث کے اقوال نقل نہیں گئے۔ اور یہ انصاف سے بعید ہو دیکھئے، امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

((قلت الصوات ان هاتين الركعتين فصلهما الله بعد الوتر جالسا بيان جواز الصلوة بعدالوتر وببان جواز التنفل جالسا ولم يواظب على ذالك . ))

''لین صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے ور کے بعد بیٹ کر نماز پڑھی ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ ور کے بعد بھی نفل پڑھنا جائز ہے اور بیٹے کر پڑھنا بھی جائز ہے اور آپ نے اس پڑھیگئی نہیں کی۔''

بہرحال اگر امام شوکانی نے شخصیص کا کہا ہے تو امام نووی نے اس کے جواز التعفل بعد الور کا اثبات کیا ہے اب انصاف سے بتا کیں کہ کس کی بات درست ہے؟ اور جو امام نووی نے کہا کہ آ پ نے اس پر '' یعنی دوگانہ ور کے بعد ہی بینگی نہیں کی دہ غالبًا اس لیے کہ ان کے سامنے حضرت امام احمد کے مند اور امام بیمتی کی سنن کبری والی احادیث ذہن میں نہیں تھیں۔

ان كے سامنے صرف وہى حدیث يعنی حضرت عائشہ صديقہ وظافھا والى حدیث جس كے شرح ميں ميعبارت كھى اور بيدامام نووى نے اس شرح ميں ميعبارت كھى ہے، اس ليے بيفر مايا كہ اس پر بيشكى نہيں كى اور بيدامام نووى نے اس ليے فرمايا كہ ان كو بيفعل بظاہر اس حديث كے متعارض نظر آيا جس ميں آپ مشكي آتے نے تعلم ديا تھا كہ وركا كو وصلوة الليل كے آخر ميں ركھا كرو، حالانكہ بم نے پہلے بھى اشارہ كيا تھا كہ بيد

چیز دار ذہیں ہوتی کیونکہ یہ دورکعت کوئ متفل اور الگ نماز نہیں کہ جس کی وجہ سے بیاس تھم کے متعارض ہو جائے، ورنہ اگر اس کو ورز کے بعد اس کے ساتھ کی نماز قرار دیا جائے جس طرح کہ عبداللہ بن مساحت نے کہا ہے۔ (ان کا قول گذشتہ صفحات میں آچکا ہے) یعنی بید دو رکعتیں ورزوں کے لیے ایک قتم کی تتمیم کا کام دیتی ہیں تو پھر بیاعتراض وارد نہیں ہوگا اور جو حدیثیں ہم نے اور کھی ہیں ان سے آئخضرت مطحم میں ان دورکعتوں پر مواظبت معلوم ہوتی ہے۔

البذا یہ دوگانہ ور کے بعد بیٹ کر پڑھنا مشروع وسنون ہوا نہ کہ بدعت ونام نہاد المجد یوں کافعل باتی رہا مولانا کا یہ فرانا کہ بیٹھ کر پڑھنے ہے آ دھا تواب ملتا ہے تواس کے متعلق میری یہ گذارش ہے کہ المجدیث کرائے کے اجر نہیں ہیں کہ جہال مزدوری زیادہ ملے ادھر چلے گئے جہاں تک میں سجمتا ہوں المجدیث کا مظمع نظر، منتبی بھر اور ان کی نسب آرزووں کی شکیل ای میں ہے کہ ان کوسرور کونین سیدالبشر جناب حضرت رسول اللہ منت آئے اللہ کا تاہوں کے اسوہ حنہ کا اتباع حاصل ہوجائے اگر ان کے نامہ اعمال میں یہ شبت ہوجائے کہ انہوں نے حسیب خدا احمد مصطفیٰ منت کی بیروی کی تو بس ان کے لیے یہی کافی ہے باتی رہا آدھا ثواب تو بیتو آدھا ہے لیکن اگر ان کو پھر بھی نہ ملے تب بھی ان کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے اس ذات اقدس کی سنت کی بیروی کی تو بس ان کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے اس ذات اقدس کی سنت کی ابیاجس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے: آدھا ثواب نو کہ تُن مُ تُحدِبُونَ اللّٰہ فَاتَبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللّٰہُ وَیَغُفِرُ لَکُمُ کُمُ اللّٰہُ وَیَغُفِرُ لَکُمُ کُمُ اللّٰہُ وَیَغُفِرُ لَکُمُ کُمُ اللّٰہُ وَیَغُفِرُ لَکُمُ کُمُ وَاللّٰہُ عَفُودٌ رَحِیْمٌ ﴿ (آل عمران : ٣١)

المحدیث کوتو سنت الرسول منتیجیج سے شغف ہے۔ آخر میں میں حضرت مولا نامحتر م وی مراحہ کی خدمت میں بالدب یہ گذارش کرتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے حقیق کا

حصاردی صاحب کی خدمت میں باادب یہ گذارش کرتا ہوں کہ ہرایک کے لیے تحقیق کا میدان وسیع کھلا ہوا ہے، اس لیے جو تحقیق بھی آل محترم کو شیح نظراً نے بلاخوف لومة لائم پیش فرما دیا کریں لیکن اسی کو ہی حرف آخر سمجھ کر جواس کے مخالف ہواس کو بدعتی بنا دیں یا اس کو نام نہاد المحدیث قرار دیں، یہ چیز انھی نہیں ہے کسی کو بدعت کی طرف منسوب کرنے سے نام نہاد المحدیث قرار دیں، یہ چیز انھی نہیں ہے کسی کو بدعت کی طرف منسوب کرنے سے

پہلے اس بات پرغور وفکر فرمالیا کر یں تو یہ نہایت بہتر رہے گا کیونکہ اگر کسی کو الجعدیث سیجھنے میں غلطی کی تو اس کا نقصان اتنا نہیں ہوگا جتنا کسی کو بدعتی سیجھنے میں غلطی کرنے سے ہوگا اس لیے جس کو ہم غلطی سے الجعدیث نہیں ہے تو اس میں ہمارا پچھ بھی نہیں بگڑتا لیکن اگر کسی کو ہم غلطی سے بدعتی سمجھ لیس اور پھر اس پر عبلت سے بدعتی ہونے کی بھی نہیں بگڑتا لیکن اگر کسی کو ہم غلطی سے بدعتی سمجھ لیس اور پھر اس پر عبلت سے بدعتی ہونے کی فتو کی کا لیبل لگادیں تو خود ہی سوچ لیس اس سے کیا نتائج برآ مد ہوں گے۔ ہر معاملہ میں احتیاط بہتر ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وانا العبد الا واه ابو الروح محب الله شاه عفى الله عنه

کافی عرصہ پہلے وتر کے بعد دوگانفل بیٹھ کر پڑھنے کے متعلق مولانا عبدالقادر صاحب حصاروی کا فتویٰ شائع ہوا تھا جس میں مولانا موصوف نے وتر کے بعد دوگانہ بیٹھ کر اداکر نے کو بدعت قرار دیا تھا بعد میں بندہ حقیر پرتقمیرراقم الحروف نے اس پرتعاقب کی جو کہ بفضلہ تعالیٰ انصاف پہند حلقوں میں نہایت ہی پہندیدہ نظروں سے ویکھا گیا۔ بعد میں تنظیم المحدیث میں مولانا حصاروی صاحب نے اس تعاقب پر'' سندھی تعاقب پرایک نظر'' کے عنوان سے تقید فرمائی۔ ہمہ دان کی دعویٰ تو نہ بندہ نے پہلے کیا ہے ادر نہ اب ہے اور کسی کی غلوہ ومطلوب غلطی پر اس کو متغبہ کرنا یا اس کی لغزش کو ظاہر کرنا بھی معیوب نہیں بلکہ عین مرغوب ومطلوب امر ہوتا ہے۔ اس جائے مفید نتیجہ نگلنے کے کدور تیں امر ہے لیکن جب تعاقب مفید تیجہ نگلنے کے کدور تیں برھتی ہیں اور دفت کا ضیاع اس کے علاوہ ہوتا ہے۔

اس تعاقب پرتعاقب میں بھی حضرت مولانا حصاروی ضاحب نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے اول تو بہت می غیر متعلق باتیں درمیان میں لے آئے ہیں جن سے قطعاً بحث نہیں تھی اور نہیں تھی گھر معلق میں مختلف فیہا ہی تھیں ان کوتح ریمیں لانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی گھر مولانا موصوف نے اصل مسئلہ پر جو تقید کی ہے اس کے متعلق غیر متعصب اور ہر حال میں عدل سے متمسک متوازن اہل علم یہی رائے قائم کرے گا کہ یہ میرے تعاقب پر تعاقب ہے

ہی نہیں اور واللہ میں اس کے او پر قلم ہرگز ہرگز نہ اٹھا تالیکن چندا حباب کی غلط فہیوں کے دور کرنے کے لیے مجھے مجوراً اس پر پچھ کھنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو حدیث کاعلم پچھ نیادہ نہیں رکھتے وہ شاید مولانا صاحب کے مضمون ہزاہے اور میری دانستہ خاموثی سے یہی اندازہ فرمائیں گے کہ غالبًا میں نے اپنی غلطی تنلیم کرلی ہے اور مولانا صاحب کی تنقید واقعی صحیح اور وقع ہے یہی وجہ ہے کہ میں اس پر خامہ فرسائی کرنے کے لیے مجبور ہوا ہوں۔

ویسے اس مضمون کی تیسری قسط مولانا صاحب کی تقید سے بھی پہلے میں دفتر الاعتصام کو ارسال کر چکا تھالیکن حفرت علامہ احسان الہی صاحب ایڈیٹر الاعتصام کے مشورہ سے اس قبط کواشاعت سے باز رکھالیکن جب مولانا کی پینقید دیکھی تو مجبوراً اس کی اشاعت کے لیے ایڈیٹر صاحب موصوف کو لکھا اور انہوں نے وعدہ فرما دیا کہ جونہی مولانا صاحب کامضمون بورا ہوگا تو اس کوشائع کر دیا جائے گا۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ میں مولانا حصاروی کا بہت معتقد تھا اور ان کے علمی نکات اور معقول ابحاث کا دل سے قدر کرتا تھالیکن ان کے اس مضمون کی تیسری قسط کے چندسطور نے میری سب خوش فہمیوں کوریزہ ریزہ کر دیا میں نے سے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مولا نامحتر م صاحب بلا دجہ ذاتیات پر بھی حملہ آ ور ہوتے ہیں اور دوسروں پر غلط الزمات جوڑنے کے بھی عادی ہیں۔ ذیل میں ان کے مضمون کی تیسری قسط ے'' جو تنظیم المحدیث ۱ امحرم کے صفحہ ۲ پر شائع ہوئی ہے'' ایک اقتباس نقل کرتا ہوں وہ لما حظه فرما كرمولانا كے انداز طبع كا داد دي مضمون كے تيسرے كالم ميں بيعبارت ہے: " بیر جھنڈا موجودہ بیروں کی طرح آل رسول کہلا کر بیا فخر کرتے ہیں کہ ہم کو ثواب بوراملتا ہے۔''

اي خيال است ومحال است وجنون

اس سے آ کے بھی بہت کچھ کل افشانی فرمائی ہے لیکن اس سے تعرض کی ضرورت محسول نہیں کرتا، کیونکہ ان کا ہر لفظ اور تحریر کی ہرسطر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں محفوظ ہے ﴿مَا يَـلَفِظُ مِنْ قَـوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ وَقِيْبٌ عَتِيْنٌ﴾ اور وہی رب العالمین اور مالک یوم الدین ان سے

صاب لے گا۔

سردست میں باادب ان سے یہ پوچھنے کی جسارت کرنے سے قطعاحق بجانب ہوں کہ جناب نے جو یہ انجام اخبار میں درج فرمایا ہے کیا یہ انہام جناب نے جمھ سے میرے بھائی صاحب سے یا پھر ہمارے دوسرے اقرباء جھنڈے والوں سے سنا ہے ۔ اور اگر نہیں اور یقینا نہیں تو پھران کو بہ حق کیے پہنچتا ہے کہ وہ ہم پرایسے بے جاالزامات لگائیں؟

کیا ان کے ذہن مبارک سے بیآ یت کریمہ اوجھل ہوگئ ہے کہ:

﴿ وَ مَنَ يَكُسِبُ خَطِيْمَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ بَرِيَّمًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهُتَانًا وَ وَأَمَّا مُبِيِّلًا هُبَيِّنًا ﴾ (النساء: ١١٢)

'' جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرکے کسی نا کردہ گناہ کے ذمہ تھوپ دے اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور تھلم کھلا گناہ کیا۔''

#### اوراس طرح:

﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَ الْمُؤْمِنِيَ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوافَقَّدِ احْتَمَلُوا بُغَيَر

'' جولوگ مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کو ایذاء دیں، بغیر کس جرم کے جوان سے سرز دہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان باز اور تھلم کھلا گنہگار ہیں۔''

انہوں نے یقیناً ہم سے تو یہ بجاء فخر اور ڈینگ والی بات سی نہیں بلکہ مولانا سے تو میں بالمشافہ ملا تک نہیں لیکن یہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے کس بدخواہ اور مفتری سے الی باتیں سی ہوں لیکن اس صورت میں بھی کیا ان کے لیے کتاب وسنت میں رہنمائی نہیں ملتی ؟

### الله تعالی فرماتے ہے کہ:

﴿ يَا لَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوُا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ﴾ (الحمرات: ٦) "اے ایمان والو! اگر شمیں کوئی فاس خردے واس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو،اییا نه ہو کہ نا دانی میں کسی قوم کو ایذاء پہنچا دو پھراپنے کیے پر پشیمانی اٹھاو۔''

اور پُر حفرت رسول الله <u>طِنْحَاتَي</u>اً كايدارشاد گرامی كه: (( كَفْي بِالْمَرَءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . ))

ان کے نظر ول سے نہیں گذرا؟ اور نی سنائی بات پر اعتاد کر کے دوسروں کو متہم کرنا ہے اہلحدیث جماعت میں سے صرف مولا نا حصاروی صاحب'' ہمارے مبلغ علم کی حد تک'' کے

حصد میں آیا ہے۔

جی مولانا! ہم نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ ہم آل رسول ہیں، لہذا ہم کو تو اب پوراماتا ہے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مطفع آلے اللہ مطفع آلے کی بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مطفع آلے کی میدان حشر میں اگر ہمیں جناب حضرت رسول اللہ مطفع آلے کے مومنوں میں شامل فرما دے تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی ہوگ، ہم جناب حضرت رسول اللہ مطفع آلے کے سحابہ کے سواکسی کو بھی بقینی طور پر ناجی نہیں کہتے، صرف حسن طن ہی ہوتا ہے جوایک مسلم کے لیے رکھنا پڑھتا ہے۔

اب آپ نے جو بلا وجہ بیافترا، پردازی کی ہے تو یاد رکھنے قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے میرا ہاتھ ہوگا اور جناب کی دامن اور میں رب العالمین کی عدالت میں بیہ مقدمہ دائر کروں گا کہ حضرت مولا ناسے در یافت فرمایے کہ کیونکر ہم پر ایبا الزام تھو پا تھا۔ بس پھر وہیں جواب دہ ہونا اس سے زائد میں نہیں لکھ سکتا، باقی رہا تو اب تو میں نے یہ بات اپنی مضمون میں بھی نہیں لکھی تھی کہ یقینا وتر کے بعد دوگا نہ بیٹے کر پڑھنے والے کو پورا تو اب ملے گا بلکہ اس کے برعکس آخر میں میں نے یہ لکھا تھا کہ بیتو بیٹے کر دوگا نہ ادا کرنے سے آ دھا تو اب ملک گا تا ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ ملتا ہے بھی ہمارے لیے یہی کافی وافی ہے کہ ہم نے جناب حضرت میں میں نے دیکھا تھا کہ میا تھا ہے کہ ہم نے جناب حضرت مول میں ہمیں صرف یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جناب حضرت میں کہا ہے اور ہر المحدیث سنت پرعمل کرنا اپنا ایمان بھتا ہے کہ بید کام آئے ضرت میں تھتا ہے۔

ا کیے اور مثال مولانا کے افتراء پر دازی اور بیجا انہامات کا ملاحظہ فرمایئے! تنظیم المحدیث

مجریه ع مفر کے صفحہ اکالم ہے تیسرے پر رقمطراز ہیں:

'' کیکن پیرصاحب اور ان کے مریدوں کا اس کے خلاف عمل ہے کہ وہ ہمیشہ

مغرب کی سنتیں مبحد ہی میں پڑھتے ہیں اور یہ بدعت ہے۔''

مولانا امعلوم ہوتا ہے کہ جناب نے دوسروں پر بلاوجہ اتہامات لگانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور شاید جناب کو بیے خوف بھی نہیں آیا کہ ایک دن جناب کو اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں

پیش ہونا ہے اور وہاں کسی کا بس نہیں چلے گی۔ کیا آپ میآیات کر بمہنہیں پڑھتے:

﴿الَّا يَظُنُّ اُوۡلَٰئِكَ انَّهُمۡ مَّبُعُوۡتُوُنَّ٥لِيَوۡم عَظِيْمٍ٥يَوۡمَ يَقُوۡمُ

النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾ (مطففين: ٤ تا ")

'' کیا اٹھیں اپنے مرنے کے بعد جی الجھنے کا یقین نہیں، اس بوے بھاری دن کے جس دن سب لوگ اللہ رتِ العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔''

اور كيا جناب حضرت رسول الشيئطية كابيارشاد كه:

"میری امت کامفلس وہ ہے جو آئے گا تو نمازوں اور روزوں اور صدقات وغيره كراته ليكن "جاء شتم هذا واكل مال هذا"الحديث'

تو کیا جناب کواس بات کا ڈر بی ہیں کہ دوسروں پر بلا وجداور بلاکسی قصور کے ایسے ایسے

اتہامات باندھتے ہیں اور ایسی افتراء پردازیوں کا ارتکاب کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیالزام جھوٹا اور اللہ جانتا ہے کہ بالکل جھوٹا ہے، آخر کس گناہ کی یاداش میں مجھ پر

تھویا ہے آپ نے مجھے دیکھا کب ہے اور کیے معلوم ہوا جناب کو کہ میں ہمیشہ مغرب کے بعد سنتیں متجد میں ہی پڑھتا ہوں۔

عالانکہ جومیرے ساتھ رہتے ہیں یا جن کا مجھ سے واسطہ ہے یا جو مجھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مولانا کی افتراء پردازی کے بالکل برعس مغرب کے بعد سنتیں

گھر میں یا اپنی جگہ پر ہی آ کر پڑھتا ہوں، الا مجھی کسی ضرورت کی وجہ سے متجد میں ہی پڑھ لیں تو خیر ورنہ پیننتیں ہمیشہ گھر آ کر ہی پڑھا کرتا ہوں، پھر آپ نے بیہ بدعت کا الزام جھوٹا

مجھ پر کیوں لگادیا ہے۔

بھر جناب نے جو نظے پاؤں نمرز پڑھنے کے متعلق لکھا ہے تو اس کے متعلق سے گذارش ہے کہ میں نظے پاؤں نماز پڑھتا ضرور ہوں کیکن جوتی پہن کر پڑھنے کو ناجا کز نہیں کہنا بلکداس عمل کو مسنون جونتا ہوں اور ایسے مواقع بھی گزرے ہیں کہ میں نے جوتی کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔

اللہ تعالی اس کو بہتر جانتا ہے اور وہ اس پر گواہ ہے باتی رہا اس پر بیشگی نہ کرنا تو اس کے لیے اور دلائل پس جن کے تذکرہ کا میہ موقع نہیں اور نہ ہی میدزیر بحث ہے۔ اس طرح مولانا کا میدالزام بھی درست نہیں کہ ہم ہمیشہ نظے سرنماز پڑھتے ہیں مولانا کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

بالآخر ان چیزوں کے ذکر ہے جناب کا کیا مطلب ہے معلوم ہوتا ہے کہ جناب دوسروں کی توجہ اصل مسلہ سے ہٹا کر دوسری باتوں میں الجھانا چاہتے ہیں تا کہ ان باتوں میں کھوکر اصلی بات جو زیر بحث ہے وہ ختم ہو ج ئے ،لیکن اہل علم وانصاف یقینا آپ کی باتوں کو سمجھ جائیں گے۔ واللہ! میں تو سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ آخر مجھ سے مولانا کے جناب میں کیا گتاخی ہوگئ ہے جس کی وجہ سے ایسے الیے الزام لگانے سے بھی پر ہیز نہیں کرتے ہاں سے تصور ضرور ہوا کہ میں نے ان کے مضمون پر تعاقب کیا تھالیکن اس تعاقب میں "واللے اللہ علی ما اقول شھید" کوئی بری نیت نہیں تھی اور نہ ہی مولانا کی شان کو کم کرنا مقصود تھا جگہ میں آئی اس کا اظہار مطلوب تھا۔

آگے اگر مولانا کو اس میں غلطیاں نظر آگئیں تو ان کا اظہار وہ شائشۃ الفاظ میں بھی کر سکتے تھے اور میرے وہم وگمان میں بھی سے بات نہیں تھی کہ مولانا جیسی ہتی ایسی زبان استعال کرنے پر آیادہ ہوگی اور ان جیسا عالم ایسے الزام لگائے ، بیمیں نے خواب میں بھی نہیں خیال کیا تھا شاید مولانا اسی خوش فہمی میں بتلا ہیں کہ جو وہ تحریر فرمائے ہیں بس اسی کو ہی حرف آخر سنلیم کرلیا جائے اور اس کے مالہ و ماسلیہ کے اظہار کی جرائت بھی نہ کی جائے۔

خیر ان سب باتوں کا فیصلہ خالق السموات والارض کی عدالت عالیہ میں ہوگا پھر جو انہوں نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں اگروہ واقعی صحح ہوں گے تو میں ہی وہاں ماخوذ بصورت دیگروہ اپنی فکر کریں ہمیں حضرت رسول مشاکلیاتی کا بیفر مان مبارک یاد ہے کہ:

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . ))

(بخاري و مسلم)

''کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہول۔'' باقی مولانا کا رمفر مانا کہ:

" میں" " راقم الحروف" نے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ مدسین کی روایات کو استدلال میں پیش کرتے ہیں جو صحیح نہیں اگر میں کوئی مثال پیش کرتا تو جواب دیا جائے گا۔سواس کے بارہ میں یہ گذارش ہے کہ لیجئے دو مثالیں تو حاضر ضدمت کر رہا ہوں ان کو دکھ کرمولانا بھی انصاف کریں اور دوسرے اہل علم بھی فیصلہ کریں کہ داقعی مولانا نے مدسین کی روایات سے استدلال کیا ہے یانہیں۔

ان مثالوں کے پیش کرنے سے پہلے میہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان مثالوں سے میرا مقصد محض ان حدیثوں پرسندی کلام ہے نہ نفس مسئلہ کیونکہ وہ مسئلہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے لیکن میخصوص دلائل جو ہیں وہ مخدوش ہیں کیونکہ ان میں مدسین ہیں اور روایت عن سے کرتے ہیں اور ہمارا مدعا ثابت ہوجائے گا کہ مولا نا بھی مدسین کی روایات دلائل کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور میں نے بھی ان مدسین کی روایات دلائل کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور میں نے بھی ان مدسین کی روایات دلائل کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور میں نے بھی مدسین کی روایتوں کو اصالة ذکر نہیں کیا تھا محض سے حدیثوں کی تائید میں جن میں سے ایک حدیث حسن یا صحیح کیمر تو ابو امامہ والی ہے جس کو مولا نا نے بچا تعقب اور زبر دئی ضعیف قرار دیے کی کوشش کی ہے اور شیح حدیثیں آ گے مزید شخص کے مرید شخص کیسی آ رہی ہیں۔

لبذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر مولانا ذکر کردہ امثلہ کے متعلق بیفر مائیں گے کہ یہ روایتیں انہوں نے محض صحیح احادیث کی تائید کے لیے ذکر کی ہیں تو مجھ سے بھی یہی قصور ہوا ہے لبذا مجھ پران روایتوں (جن میں کوئی مدلس راوی ہے) کی وجہ سے اعتراض بالکلیے فضول ہے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مبادا ان حدیثوں پر میرے کلام کو بہانہ بنا کر مولانا مجھے فنس مسئلہ کا مخالف قرار دے کر مجھ پر اعتراضات کی بوچھاڑنہ کر دیں۔میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مدلسین کی روایات دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ لیجئے

### مثال نمبر 1:

((عن بريدة قال قال رسول الله على بكروا بالصلوة في يوم النخيم فانه من ترك الصلوة فقد كفر.)) (رواه ابن حبان كتاب الصلوة، رقم الحديث: ٦٣ ١٤) الصلوة، رقم الحديث: ١٤٦٣) (تظيم المحديث بحريد الشعبان ١٤٦٨) (تظيم المحديث بحريد الشعبان ١٣٨٨ صفح ١٨٨ ممالم ٣)

· ' پر زیرعنوان اعمال صالحه ایمان میں داخل ہیں''

ابن حبان كى اس حديث كى سند ميں يحيٰ بن الى كثير ہے جو مدس ہے۔ و كيھئے طبقات المدسين للحافظ ابن حجر وفتح البارى اور وہ ابو قلابہ سے عن كے ساتھ روايت كرتے ہيں كيا يہاں مدس كى روايت سے استدلال نہيں كيا گيا؟

### مثال نمبر 2:

(( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها)) (رواه ابن مسجه والدارقط نبى ورجاله ثقات بلوغ المرام، تنظيم المحديث مجريد٢٦ زوالقعده ١٨٨٥ صفحه كالم ٣٤ تحت عنوان "الاعتمام" كايك نوى پرتبره)

اس حدیث کوابن ماجہ نے ذکر کیا ہے لیکن اس کی سند میں ہشام بن حسان ہیں جو مدلس ہیں اور اس کی تد میں ہشام بن حسان ہیں جو مدلس ہیں اور اس کی تدلیس مرتبہ ثالثہ میں سے ہے اور ایسے مدسین کی روایات جب تک ساع کی تصریح نہ کریں محدثین قبول نہیں کرتے۔ (انظر الطبقات للحافظ ابن حجور رابیل) تصریح نہ کریں محدثین قبول نہیں کرتے۔ (انظر الطبقات للحافظ ابن حجور رابیل

اور وہ'' ہشام'' محمد بن سیرین سے عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اس طرح اس حدیث کو دار قطنی بھی اپنے سنن ہیں لائے ہیں اور اس کی چند سندیں ذکر فرمائی ہیں لیکن سب میں یمی ہشام بن حسان ہیں اور محمد بن سیرین سے عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

مولانا نے بیاتو لکھ دیا کہ ورجالہ ثقات لیکن بید دیکھنا گوارانہیں کیا کہ رجال کے ثقہ ہونے کے باوجود بھی کوئی علت ہو سکتی ہے جو حدیث کو ضعیف کر دیتی ہے۔ بہر حال اس حدیث کی سند میں مدلس ہے اور ساع کی تصریح نہیں کی، تاہم مولانا اس کو دلیل میں پیش حدیث کی سند میں مدلس ہے اور ساع کی تصریح نہیں کی، تاہم مولانا اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں کہ بید میں نے ان پر الزام لگایا ہے۔ مولانا اللہ تبارک وتعالی نے اس بندہ حقیر کو ایسی بدخصلت ہے اپنے نقل وکرم سے محفوظ رکھا ہے بیہ جناب والا کی بیا برکت عاوت ہے کہ دوسروں پر بلا وجہ خرافات فرماتے ہیں۔

یہ یادرہے کہ میں نے جو یہ مثالیں پیش کی بیں ان سے مراد وہ حدیثیں ہیں جو ان کتابوں میں ندکور ہیں جن کا نام مولانا نے تحریر فرمایا ہے۔ مثلاً مثال اول میں ابن حبان کی صحیح اور ووسرے میں ابن ملجہ ودار قطنی اس لیے یہ قطعاً مناسب نہ ہوگا اگر وہ کسی دوسرے کتاب سے ایسی ہی حدیث نکال کر بیجا طول کلام پر آمادہ ہو جا کیں۔ مولانا میں نے تو اپنی بات کا جبوت دے دیا اب وہ محض الزام نہیں رہی۔

اب آپ اپنے چھوٹے الزامات کا ثبوت پیش کریں۔میرے دلائل میں سے دوسری دلیل پر بحث کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں:

''اس کے علاوہ وہ مجبول العدالت ہے اس کی ثقات کتب اساء الرجال میں پائی نہیں گئی۔'' ( تنظیم المحدیث بحربیہ عضر کالم ۲ )

میں حیران ہوں کہ مولانا جیما بھر عالم الی بات کیے تحریر کر گیا جہاں تک میرا خیال ہے میں تو یقینا مولانا کو ایما تصور نہیں کرتا کہ وہ علم اساء الرجال سے ایسے ناواقف ہوں گے بس اگر میرا یہ خیال صحیح ہے تو مولانا کو جانتے ہوئے بھی ایسی عبارت لکھ دینا قطعاً مناسب نہیں لیکن اگر خوانخواستہ وہ اس علم سے پوری طرح واقف نہیں ہیں تو اس صورت میں انہیں اس پر قلم اٹھانے کا بھی یقینا حق نہیں تھا۔

اولاً تو گذارش میہ ہے کہ حافظ ابن حجر رہی این التہذیب میں ابو غالب کے

فآؤى راشية المحتادة ا

# متعلق لکھا ہے کہ:

" صدوق يخطئي"

اور حافظ صاحب نے تقریب کے ابتدا میں رواۃ کے مراتب ذکر کرتے ہوئے بیتحریر فرمایا ہے کہ:

((البخامسة من وصرعن درجة الرابعة قليلا واليه الاشارة لصدوق سئى الحفظ او صدوق يهم اوله اوهام اويخطئي .....! الخ)) (تقريب التهذيب، ص: ٣)

اس عبارت سے ہراہل علم جان سکتا ہے کہ بیروای (ابوغالب) ثقبہ ہے نہ کہ مجبول العدالت ای لیے حافظ صاحب نے اس کوصدوق لکھا ہے اگر مجبول العدالت ہوتا تو اس کو حافظ صاحب صدوق قطعاً نه لکھتے بلکہ مستور او مجہول الحال وغیر ہما کے الفاظ سے یا د فرماتے جیها که ابتدا می*ن تحریر فر*ماتے ہیں -

((السابعه من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق و اليه الاشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. )) (تقريب التهذيب، ص: ٣) لیکن حافظ صاحب نے ان کوصد وق لکھا ہے لہذا وہ ثقہ ہیں۔

انیا: زیل میں تہذیب العہدیب سے ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے اس کو ملاحظہ فرما کر مچر اندازہ کریں کہ مولانا کا بیہ ارشاد کہ وہ مجہول العدالت ہے اس کی ثقابت کتب اساء الرجال میں یائی نہیں گئی کہاں تک درست ہے۔

حافظ صاحب تہذیب التہذیب ج ۱۲ میں ابو غالب کے نام کے متعلق اختلاف ذکر كرنے كے بعد لكھتے ہيں كه:

((قال اسحاق بن منصور عن ابن معين صالح الحديث وقال ابو حاتم ليس بالقوى وقال النسائي ضعيف وقال الدارقطني ثـقـه وقال ابن عدى قد روى عن ابى غالب حديث الخوارج

بطوله وهو معروف به ولم اري احاديثه حديثا منكر او ارجو انه لاباس بـه وحسنه الترمذي بعض احاديثه وصح بعضها قلت وقال ابن حبان لايجوز الاحتجاج به الافيما وافق الثقات وقال ابن سعد كان ضعيفاً وقال البرقاني عن الدارقطني ابو غالب حزور بـصـرى يعتبر به ووثقه موسىٰ بن هارون كما مضى في الذي قبله انتهىٰ. )) (تهذيب ج١١٠ص ٢١٦)

اس اقتباس سے میمعلوم ہوا کہ اس راوی "ابوغ لب" کو امام کیجیٰ بن معین، دارتطنی، ا بن عدى ، موىٰ بن مارون اورتر مذى نے ثقة قرار ديا ہے۔

اور ابو حاتم ، نسائی ، ابن حبان اور ابن سعد نے غیر قوی اور ضعیف قرار دیا ہے لیکن نسائی ،ابو حاتم اور ابن سعد کی تضعیف اس لیے قابل قبول نہیں کہ ان کی جرح غیرمفسر ہے اور اصول حدیث میں بیہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ جرح مبہم غیر مفسر اس راوی کے متعلق مقبول نہیں ہو گی جس کی عدائت وثقات دوسرے ماہر فن سے ثابت ہو پھی ہواور یہی معاملہ اس جگہ پر ہے کیونکہ ابوغالب کی ثقامت اس فن کے امام کیلی بن معین سے منقول ہے اس کے علاوہ امام دار قطنی اور ابن عدی وغیر ہا ہے بھی عدالت ثابت ہو چکی ہے۔

لہٰذا ان کے مقابلہ میں ابو حاتم یا نسائی کی تضعیف تب ہی قابل قبول ہوتی جب وہمفسر موتى - باقى ربى ابن حبان كى تضعيف تو اول تو وه بھى غير مفسر ب، لهذا قابل قبول نہيں - نانيا ہے جو حافظ صاحب نے تقریب میں لکھا ہے کہ "صدوق بخطئی" اور حافظ صاحب نے تقریب کے ابتدامیں بیتحریفرمایا ہے کہ:

((انبی احکم علی کل شخص منهم بحکم یشمل اصح ما قيل فيمه واعدل مماوصف بمه بالخص عبارة واخلص اشارة.)) فَاوْنُ راشد يو مَانَلُ اللهِ عَلَى اللهِ

علاوہ ازیں ابن حبان کا تساہل توثیق میں اور تشدہ تجریح میں مشہور ومعروف ہے، اگر کسی

کو اعتبار نہ آئے تو لسان المیز ان میزان الاعتدال، تہذیب العبدیب اور فتح الباری کے مخلف مقامات کو ملاحظہ کر لیے تو میری بات اس کوضیح نظر آئے گی، للبذا ان کی تجریح ان نقاد

جیاد و جہابذفن خصوصا امام ابن معین اور دار قطنی جیسے ماہرین کے مقابلہ میں اگر مفسر بھی ہوتب بھی قبول نہیں ہوسکتی چہ جائیکہ جہاں مبہم ہو۔اس جگہ پر ہم دو تین اشلہ نقل کرتے ہیں جس ے اہل انصاف کومیری بات سیح نظر آئے گا۔

♣ ...... حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں سوید بن عمروالکلی (جو کہ تیجے مسلم کے رجال

میں سے ہے) کے ترجمہ کے تحت امام ابن معین وغیرہ سے اس کی توثیق نقل کرنے کے بعد لكھتے ہيں:

((اما ابن حبان فاسرف واجترأ فقال كان يقلب الاسانيد

ويضع على الاسانيد الصحاح المتون الواهية . )) (ميزاك الاعتدال حلد؟، صفحه: ٢٥٣)

اور حافظ ابن حجر رطقید تقریب میں اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ: ((افحش ابن حبان القول فيه ولم يات بدليل . ))

بیست حافظ و جبی اینے میزان میں عثان بن عبدالرحمٰن الطرائفی کے ترجمہ میں

رقمطراز میں:

((واما ابـن حبـان فـانـه يتـقـعقع كعادته فقال فيه يروي عن الضعفاء اشياء ويدلسها عن الثقات فلما كثر ذالك في اخباره فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته بكل حال.))

🏕:..... حافظ ذہبی اپنے میزان میں محمد بن الفضل السد وسی عارم امام بخاری کے 🕯

ے ترجمہ میں دار قطنی ہے اس کی توثیق نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: ((قملت فهمذا قبول حافظ العصر الذي لم يات بعد النسائي

مثله، فاين هذا القول من قول ابن حبان الحساف المتهور فمي عارم فقال اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لايدري مايحدث به فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيهنب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون فاذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشئي منها (قلت) ولم يقدر ابن حبان ان يسوق له حديثا منكراً فاين ما زعم؟))

(ميزاك الاعتدال حلد ٤، صفحه ٨، ط: مكتبه الاثريه)

ان عبارات سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ابن حبان صحیحین کے روا قریر بھی بسااوقات الیی جرح کرجاتے ہیں جوقطعاً صحیح نہیں اس وجہ سے نقاد فن نے ان کی جرح پر رد کی اور اس کی تضعیف کودوسرے جہابذفن کی توثیق کے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں دیا۔

بیتو میں نے تین مثالیں ذکر کی ہیں اگر اور بھی مثالیں دیکھنی ہوں تو فن رجال کی کتب کومطالعه فرما ئیں بہت سی مثالیں اور بھی مل جا ئیں گی۔

للندا چونکه زیر بحث راوی (ابوغالب) کو دارقطنی این معین وغیرهما جیسے نقاد جیاد نے ثقتہ قرار دیا ہے، لہذا ابن حبان جو کہ مسرف ہے اس کی جرح مقبول نہیں ہو گی کیونکہ یہ اصول حدیث کے معیاری کتب میں طے ہو چکا ہے کہ جس راوی کی تویش ائمہ فن کے لیے ابت ہو چکی ہواس پراس جارح کی جرح مقبول نہیں ہوگی جورجال کی جرح میں معصنت ہوجیسا کہ ابن حبان خصوصا کوئی دلیل بھی اپنی جرح میں پیش نہ کی ہو، جبیبا کہ اس مئلہ میں ہے اب آپ انصاف سے کہیں کدمولانا حصاروی کا یہ تحریر فرمانا کداس کی ثقابت کتب اساء رجال میں نہیں پائی جاتی کہاں تک سیح ہے؟ کیا مولانا کی نظروں سے یہ اساء الرجال کی کتب گذری؟ ((فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة . ان كنت تدرى فالمصيبة اعظم.))

أ م پھر مولانا لکھتے ہیں:

'' كيونكه جس كے نام كاكوئي مستقل پية نہيں تواس كے حالات سے كيا آگا ہى ہو

بیمولانا کی عجیب منطق ہے کہ جس راوی کے نام میں اختلاف ہواس کے حالات بھی معلوم نہیں ہو کتے۔ کیا مولانا اس حقیقت ہے آگاہیں کہ صحیحین میں بھی ایسے رواۃ پائے جاتے ہیں جن کے ناموں میں کثیر اختلاف ہے لیکن وہ اپنی کے نیتوں ہے مشہور ہیں تو کیا اس وجہ ہے مولا ناصحیحین کے رواۃ کے متعلق بھی یہی ارشاد فرما کیں گے کہ چونکہ ان کے نام کا بھی پتہ نہیں لہذا ان کے حالات کیے معلوم ہو سکتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ یہ رواۃ مجبول العدالت تھہرے علی زعم مولا نا الحصاروی کیا مجھے ان رواۃ کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہے؟

در حقیقت بہت رواۃ کی نہ کسی وجہ ہے اپنی کنیت سے مشہور ہو جاتے ہیں بعد میں رفتہ رفتہ ان کا اصل نام لوگوں کے ذہنوں سے بالکل نکل جاتا ہے اس مجہ سے ان کے ناموں میں اختلاف پڑ جاتا ہے دیکھیے صحابہ کرام رشن اللہ اسب کے سب عدول ہیں کیکن بعض صحابہ ا پی کنیتوں ہے مشہور ہو گئے تھے بعد میں ان کے ناموں میں شدید اختلاف ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رائتید تهذیب التهذیب میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ وفائن کے ترجمہ کی ابتدا میں تحریر فرماتے ہیں:

((واختلف في اسمه واسم ابيه اختلافا كثيراً. ))

(تهذيب التهذيب: ج١١)

کم از کم میری نظر سے تو متقدمین خواہ متاخرین میں سے کسی کا بھی ایبا قول نہیں گز را کہ جس راوی کے نام میں اختلاف ہووہ مجبول العدالت بن جاتا ہے۔ بیمولا نا کی ہی طبع زادا بجاد ہے۔والتدالمونق

باتی مولانانے جوبیلھا ہے کہ:

''اباگردورکعت بیٹھ کر پڑھی جائم "وترنماز کے آخر میں نہیں ہو سکتے۔'' (تنظيم المحديث مجرية اصفر ١٣٨٩ ه صفحه ٨ كالم ا)

تو پیر بھی صحیح نہیں کیونکہ بیہ دورکعتیں وڑ کے ساتھ نہیں، اس لیے بیرساری رکعات وڑ ہو تحتمين ملاحظه فرماييح حصرت عائشه صديقه وكالغنباك بيه حديث جومسلم كي جلد اول مين مذكور ہے پیطویل حدیث ہے جو سعد بن ہشام سے مروی ہے جس میں ہے کہ:

((قىال قىلىت يىا ام الىمىؤمنين انبئنى عن وتر رسول الله عَيْنَ فـقـالت كنا نعدله سواكه وطهوره فيبعثه الله ما يشاء ان يبعثه من الليل فيتسوك يتوضا ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الافي الشامنه: فيلكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقول فيصلي التاسعه ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد مايسلم وهو قاعد فتلك احدى عشرة ركعة يا بني فلما اسنّ نبي الله على واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل ضيعه الاول ا فتلك تسع ركعات . )) •

ال سیح حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضرت عائشہ بنائنہانے ان دو رکعتوں کو وز کے ساتھ بی معلق سمجما اور قرار دیااس لیے تو فرمایا که ((فتلك احدی عشرة ركعت))اور ((فتلك تسبع)) ادريه بالكل واضح ہےاب ہم حفرت سدیقہ مظافھا کے فہم پراعتبار کریں یا مولانا حصاروی کے نہم پر؟ پیاہل انصاف خود فیصلہ کریں۔

پهرمولانا حصاروی صاحب قسط و تنظیم المحدیث مجربه ۲ رئیج الاول صفحه ۲ کالم اول میں لکھتے ہیں۔

''(حضرت علی مخالفید کی روایت) ابوداؤد طیالسی جلد اول ص ۱۹ میں حدیث ہے حقرت علی مالله نبی کریم مطفی آنا سے روایت کرتے ہیں۔"

<sup>€</sup> صحيح مسلم، كتاب الـصلوٰة، بـاب جـامـع صـلـوٰة لليل ومن ناح عنه او مرض، رقم الحديث: ١٧٤٩.

((كان يوتر عند الاذان ويصلى ركعتين عند الاقامة . ))•

" پھرتر جمد لکھا ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ((کان یو تر))

دوام پر دلالت کرتا ہے جس سے بیر جھنڈ اصاحب کو کوئی سبیل ا نکار ہیں ہے۔''

میں حیران ہوں کہ مولانا جیسے ملاء جن کو محقق شہیر جیسے القائب سے یاد کیا جاتا ہے آخر ایسے وابی دلائل پیش کرنے کی جرأت کیے کرتے ہیں۔ پھرمولانا کو غالبًا یہ یا و نہیں رہا کہ وہ پہلے تحریر فرما کے میں کہ میں نے کوئی ایس مثال پیش نہیں کی جس میں مولانا نے ماسین کی روایات سے استدلال کیا ہو۔حالانکہ اس پیش کردہ روایت میں ابوا کی سبیعی ہیں جو مدسین میں سے ہیں اور ان کی تدلیس مرتبہ اللہ میں سے ہاور روایت بھی عن سے کرتے ہیں گویا جس مضمون میں مجھ پراعتراض کیا اور میرے لکھنے کومحض الزام قرار دیا:

"فسبحان من لايضل و لا ينسى."

اور پھر اس کی سند میں ابو اسحاق کا شیخ حارث اعور ہے جوضعیف بلکہ کذاب ہے اگر جی طبع میں حارث کی جگہ پر ابوالحارث جھا گیا ہے جو غلط ہے ابواسحات کی روایت حارث اعور سے ہی مشہور ہے در نہ مولانا بتا دیں کہ بیابوا عارث کون ہے؟ بہر حال متیجہ صاف ہے اگر بیر حارث ہے تو پیضعیف ہے۔ لہذا سندضعیف ہوگئی اور اگر ابوالحارث ہے جبیا کہ مطبوع میں موجود ہے تو پھر یہ کوئی مجہول رادی ہیں چھر بھی یہ روایت ضعیف اور نا قابل استدلال بن جاتی ہے، لہذا اس روایت کو لے کرمعرض استدلال میں آنا مولانا کی فقاہت اوران کی محققیت کا ہی حصہ ہے۔

ادھرخود تو اسی ضعاف احادیث پیش فرما دیتے ہیں اور وہ بھی بے دھڑ ک کیکن ہم اگر کوئی حدیث صحیح یاحس بھی پیش کرنے کی جرأت کرتے ہیں جوان کے مسلک کے خلاف ہوتو فوراً اس کی تضعیف برآ مادہ ہو جاتے ہیں۔کسی نے کیا خوب کہا ہے ع

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی َ رتے ہیں تو جرحا نہیں ہوتا

مسند ابوداؤد طبالسي جلد۱، صفحه ۷۸، رقم الحديث: ۱۲۸، ط: بيروت.

پھراس کے متن سے دوام کی دلیل لینا اور بھی عجیب بات ہے گویا اس کا مطلب سے ہوا کہ آپ ہمیشہ ہی وتر فجر کی اذان کے وقت پڑھا کرتے تھے جو قطعاً غلط ہے اس سے تو کہی نتیجہ نکانا ہے کہ آپ وتر ہمیشہ دن میں پڑھتے تھے رات کوئیس پڑھتے تھے کیونکہ فجر کے بعد شری رات نہیں ہے ہاں اگر مطلب سے ہو کہ آپ جب بھی رات کو کسی وجہ سے وتر پڑھ نہیں لیتے تھے اور صبح ہو جاتی تھی تو اذان کے وقت بھی پڑھ لیتے تھے تو صبح ہے جسیا کہ حضرت مائن محدیقہ وزائش کی روایت سے بچہ چانا ہے لیکن اس صورت میں مولانا کا سے الزام جو انہوں نے ہمیں کان کی وجہ سے دیا ہے ھباءً منثور آبن جائے گا،غور فرمائیں!

بھرآ گے اس پرچینظیم المحدیث میں کالم میں رقطراز ہیں:

"ابوداؤدالطيالس كاس صفحه ميس ب:

((عن ابى سعيد قبال قبال رسول الله ﷺ اوتروا واقبل

الفجر.... الفجر

یہ صدیث قولی ہے جس میں صبح سے پہلے وز پڑھنے کا ارشاد ہے جس میں وروں کے ابعد دگانہ پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔''

اس کے متعلق اولا تو یہ گذارش ہے کہ یہ صدیث ابوسعید کی ابوداؤد طیالسی میں اسی صفحہ میں اسی صفحہ میں تو نہیں ہے اور نہ ہی اس صفحہ میں اور نہ اس سے بعد کے صفحہ میں موجود ہے اور مولانا نے یہ خیال نہیں فرمایا کہ اس صفحہ میں حضرت علی زائنے کی مسانید ذکر ہورہی ہیں۔ اور البندا وہاں حضرت ابوسعید کی روایت کا آخر کون سا موقع تھا غالباً یہ عجلت میں لکھ گئے ہیں اور چونکہ اپنے تحریر کئے ہوئے سطور کو حرف آخر ہی سجھتے ہیں لبندا اس پر نظر خانی کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

ٹانیا: اس مدیث میں وہ بات تو ہے ہی نہیں جو مولا نانے اس میں حاشیہ کے طور پر لگا دی ہے۔ اس میں تو محض آنخضرت مضائیل کا بیدارشاد مبارک ہے کہ فجر سے پہلے وتر پڑھ لیا

❶ مسندابوداؤد طيالسي جلد؟ ، صفحه ٥٥٨ ، رقم الحديث:٢٢٧٧ ، ط: بيروت .

کروآپ نے "قبل الفجر" کے الفاظ فرمائے میں" قبیل الفجر" نہیں فرمایا پھراس سے یہ بات کہاں سے نکلتی ہے کہ اب وتروں کے بعد دوگانہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیا قبل الفجر اس بات کومتلزم ہے کہ وتر بالکل ہی فجر سے تین یا چارمنٹ ہی پہلے پڑھ لیا جائے آخر یہ مطلب دلالت ثلاثہ میں سے کس دلالت پڑئی ہے؟

اس ارشادگرامی کا واضح مطلب یہی ہے کہ در کو فجر سے پہلے پڑھ لیا جائے تا کہ در دل
کو نہ پڑھنا پڑے ہاں اگر نیندیا کس اور وجہ سے مبح ہو جائے تو پھر بھی پڑھ لینا چاہئے لیکن
اس صورت میں پھر ور کے بعد دور کعت نہ پڑھنا اس وجہ سے ہے کہ اب رات تو رہی ہی نہیں
اور فجر کے بعد آنخضرت طریح آئے دور کعت (سنت الفجر) کے سوائے پچھ نہیں پڑھتے تھے اس
لیے وہ دور کعتیں نہیں پڑھی جائیں گی صرف ور ہی پڑھا جائے گا کیونکہ اس کی اجازت
دوسری احادیث سے آپھی ہے لیکن اس سے یہ بات کہال نگاتی ہے کہ در مبح سے بہت پہلے
دوسری احادیث سے آپھی ہے لیکن اس سے یہ بات کہال نگاتی ہے کہ در مبح سے بہت پہلے
مول ناکی فہم مبارک کا ایجاد ہے۔

آ م يحراس كالم مين لكھتے ہيں:

((عـن زيد بن اسلم قال قال رسول الله ﷺ من نام عن وتر ه

فليصل اذا اصبح. )) (رواه الترمذي)

مولانا زید بن اسلم تو تبع تا بعی بین ان کا یہ کہنا کہ قال رسول الله طفیقی آئے کیے درست ہو سکتا ہے یہ تو تا بعی بھی نہیں کہ یہ حدیث مرسل ہوتی (گو وہ بھی محققین کے نزدیک ضعیف ہے) لیکن یہ تو منقطع ہے ایسے منقطعات کو معرض استدلال میں لانا آپ کو مبارک ہوتا ہم اس سے بھی ان کا مزعومہ مقصد پورانبیں ہوتا۔ یعنی ایک آ دمی رات کو نیند کی وجہ سے وتر پڑھ نہیں سکا اس لیے مجبح کو پڑھ لے آخر اس سے یہ نتیجہ کیے نکاتا ہے کہ اگر وہ رات کو پڑھے تو اس کے بعد دوگانہ ادانہ کرے۔ کیا مولانا وتر کو ہمیشہ صبح کے بعد اداکرنے کے قائل ہیں؟ اگر نہیں تو پھران جیے دلائل کو پیش کرنے کی زحمت آخر کیوں اٹھاتے ہیں۔ اس طرح مولانا نے نہیں تو پھران جیے دلائل کو پیش کرنے کی زحمت آخر کیوں اٹھاتے ہیں۔ اس طرح مولانا نے نہیں تو پھران جیے دلائل کو پیش کرنے کی زحمت آخر کیوں اٹھاتے ہیں۔ اس طرح مولانا نے

جوحضرت عا کشر صدیقته طافعیا سے منداحمہ کی روایت نقل فرمائی ہے جس کے الفاظ یہ میں کہ:

((فانتهيٰ وتره الي السحر . ))

اس ہے بھی ان کی مزعومہ دعویٰ کا ثبوت نہیں ملت اس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ گو آخر تنظیم کے اس سے بھی ان کی مزعومہ دعویٰ کا ثبوت نہیں ملت اس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت را تخضرت مطفع کے اول حصہ اور اوسط حصہ میں بھی وقر پڑھا ہے لیکن آخر الامر آپ کا وقر رات کے آخری حصہ میں منتی ہوگیا کیونکہ بحر کے وقت وقر کے بعد آپ دوگا نہیں پڑھتے تھے؟ یہ والا وقت بھر اس سے یہ نتیجہ کیے لکلا کہ بحر کے وقت وقر کے بعد آپ دوگا نہیں پڑھتے تھے؟ یہ دورکعتیں وقر کے ساتھ ہی کہیں ای وجہ سے حضرت عاکنہ صدیقہ بڑا تھا نے یہ فرمایا تھا کہ:

((فتلك تسع وتلك احدى عشرة . ))

جیا کہ گذشتہ صفحات میں مسلم شریف سے بیروایت نقل کی جا چکی ہے تو اب مطلب
بیہ ہوا کہ اخیر عمر میں آپ وتر کورات کے آخری حصہ میں ادا فرماتے ہے اور بیددور کعتیں بھی
ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ للبذا ہم بی بیجھنے سے قطعی قاصر ہیں کہ بید حدیث ان کے مفروضہ پر
کسے دلیل بن سکتی ہے۔ پھر مولا نا نے جو احادیث پیش کی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ بید معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ملتے ہی نے نید باروتر کے بعددوگاندر کعت بید کر کہنیں پڑھیں اس
سے ان کی مواظبت اور مداومت پر حرف نہیں آتا کیونکہ نوافل ومندوبات میں مداومت عرفی ہوتی ہے جو اکثریت کے مترادف ہے ورنہ اگر کسی فعل سے چند بارکومتنی کرنے سے مواظبت بالکل نہیں رہتی تو پھر مولا نا سوائے فرائض کے دوسرے اکثر افعال میں مواظبت معافی میں مواظبت و مداومت کا ذکر علیہ تا ہے۔ بیس وہ سراسر ہے معنی ہوکررہ جاتا ہے۔

اییا وعویٰ (ان دورکعتوں کے متعلق) نہ تو ہم نے کیا ہے اور نہ ہی کر کتے ہیں ہمارا دعویٰ تو اس دورکعتوں کے متعلق کا نہ تو ہم نے کیا ہے اور نہ ہی کر سے ہیں کیونکہ ہر دعویٰ تو اکثریت ہیں کیونکہ ہر کام میں کتی مداومت بھی کی جائے لیکن پھر بھی اس سے چندمستشنیات ہو ہی جاتے ہیں۔اور مولانا نے اس (اکثریت) کی نفی پر کوئی ولیل ٹھوس ومعقول ابھی تک پیش نہیں فرمائی باتی

مولانانے جوآخری قبط میں تحریفرمایا ہے کہ:

اور ان (دوگانہ) کو نبی سے میں بیشہ پڑھتے تھے یہ آنحضور ملتے تی پر جھوٹ باندھنا ہے جس کی سزا بڑی سخت ہے۔''

اس عبارت میں انہوں نے اشارۃ گویا مجھے اس کا متہم بنایا ہے کہ میں نے ذات اقد س حفرت سرور کا نئات طفی ہیں نہوں با ندھا ہے اس کے متعلق میں کیا عرض کروں دوسروں پر بیجا الزامات تھو پنا اور ان کی طرف ناکر دہ گناہ منسوب کرنا بیہ مولانا کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے۔ چنا نچے گذشتہ صفحات میں مولانا کی گل افشانیاں ذکر کر چکا ہوں ، اللہ تعالی تبارک وتعالی بہتر جانتا ہے کہ میں نے آنخضرت شیخ تیج پر قطعاً جھوٹ نہیں با ندھا محض ایک بات صحیح سمجھ میں آئی تھی ( اور اب بھی اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں) وہ عرض کر دی تھی اور اس کے باوجود بھی اگر وہ مجھے ایسے عظیم گناہ کا مرتکب سمجھ رہے ہوں گے تو اس کا فیصلہ ان شاء اللہ اللہ رب العالمین ، مالک یوم اللہ بن کی عدالت میں ہوگا چھروہاں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، میں اس العالمین ، مالک یوم اللہ بن کی عدالت میں ہوگا چھروہاں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، میں اس سے مزید اس کی تجھے کے میں اس

آ گے مولا نا فرماتے ہیں کہ:

'' میں کہتا ہوں کہ پھروتروں کے بعد بیددور کعتیں چھوڑ دی گئیں صرف وتر پر نماز کوختم کیا گیا۔''

وااہنمیں ۔للبذا ان پریہ نرش ہے کہ اپنے اس اضافے کوصراحناً حدیث سے ثابت کریں ورنہ وہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس چیز کا ارتکاب کیا ہے۔

دراصل ان احادیث میں یہ بات ہے، ی نہیں کہ یہ ترک (دوگانہ کا) پہلے تھااب صاف بات تو (محدثین کے ظیمیت کے طریقہ پر) یہ ہے کہ دونوں احادیث کو اپنی جگہ پر رکھا جائے جن جن احادیث سے آپ کی ان دور کعتوں پر مداومت معلوم ہوتی ہے اس کو اغلب احوال پر محمول کیا جائے اور ترک دالی حدیثوں کو جواز کے لیے گاہے گاہے چھوڑنے پر محمول کیا جائے آ خراس میں کون سی خرابی ہے؟ آگے مولانا فر باتے ہیں:

'' بیسنت بالکل نہیں ہے اس کی تین وجوہات میں۔ بیر کد بیہ خاصہ نبوی ہے اور خاصہ نبوی امت کے لیے سنت نہیں۔''

مولانا صاحب خاصہ نبوی احتمالات سے ثابت نہیں ہوتا اس کے لیے خصوں دلیل چاہئے ورنہ بہت ی باتوں کے متعلق یہ وعویٰ کیا جاسکتا ہے اور پھر اس سے بہت سے کائل اور سنت سے تغافل کرنے والوں کو ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا اور یبی کہیں گے کہ جناب یہ و خاصہ نبوی ہے ہم کو اس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ باقی آ گے چل کر جومولانا نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ آں حضرت ملے تائی نے فرمایا کہ:

((لست كاحدمنكم.))

تو اس کے متعلق یہ گذارش ہے کہ یہ فرمان نبوی رہے ہے ہیں تو اب کے متعلق تھا لینی اور اب کے متعلق تھا لینی اور اب کے سلسلہ میں آپ جیسانہیں ہوں بلکہ مجھے بیٹے کرنماز پڑھنے میں بھی پورا ثواب ماتا ہے اور یہ بات مختلف فیہ ہے ہی نہیں بلکہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بیٹے کر پڑھنے کا ثواب آ دھا ہی ہے لیکن آ دھے ثواب کو اختیار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آنخضرت سے تھر کی سنت ہے لہذا ہے دلیل صحیح نہیں رہی۔ آگے پھر رقسطراز ہیں رہی ہے کہ یہ دو تین دفعہ کا فعل ہے پھر اس کے خلاف کم ہوتا رہا ہے کیونکہ آنخصور مطابق آخر میں ور پڑھتے رہے ہیں جس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔''

اس وجه پر بھی دلیل معقول تو کوئی پیش نہیں فرمائی آخرے مراد اگر وہ حدیث ہے جس میں بیالفاظ میں کہ:

((فانتهيٰ وتره الي الفجر . ))

تو اس کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس سے ان دورکعتوں کی نفی نہیں ہوتی کے ونکہ رات کے ابتدائی حصہ میں کے ونکہ رات کے ابتدائی حصہ میں ہوکررہ گیا تھا لینی آپ طفے آئی ارت کے ابتدائی حصہ میں بھی ور پڑھتے رہے اور وسطی حصہ میں بھی لیکن آ خیر عمر میں آپ کا ور رات کے اخیر حصہ میں ہوتا تھا، اب کوئی اہل علم انصاف سے بتائے کہ اس سے آخران دورکعتوں کی نفی کیے ہوتی ہے؟ اور اگر اس وجہ سے مولانا کی مراد یہ ہے کہ جن حدیثوں سے ترک معلوم ہوتا ہے وہ آخری فعل ہے تو اس کے لیے دلیل کا مطالبہ ہے کہ یہ حدیثیں بعد کی ہیں۔

حالاتکه حفرت عائشہ صدیقہ رفاقہ کی حدیث جومسلم شریف میں وارد ہے جس میں انہوں نے آپ کی آخر میں رات کی نماز کا جو ذکر کیا ہے (حدیث کے الفاظ بالکل واضح بیں کہ بیا خیر عمر کا فعل ہے) اس میں ان دور کعتوں کا بھی ذکر ہے اور ان سب کو ملا کر حفرت عائشہ صدیقہ رفاقی نے اس کونوشار کیا ہے "فت للك تسع" اب آپ بی فرما کیں کہ آپ کے عائشہ بنا ہو ہو کہ کا تشخیب کے قول کو اور دوسر کے سی مرد صحالی کی بات زیادہ وزنی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نماز (اکثر آپ گھریر بی پڑھتے تھے ۔ لہذا بیہ وجہ بھی معقول نہیں ہے آگے بیان کرتے ہیں۔

استیری وجہ یہ ہے کہ یہ نفل تہجد کے وقت پڑھے گئے ہیں، عشاء کے وقت پڑھنے کا کوئی ذکر ہے تو وہ مسافر کے بیان پڑھنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے صرف و بان زفائق کی روایت میں ذکر ہے تو وہ مسافر کے بیان میں ہوائے مولانا آپ جیسے محقق شہیر ہے وفوق کل ذی علم علیم والا ربانی ارشاد مبارک قطعاً اوجھل نہیں ہونا چاہئے تھا اگر جناب والی حدیث نہیں کی تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ فی الواقع الی حدیث بھی ہے جو مزید تحقیق میں آرہی ہے لبندا ایس حدیث بھی ہے جو مزید تحقیق میں آرہی ہے لبندا بیتیسری وجہ بھی "لا یسمن و لا یعنی من جوع" ہے۔

پھرآ کے چل کرمولا نااس طرح گوہرافشانی کرتے ہیں:

'' پانچواں امر تنقیح طلب یہ تھا کہ ان نفلوں کو اگر کوئی تہجد کے وقت وتروں کے بعد پڑھے تو اس طرح پڑھنے چاہئیں کہ بیٹھ کر شروع کرے جب قر اُق پوری ہو جائے تو کھڑا ہو جائے پھر رکوع کرے اور سجد دکر کے رکعت پوری کرے ای طرح دوسری رکعت پڑھے اس طرح پڑھنے کا پورا تواب ملے گا۔''

مولانا عجیب بات فرماتے ہیں پہلے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وتر کے بعد دوسری نماز بالکل نہ بڑھی جائے کیونکہ یہ فرمان نبوی:

((اجعلوااخر صلوتكم بالليل وتراً. ١) اوكما قال

کے خلاف ہے اور وتر کے بعد دو رکعت جو آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ کا خاصہ تھا اور خاصہ اور خوار کے قائل ہیں لیکن ان کے تحریر کردہ اطریقہ پر الہذا بجا طور پریہان سے دریافت کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ امت کے لیے سنت سے ہی نہیں تبجد پڑھی ہی کیوں جا کیں اور پھران کا ثواب کیے پورا ملے گا۔ کیا سنت کی مخالفت میں بھی ثواب بلا ہے؟ بہر حال اس تناقض کو وہ خود ہی رفع کر سکتے ہیں ہم جیسے بچھ مدان تو اس کے رفع کر نے سے قاصر ہیں ۔

بہرصورت اگر وہ تبجد کے وقت وتر کے بعد دور کتوں کے پڑھنے کو جائز آور کاراثواب میرصورت اگر وہ تبجد کے بعد وتر کے بعد دکھنے ہیں تو باتی رہا عشاء کے بعد وتر وں کے بعد کے پیچھے دور کعتوں کا اثبات سو ہمارے ذمہ ہے ہم ان کو حضرت رسول اللہ طبیع آیا ہی کہ دہ حق کو تسلیم کرتے ہیں پانہیں۔
کو تسلیم کرتے ہیں یانہیں۔

ہاتی ان دورکعتوں کے بڑھنے کی کیفیت کو جومویا نانے بس ایک ہی طریقہ میں بند کر دیا ہے وہ صحیح نہیں کیونکہ یہ کیفیت (لیعنی مولا نا کی بیان کروہ کیفیت) ان دورکعتوں کی اس مورت میں ہے کہ بیددور کعتیں آپ ہی کر کے پڑھتے تھے جیا کہ خود حدیث کا بیات اس پر شاہر عدل ہے ورنہ ساری نماز دونوں رکعتیں پوری کی پوری بیٹھ کر پڑھنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ان دور کعتوں کو خفیف کرتے تھے اور ان میں سورت معلوم ہوتا ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ان دور کعتوں کو خفیف کرتے تھے اور ہر ذوانصاف اس کو اذا زلزلت کو اور ہو قبل یا ایھا الکفرون کی پڑھا کرتے تھے اور ہر ذوانصاف اس کو تعلیم کرے گا اور وہ حدیث من یا صحیح لغیرہ ہے، اس طرح جو آ کے ہم عشاء کے بعد وتر کے بیچھے دور کعتوں کو بیٹھ کر ادا کرنے وال حدیث بیش کریں گے تو اس سے بھی اہل علم وانصاف یہی سمجھیں گے کہ یہ دونوں رکعتیں پوری کی پوری آپ نے بیٹھ کر اوا کیں۔

آخر میں مولانا نے جو حدیث حضرت عبداللہ بن زبیر منافقت نقل فرمائی ہے اس کے متعلق اولا تو یہ گذارش ہے کہ مولانا دوسروں کے دلائل پر فورا بیجا اعتراضات کر دیتے ہیں اور ان حدیثوں کی سندوں پر زبروتی جہالت اور ضعف کا تکم صادر فرما دیتے ہیں لیکن خود جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں اس کے متعلق اتن کاوش بھی نہیں کرتے کہ بیتو معلوم کریں کہ اس کے رواۃ کا کیا حال ہے۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی عبدالرحمٰن بن ابی الموالی ہے جس کے متعلق حافظ صاحب تقریب میں فرماتے ہیں صدوق ربما اخطا۔ اب غور طلب امریہ ہے کہ مولانا نے میری پیش کردہ حدیث کی سند کے راوی ابو غالب کوضعیف قرار دیا حالانکہ ضعف کی وجہ پچھ بھی بیان نہ کی اگر ضعف کی وجہ بیتی کہ ابو غالب کے ترجہ میں بخصطنی کا لفظ ہے، تو اس راوی عبدالرحمٰن کے ترجہ میں دب ما اخطا کے الفاظ ہیں جو یہ حطئی سے زیادہ وزنی ہیں کہ حسالا بیت خفی اگر عبدالرحمٰن کے متعلق حافظ صاحب بی فرماتے ہیں کہ صدوق (جو حسن الحدیث ہونے پر دال ہے) تو ابو غالب کے متعلق بھی حافظ صاحب نے بی فرمایا ہے کہ صدوق کی ہر یکنی بیان اور رائے کی برخلاف ولیل پیش کردہ روایات کے رواۃ سے اعراض کرتے ہیں اور آگر دوسراکوئی ان کے خیال اور رائے کے برخلاف ولیل پیش کرے تو فور آاس کی تضعیف اور آگر دوسراکوئی ان کے خیال اور رائے کے برخلاف ولیل پیش کرے تو فور آاس کی تضعیف کرنے برآ مادہ ہوجاتے ہیں۔ حالانکہ فی الحقیقت وہ قطعاً ضعیف نہیں ہوتی۔

ٹانیاً: اس صدیث میں ان دو رکعتوں کا ذکرنہیں نؤ کیا عدم ذکر سے عدم وجود لا زم آتا ہے بسااوقات رواۃ اختصار سے کام لیتے ہیں ۔

ٹالٹاً: بیرحمال ہے کہ بیرترک پہلے زمانے کا ہوجیہ کہاں کی دلیل گذشتہ سطور میں پیش کرچکا ہوں۔

رابعاً: بیترک وجہ جواز کے لیے بھی کر دیالیکن اس لیے ان دو رکعتوں کی نسبت کیوں باطل چیش کررہے ہیں اس طرح آپ کا دعویٰ بھی ھباءً منثورا ہوجا تا ہے۔

امام احمد کے مند: ج۲ ج ۲۳۷ پر بید حدیث ملتی ہے:

((حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا يزبد قال ثنا بهزبن حكيم وقال مرة انا قال سمعت زرارة بن اوفي يقول سألت عائشه عن صلولة رسول الله على فقالت كان يصلى العشاء ثم يصلى بعدها ركعتين ثم ينام فاذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه استاك ثم تو ضأفقام فصلى ثمان ركعات يقرا فيهن بـفـاتـحة الكتاب و ماشاء من القرآن وقال مرة ماشاء الله من القرآن فلا يقعد في شئى منهن الافي الثامنة فانه يقعد فيها فيتشهد ثم يقوم ولايسلم فيصلى ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهم ويمدعو ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم يكبر وهو جالس فيقرأ ثم يركع ويسجد وهمو جمالس فيصلي جالسأ ركعتين فهذه احدى عشرة ركعة فلماكثر لحمه وثقل جعل التسع سبعا لا يقعدالا كسما يبعقد في الاولى ويصلى ركعتين قاعدا فكانت هذه صلوة رسول الله على حتى قبضه الله))

رجال السفد: ..... امام احمد كاشيخ يزيدوه ابن بارون الواسطى بـ حافظ صاحب

تقریب میں فرماتے ہیں کہ ثقہ متقن عابداور یزید کا استاد بہزین تھیم ہے اور وہ صدوق ہے کما فی التر یب اور بھر نے زرارہ بن اونی سے سنا ہے وہ نقد ہے کمانی التر یب سند میں کوئی انقطاع وغيرہ كى علت نہيں ہے۔

متن العديث: .... ال حديث مين جناب حضرت رسول الله من الله الله عنه كل رات كي نماز تجد بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آ تخضرت مضطالی ا کو 9 رکعتیں ور تہد قیام اللیل سب ایک ہی چیز کے مختلف اعتبارات کی وجہ سے مختلف نام ہیں۔ پڑھا کرتے تھے اور ان نو رکعات کے بعد آپ بیٹھ کر دوگا نہ اوا فر ماتے تھے جن میں رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔بعد میں پھرسات رکعات وتر اوران کے بعد دورکعت بیٹھ کرادا فرماتے۔

تواس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ وتر کے بعد دورکعت بیٹے کر ادا فرماتے تھے۔اس حدیث میں جوبیآیا ہے کہآپ ایک سلام کہتے تھاس سے مدیث کے متن کی تکارت پراستدلال نہ کیا جائے کیونکہ بیشمید واحدة صرف آواز کی او نجائی کے اعتبارے ہے لینی ایک سلام آب آواز ے کہتے تھے تا کہ حضرت عائشہ وظافھا ور کے لیے اُٹھہ جائیں باقی دوسرے سلام کا ذکر نہیں ہے تو ہوسکتا ہے کہوہ آپ نے آ ہت کہا ہواس کا انکار حدیث میں قطعاً نہیں ہے۔ فافھم!

دوسری حدیث بھی حضرت عائشہ والمنجائے مروی ہے جومنداحمہ کے جزء سادی جس ۱۵۲ میں واقع ہے۔

((حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا ابو النضر ثنا محمد يعني ابر. راشد عن يزيد بن يعفر عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشه ﷺ ان رسول الله ﷺ كا اذا صلى العشاء دخل السنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين اطول منهما ثم اوتر بثلاث لايفعل فيهن ثم صلى ركعتين وهو جالس يركع وهو جالس ويسجد وهو قاعد جالس.)) رجال السفد: .....امام احمر كے بعدان كاشخ ابوالنظر ہان كا نام باشم بن القاسم ہے

بعد محر بن راشد جوشام نہیں اور وہ صدوق میں قالہ فی القریب) اور وہ بزید بن بعش سے روایت کرتے ہیں اس کے متعلق حافظ صاحب تعیل المنفقہ برجال الا، بعد میں فرماتے ہیں کہ:

((قال الدارقطني يعتبر به . ))

یعنی امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ بیراوی معتبر ہے۔

((وذكره ابن حبان في الثقات. ))

اوراین حبان نے اس راوی کوایے "الثقات" میں ذکر کیا ہے، پھرآ گے حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ:

((وقال الذهبي في الميزان ليس بحجة . ))

اور حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ بیراوی جمت نہیں ہے۔''

بندہ راقم الحروف کہتا ہے کہ حافظ ذہبی کا بیفر مانا کہ'' بیراوی ججۃ نہیں ہے' 'اس رادی کو ثقابت سے نہیں گراتا کیونکہ یہ جرح غیرمفسر ہے حافظ ذہبی صاحب نے اس جرح کا سبب بیان نہیں کیا حالانکہ اس کی توثیق امام دار قطنی جیسے محقق فن اور معتدل سے موجود ہے اور خود ذہبی صاحب نے میزان میں تصریح کی ہے کہ امام نسائی کے بعد دارتطنی جیسا امام فن اور کوئی نہیں گزرا اور پھر امام دارقطنی اس توثیق میں منفرد بھی نہیں کیونکہ ابن حبان نے بھی ان کی توثیق کی ہےاس لیےاس کوایے "الثقات" میں ذکر کیا ہے۔

اور بیہ بات اصول حدیث میں طے ہو چک ہے کہ تعدیل پر جرح صرف وہ مقدم ہوتی ب جومفسر ہو۔ لہذا امام وارقطنی جیسے ناقد جید کے مقابلہ میں حافظ ذھی کی یہ جرح غیرمفسر غیرمعتر ہے۔علاوہ ازیں یہ بات بھی مسلم نہیں کہ بدالفاظ "بسس بحبجة" جرح رفطعی دلالت كرر ب بين كيونكه جحت بيرتقة ، ثبت وغير ما كے الفاظ سے بہت اونيا ہے اس ليے جمة ہونے کی نفی سے ثقاصت کی نفی لا زم نہیں آتی ۔

اب حافظ ذہبی کا قول بھی ان دو اماموں کے قول کے متعارض نہیں رہا کیونکہ حافظ ذہبی

نے جت ہونے کی نفی کی ہے نہ کہ مطلق ثقابت کی البذابیراوی ثقہ ہے گو ججۃ نہیں ہے اور ایسا محمل حلاش کرنا جس سے ائمہ حدیث کے اقوال کا آپی میں تعارض رفع ہو جائے حدامکان کا نہایت ضروری ہے۔ ہمارا فدکورہ بالا دعویٰ ہے ایک ہی راوی ثقہ بھی ہوسکتا ہے اور غیر جت بھی پر ذیل میں ائمہ فن کے اقوال ملاحظہ فرمائیں:

ب من بالمعنون من المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المام يحلى بن المعنون المام يحلى بن معنون المعنون ال

آ کے چل کر پھر لکھتے ہیں:

((قال ابو زرعة سألت يحيى بن معين عن ابن اسحاق هو حجة؟ قال هو صدوق الحجة عبيد الله بن عمر والاوزاعى و سعيد بن عبد العزيز . )) (الميزان: ج ٢،ص٤٧٢)

﴿ ابن ابوزر عفر ماتے ہیں کہ میں نے امام یجی بن معین سے بوچھا کہ کیا ابن اسحاق جہ ہیں تو امام ابن معین نے زواب میں فرمایا کہ ابن اسحاق صدوق ہیں جہ تو عبید الله بن عمر اوزای، اور سعید بن عبد العزیز ہیں۔ اس عبارت نے مزید وضاحت کردی کہ ججہ کا لفظ تقہ صدوق وغیر ہما سے کافی ارفع واعلی ہے۔ اس طرح سلیمان بن حیان ابو خالد الاحمر الکوفی کے ترجمہ کے تحت لکھتے ہیں:

((روى عباس عن ابن معين، صدوق ليس بحجة))

(الميزان: ج ٢،ص٣٠٠)

یعنی عباس الدوری ابن معین سے روایت کرتے ہیں کہ سلمان صدوق ہیں اور جھے نہیں ہیں۔اورابن عدی نے بھی اسی بات کو بحال رکھا ہے جیسا کہ اپن '' کال' 'میں فرماتے 'ہیں کہ ((هو کما قال یحییٰ ، صدوق لیس بحجہ ، ))(المیزان: ج،ص،۲۰) یعنی سلیمان الاحمرجیسا کہ کی نے فرمایا صدوق ہیں اور جھے نہیں ہیں۔

الكنيس معاذين بشام بن الي عبدالله الدستواكي كرجمه مين نقل فرمات بين:

((صدوق ليس بحجة . )) (الميزان: ج ٤،ص١٣٣)

لعنیٰ معاذ بن ہشام *صد*وق ہیں اور جمۃ نہیں۔

ان امثلہ سے بیاندازہ نہ کیا جائے کہ بیاض امام ابن معین کی اصطلاح ہے بلکہ اور ائمَ فن حدیث سے بھی ایسے بہت امثلہ موجود ہیں ایک مثال مزید ملاحظہ فرمائے۔

الناسموي بن عبيدة الربذي كرجمه من حافظ ذببي لكصة بن

((قال ابن سعد ثقه وليس بحجة . )) (الميزان: ج ٢٠ص٢١) ابن سعد نے کہاہے کہ موکی ثقه ہیں اور جمت نہیں ہیں۔''

الی اور بھی بہت امثلہ مزیدرجال کی کتب میں اتی ہیں لیکن طوالت کے خوف سے ان کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہماری پیش کردہ حقیقت کے شوت کے لیے بدامشلہ بھی کافی اور شافی ہیں۔ بہر کیف جب عدم جمیت ثقامت کے منافی نہیں ہے کیونکہ ججۃ کا لفظ ارفع واعلیٰ ہے البذا ان کی نفی سے اس سے اونی درجہ کا انتفاء نہیں ہوگا۔ تر چھر زیر بحث راوی پزید بن یعفر کے متعلق حافظ ذہبی کا پیفر مانا کہ:

((ليس بحجة . ))

اس راوی کوکوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا اور نداس کو ثقابت وصدافت کے مرتبہ سے گرا تا ہے کیونکہ اس کی توثیق اس شان کے امام دار قطنی سے ٹابرے ہو چکی ہے۔اس راوی کے بعد الحسن آتے ہیں کہ بید سن بھری ہیں جس کے متعلق تقریب التبذیب میں حافظ صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ تقد نقیہ فاضل مشہور اس کے بعد سعد بن ہشام ہیں وہ بھی ثقه نہیں تقریب بالجمله اس حدیث کی سندحسن لذاتہ کے درجہ سے متر کنہیں ہے بلکہ اگر اس کو صحیح لغیرہ کہا جائے تو صواب سے بعید جیس ہے۔

متن الحديث: ..... اس حديث سے واضح طور پر پته چانا ہے كه آنخضرت الطي الآر اول رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی وتر پڑھتے تھے : دور کعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اب تو شارع مَلِيُلا سے عشاء كے بعد وتر كے بيجھے دوگانه بيٹھ كر پڑھنا ثابت ہو گيا اوراس سے بل ايك عام دليل (حضرت ابوامامه زُلَيْوَ كی حدیث سے پہلے مقالہ میں پیش كر چكاموں) اب ان ادلہ واضحہ كے ہوتے ہوئے بھی اگر كوئی بدعت كا تھم لگا تا ہے تو جواب میں ہم صرف يہل كمه كتے ہیں كہ

برم سفتی و شور سندم عفا فک الله تکو مقتی اس مدیث کے متن میں کوئی نکارت بھی نہیں ہے۔

ا: .....اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد چار رکعتیں پڑھیں ہے کوئی اچھنے کی بات نہیں کیونکہ کو سخضرت منظ آئی آئے اکثری طور پر دور کھت پڑھا کرتے تھے لیکن بعض اوقات چار رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ چنانچ عشاء کے بعد ان چار رکعات کا شہوت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ یہ جو کہا کہ:

((ثم اوتر بثلاث لا يفصل فيهن .))

آنسسینی پھرآپ تین رکعات ور ادا فرماتے تھے جن میں فصل نہیں کرتے تھے (بین اکھے پر ھے تھے اور دو پر سلام نہیں پھیرا کرتے تھے) یہ بات بھی غیر معروف نہیں کیونکہ آنخضرت میں آئے اور دو پر سلام نہیں اور کی کیفیتوں میں سے احادیث صحیحہ میں یہ کیفیت بھی دارد ہوئی ہے یعنی تین رکعات، ایک سلام سے پڑھنا ادر درمیان میں تشہد کے لیے بھی نہیں بیٹھنا بلکہ تیسری رکعت میں بیٹھ کر تنہد وغیرہ پڑھ کرسلام پھرتے تھے۔

ا اول الليل ميس عشاء كى نماز كى بعد وتر پر هنا بھى احاديث صحيحہ سے الله اس حديث كم نن ميس كوئى نكارت نہيں ربى -

ایک اور صدیث حفرت عائش صدیقه نظاشی سے مروی ہے وہ بھی ملاحظ فرماتے چلے!

((حدثنا عبدالله حاتنی ابی ثنا از هر بن القاسم ثنا هشام عن قت دة عن زرارة بر اوفی عن سعد بن هشام عن ابیه عن عائشه وَ الله اذا او تر صلی رکعتین و هو

جالس.)) (مسند احمد: ج٦،ص٥٥٥)

رجال السند: ..... امام احمد كاشخ از بربن القائم ہاور وہ صدوق ہے (تقریب)
وہ ہشام سے لینے والے بیں اور بیابن انی عبدالله الدستوائی بیں جن كمتعلق تقریب میں
لكھا ہے كہ تقد شبت وقدرى بالقدر (وہ تقد بیں ضابطہ بیں اور ان پر قدریہ ہونے كا الزام ہے
اس حدیث میں ان كے اس ند بب كى كوئى تقویت نہیں ہے۔ جس كى وجہ سے روایت ایں
ضعف آ جائے۔ كما لا یخفى .

ہشام کا استاد قیادہ ہے بیابن دعامہ السد وی ہے ? فقہ شبت ہیں۔ (التقریب) کین وہ مدلس ہیں لیکن ان کی تدلیس کے خطرہ سے اس روایت ہیں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کیونکہ اس جیسی اور روایات اور صحابہ سے بغیر اس علت کے موجود ہیں، البندا متابعات و شواہد میں الیی چیز معتبر ہوجاتی ہیں۔ (کے ما تقر رفی مقر ہ) قیادہ کے بعد زرارہ آتا ہے اس کے متعلق پہلی مدیث کے رجال کے متعلق گذارش کرتے وقت عرض کی جا چکا ہے اور وہ سعد بن ہشام سے روایت کرتے ہیں اس راوی کا حال بھی دوسری حدیث کی سند پر کلام کرتے وقت گزر چکا اور سعد اپنے ہیں۔ سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ ہشام بن عامر ہیں اور صحابی رفاتین ہیں۔

خلاصہ کلام ہے کہ اس حدیث کی اساد بھی صالح ہے گو پہلی حدیث سے پچھ نازل ہے کیونکہ اس حدیث کی سند میں زرارۃ اور حضرت عائشہ بڑائٹھا کے درمیان دو واسطے ہیں اور اس میں کوئی جرح نہیں ہے۔

متن العديث: ..... ال حديث معلوم ہوتا ہے كہ آنخضرت منظ كَيّا جب بھى ور پڑھتے تھے اس كے بعد دوركعت بيٹھ كر پڑھتے تھے اور آپ سے ور رات كے اول، اوسط اور آخر تينوں حصوں ميں ثابت ہے لہذا اس حديث ہے بھى معلوم ہوا كہ ور كے بعد بميشہ آپ كا معمول تھا كہ دوركعت بيٹھ كر پڑھا كرتے تھے۔

((وهذا هو المراد والمطلوب. ))

اور بیصدیث حضرت ابوامامہ والله والی حدیث کی مؤید ہے جو پہلے مضمون میں تحریر کی جا

چکی ہے اور جس سے بھی ہی ثابت ہوتا تھا کہ آنخضرت مشکے آیا جب بھی وتر پڑھتے تھے تو دو ركعت وترك بعد بين كريز صے تھاوران دوركعتوں ميں سورة ﴿اذا زلولت الارض)

اور ﴿قل یا ایھا الکفرون﴾ تلاوت فرماتے تھے۔

ان احادیث ہے بحد اللہ بیا چھی طرح ثابت ہو گیا کہ وتر کے بعد (خواہ رات کے اول حصہ میں عشاء کی نماز کے بعد خواہ رات کے آخری حصہ میں تہجد کے بعد'' وو رکعت بیٹھ کر ے روسناعلی الدوام کابت ہے۔مضمول بذا سے قبل میتحریر کر چکا ہوں کہ نووی نے بھی ان احادیث کو دیکھ کروتر کے بعد دور کعتیں ہے جے کو جائز قرار دیا ہے۔ای طرح حافظ ابن حزم جو برعتوں اور مقلدوں کے لیے شہاب ﴿ قب میں اور سنت کے انتاع کا شدید اہتمام کرتے ہیں انہوں نے بھی محلٰی میں بی تصریح کی ہے کہ ورز کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے اور دلیل حضرت رسول الله مشتَعَوْم کا وتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھنے کا فعل پیش کیا ہے۔حالا ککہ آپ کا بیہ امر کہ وتر کورات کی نماز کے آخر میں رکھوانہوں نے بھی نقل کیا ہے۔قول اور فعل کے تعارض ے متعلق پہلے مضمون میں کھڑے ہو کر پینے سے منع اور آنخضرت منظ میا کا کھڑے ہو کر پینے کافعل پیش کر چکا ہوں یہاں پر مزید وضاحت کی جاتی ہے۔

است صحیح مسلم میں حضرت انس ذاشین سے روایت ہے کہ:

((ان النبي ﷺ زجرعن الشرب قائما. ))٠

اور دوسري روايت مين سيح مسلم بيرالفاظ بين:

((ان يشرب الرجل قائما . ))

 ای طرح صیح مسلم میں حضرت ابو ہر ریہ ذخالتی سے ان الفاظ میں روایت مروی ہے۔ ((الله يشربن احدكم قائما فمن نسى فليستقئ . ))

الشرب قائمًا .

صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب في الشرب قائمًا.

اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیتھم امت کے لیے ہے اور اس پر لفظ احد کے م واضح طور پر دلالت کررہے ہیں۔لہذااس امراور آپ کے فعل کھڑے ہوکر پینا میں تعارض نہ موا كيونكه بظام رمين الشرب قائما) آبك ذات شريف سيخصوص معلوم موتا ہے لیکن پھر بھی محققین علماء دونوں میں جمع کی صورت کو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہی ے مراد نہی تنزیبی ہے اور آپ کا فعل جوازیر دال ہے اور اس توجیہ کو حافظ ابن حجر اولی قرار دية بين جيها كه علامه مباركوري تحفة الاحوذي: ١٠ مين تحرير فرمات بين كه:

((ومنهم من قال ان احاديث النهي محمولة على كراهة التنزيه قال الحافظ (اي ابن حجر) هذاحسن المسالك وسلمها وابعد من الاعتراض. ))

میعنی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میتو جیہ زیادہ اچھی ہے اور اعتر اض وغیرہ سے بھی یہی زیادہ دور ہے۔ بخلاف اس کے وتر کورات کی نمانے کے آخیر میں رکھنے کے متعلق ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر پڑھیا ہے مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر تھم عام ہے ( یعنی آ تخضرت الشيكية كي ذات گرامي مجمي اس ميں دائن ہے) اور وہ صديث يہ ہے۔

((حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا ثنا شعبة عن ابي التياح عن ابي مجلز عن ابن عمر رفي ان النبي على الله قال الوتر آخر ركعة من الليل. ))•

**رجال السند**: ...... امام احمه کے دوشیخ میں ایک محمد بن جعفر سے مدنی بصری ہیں جو غند کے لقب ہے معروف ہیں بیر نقہ ہیں۔(تیقیریہ) دوسرا حجاج ہے اور وہ حجاج ابن محمد انتصاف الاعور ابومحمد التر مزی الاصل ہیں۔اس کے متعلق ﴿ فظ صاحب تقریب میں فرماتے ہیں کہ ثقا ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته" مطلب یہ ہے کہ بیراوی ثقه ہیں باقی ر. ان کا اختلط تو اس سے آخذ حضرت امام اح

۵ مسئد احمد: ج۲، ص۲۶.

میں جوآپ نے اختلاط سے قبل اخذ کر چکا تھا۔لہذا اس اختلاط سے حدیث کی سند میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوسکتی۔ امام احمہ کے دونوں شیخوں کا استاد شعبہ ہے اور وہ ابن الحجاج ابو بسطام الواسطی ثم البصری ہے اور اس کے متعلق تقریب میں مرقوم ہے۔

((ثقه حافظ متقن كان الثورى يقول هو امير المومنين في المحديث وهو اول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابداً. ))

اس عبارت پر مزید حاشیه آرائی ک کوئی ضرورت نہیں۔ امام شعبہ ابوالتیاح سے روایت کرتے ہیں (ان کا نام کرتے ہیں (ان کا نام کرتے ہیں (ان کا نام کا نام کرتے ہیں (قدین کی سندانشاء اللہ بے عبار ہے۔ لاحد بن حمید ہے میں گفتہ ہیں (تقریب) اس حدیث کی سندانشاء اللہ بے غبار ہے۔

متن الحديث: ..... ال حديث من جناب سيد المرسلين مضائلة عموم حكم بيان فرمات ہیں کہ وتر رات کی نماز کی آخری رکعت ہے۔ سیاق حدیث کا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تھم عام ہے یعنی آپ کی ذات مقدسہ بھی اس میں داخل ہے۔ بیااییا ہی ہے جیسا کہ علاء "الصلوة بعدالعصر" كم معلن فرمات بين كهاس مكم مين آپ كى ذات مباركه بى داخل ہے اس کیے آپ کافعل ( یعنی عصر کے بعد دورکعت پر حنا) اس سے متعارض ہے اس لیے یا تواس کی نہی یافعل کومتاخر ہونے کی وجہسے اس نہی سے مخصوص مانا جاتا ہے۔ ("انظر حصول الممامول" پھرنوع جب ایسے قول کہ جس میں آپ کی ذات گرامی وافل نہ ہو (جیما که)نهی عن الشرب قائما مین ہے) اور فعل متعارض میں بھی محققین جمع کا طریقه بی اختیار کرتے ہیں تو پھراس صرت میں کہ قول میں آپ کی ذات والا بھی شامل ہو اور تعل اس سے بظاہر متعارض ہوتو وہا ، تو بطریق اولی جمع ہی مناسب ہے باقی رہا جمع تو ایک تو صورت اس کی وہ ہے جوامام نوول وغیرہ نے اختیار کی ہے اور ایک وہ ہے جویہ بندہ أن الجيز راقم الحروف بهليمضمون ميل عرض كر چكا بان مين سے كوئى صورت بھى اختيار كى جا 🗣 تی ہے باتی اس قول کے بدعت قرار مینا یا جوان کومسنون سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو بدھتوں

ك زمره ميس شامل كرنا قطعاً ساقط عن الاعتبار ب- هذا ما عندى والعلم! عند الله العلام وهو اعلم بالصواب.

# (سُول ): ليلة القدر كمتعلق وضاحت فرما تين؟

الجواب بعون الوهاب: اس كرة ارض كوالله تعالى في اس طرح بنايا ب كه مر علاقے خاص طور پر دور دراز کے علاقے ان کا وقت الگ الگ کیا ہے کہیں دن ہے تو کہیں ابھی رات ہے، کہاں پررات ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو کہیں پررات ابھی شروع ہورہی ہوتی ہے، بہرحال ای اوقات کے اختلاف کی وجہ سے اسلامی عبادات وغیر ہا کے اوقات ہر ملک میں الگ الگ ہیں، مثلاً ہمارے ملک میں ہم عشا ، پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، تو انگلینڈ میں ابھی عصر کا وقت ہوتا ہے کیونکہ وہاں برسورج ہمارے ملک سے بانچ چھ مھنٹے بعد طلوع غروب

ہوتا ہے لہذا بوری دنیا کے ملکوں میں ان عباوات کا آیک وقت مقرر کرنا درست نہیں ہے بلکہ ہر مل عبادت کے اوقات وہاں کے حساب سے مقرر کیے جاتے ہیں، آپ کومعلوم ہوگا کہ عیدالاضی سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے لیکن سعودی عرب میں ہم سے ایک دو دن پہلے ہوتی ہے کیا اس کا پیمطلب ہوگا کہ ہم عیدلانتیٰ کے اجر وثواب سے محروم رہ جائیں ہے؟ ہرگز

نہیں،ای طرح خودرمضان المبارک بھی حجاز ہے؛ یک وودن بعد ہمارے پاس آتا ہے،تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی ایک دوروزے ہم ہے رہ گئے ہیں یاوہ ہمارے پاس بالکل آتے ہی نہیں ہیں؟ ہرگز اس طرح نہیں ہے۔اسلام جو کہ عالمگیر فدہب ہے۔ساری دنیا کے لیے

ہے۔اس لیے رمضان المبارک کی ہاتی عبادات ہمارے ہاں ہمارے وقت کےمطابق عمل میں لائی جائیں گی۔ سیح حدیث میں ہے جاند دیکھ کر روزے رکھو اور جاند دیکھ کر روزے خم كرو، لبندا جارے ہاں رمضان شروع تب ہوگا جب جا ندنظر آئے گا، دوسرے مما لک مير جاہے پہلے نظر آئے یا بعد میں وہ ان ملکوں کے دنت کا **مدار ہے، جہا**ل بھی چ**ا** ندنظر آئے گا

و ہاں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا،لہٰذا ہر قدر کی رات بھی ہرا یک ملک کے لیا اس حساب سے آئے گی، جہاں میر چاند ہم سے ایک دو دن پہلے نظر آیا ہے وہاں ہر قدر

رات ہم سے ایک دو دن پہلے نظر آئے گی اور جہاں جاند بعد میں نظر آئے گا وہاں قدر کی رات بھی اتن ہی بعد ہوگی۔ یہ رات قدر کی سال میں ایک ہی رات کے برخلاف ہرگز نہیں ہے، لینی قدر کی رات سال میں برابرایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر ملک میں اپنے اپنے وقت کے مطابق ہوگی، اگر سعودی عرب کے لیے شب قدر ایک ہے تو ہمارے لیے بھی ایک ہی ہے، ای طرح بوری دنیا کے لیے سال میں ، ایک ،ی رات ہے۔ اور ہرسال میں ایک ہی رہے گی۔لیکن سورج کے طلوع وغروب کے اوقات مختلف ملکوں میں مختلف ہونے کی بنا پر اس کا (شب قدر) كا وقت بهي مختلف ہے،اس طرح جم تو كيا سارى دنيا كے لوگ ليلة القدركي خير وبرکت سے محروم نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ آ یہ سوچیں صرف لیلة القدر نہیں باتی عبادات کے اوقات بھی مختلف ملکوں میں مختلف وقت میں ہوتے ہیں۔مثلاً عيدالفطر، يوم 9 ذ والحجه،عيدالضحُّل خود رمضان المبارك بلكه سال ڪ١٢ مبينے بھی ہر جگہ پر ايک ہی دن یا ایک ہی وقت پرنہیں ہوتے۔مثلاً: سعودیہ میں شروع سال کا ابتدائی مہینہ (محرم) شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں ابھی ذوالحبہ ہی چل رہا ہوتا ہے کیا یہ واضح حقیقت نہیں ہے؟ الله چونکه رب العالمين ہے اس نے ہر ملک كے آ دميوں كو اپنى مهر بانيوں اور فيضانه عنایات سے ہرگز محروم نہیں رکھا ہے بلکہ ہر ملک کے باشندے کواس کو حاصل کرنے کا موقعہ فراہم کیا ہے جو کہ اس کے اپنے اوقات کے ساتھ منحصر ہے۔ اس مبریانی اور خیر وبرکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے صدائے عام ہے اگر کوئی اپنی ہی تالائتی کی دجہ سے ان برکات سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ اینے گریبان میں خود جھائکے۔

\*\*\*





#### تعزيت يركهانا

( سُولَ ): ہمارے ہاں مروج ہے کہ جب کو گخص فوت ہوجا تا ہے تو اس کے ورداء اور دوست وغیرہ تعزیت کے لیے آئے رہتے ہیں اور بیسلسلہ آ ہتہ آ ہتہ کی ماہ تک چا رہتا ہے اس لیے لوگ وقت بچانے کی خاطر تین دنوں کے بعدشادی کی طرح دعوت نامے بھیج دیتے ہیں اور کسی خاص مقررہ وقت کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور تعزیت کے لیے آئے والے لوگ اس وقت جمع ہو کر کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد پھیرتم بھی انہیں دے دیتے والے لوگ اس وقت جمع ہو کر کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد پھیرتم بھی انہیں دے دیتے

ہیں اس طرح کرنا کیا ہے؟ اصل میں اس طرح کرنے سے وقت بھی نی جاتا ہے اور ایک بی وقت میں میت کے ورثا و فراغت پالیتے ہیں ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ بینا جائز ہے آپ تفصیل سے بیان کریں کہ کیا واقعثا میہ بات ورست ہے؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم بونا چاہئے مرنے والے کے پیچھے طعام وغیرہ لکا کر کھلانا یا گھر گھر اسے تقسیم کرنا جیسا کہ سوال میں فدکور ہے میہ بلاشبہ حرام اور ناجائز ہے۔اس کے علاوہ اس غم اور پریشانی کے موقع پرشادی کی طرح رسوم ورواج کا انعقاد بھی ناجائز ہے

کونکہ احادیث نبویہ منظے آیا یا سلف یا خلف سے ایا کوئی رواج منقول نہیں۔
اس لیے اسے ضروری ولازی سمجھتا اور اس کے بعد اس کا انعقاد کرنا بدعت ہے اور اس
کی دعوت عام کرنا بھی غیر درست ہے کیونکہ الی دعوت شادی اور خوشی کے موقعہ پر مشروع
ہے نہ کہ تمی کے موقعہ پر بلکہ تمی کے موقعہ پر اس طرح کے طعام کے تیار کرنے سے رسول

اکرم بیجی نے نے فن الی ہے۔ ((عن عکرمة عن ابن عباس ﷺ ان النبی ﷺ نهی عن طعام

المتباريين ان يؤكل . )) •

((وعن ابي هريرة على قال قال رسول الله الله المتباريان لا

فَأُوْكُا رَاشَدِ مِنْ الْمُعَامِدِ مِنْ الْمُعَامِدِ مِنْ الْمُعَارِفِينَ مِنْ الْمُعَارِفِينَ الْمُعَارِفِين یجابان طعامهما، قال الادام احمد یعنی المتعارفین بالضیافة فخراً وریاء.)) ووثوں مدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فخر وریاء اور نام کمانے کے لیے طعام کھلانے کے

وووں طدیوں کا ساتھ ہے ہے۔ لیے دعوت دی جائے تو الیم شخص کی قبول نہ کی جائے۔ مند

متقى الا خبار ش ب: ((عن جرير بن عبدالله البجلى الله قال كنا نعد الاجتماع

الى اهل الميت وضعة الطعام بعد دفنه من النياحة . ))

(داه ه احمد)

'دلین جریر بن عبداللہ بھی رہائیں بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل میت کی طرف لوگوں کو جمع ہونے اور میت کے طرف لوگوں کو جمع ہونے اور میت کے وفن کرنے تھے۔''

فتح القدريين ہے:

((اتحاذ الطعام من اهل الميت بدعة مستقبحة لانه شرع في السرور لافي الشرور.))

''لین ال میت کی طرف سے طعام تیار کرنا بہت بنتیج بدعت ہے کیونکہ طعام تیار کر کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں کھلانا خوثی کے موقع پرمشروع ہے نہ کہ دکھاور بریشانی اور عمی کے موقع پر۔''

ریشان اوری سے حول پر۔ منہمی اییا بھی ہوتا ہے کہ اہل میت کے ہاں اس طرح کے طعام تیار کرنے استطاعت نہیں ہوتی بھر بھی وہ لوگوں کے طعنوں سے بہتنے کے لیے قرضہ لے کر بھی کھانے استطاعت نہیں ہوتی بھر بھی وہ لوگوں کے طعنوں سے بہتنے کے لیے قرضہ لے کر بھی کھانے

اہتمام کرتے ہیں یا کچھلوگ بتیموں کا مال(اہل میت کے در ٹاء جوابھی بلوغت کونہیں کہنے ناجائز طریقے سے ضائع کرتے ہیں ۔ حالانکہ مال الیتیم ظلم سے کھانا حرام ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ آمُوَالَ الْيَتَهٰى ظُلُمًّا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيْرًا﴾ (النسآء: ١٠)

''یعنی بے شک جولوگ تیبوں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں اینے پیوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں اور وہ عنقریب جہنم میں وافل ہو حائمیں گے۔''

حاصل مطلب میہ کہ ریا لیک غلط رسم ہے اور نا جائز ہے۔

## مدفون كاعلم

(سُول ): جب كوئي مخص قبر برزيارت كے ليے آتا ہو كيا قبريس مون مخص كوبيد معلوم ہوتا ہے کہ فلا س مخص موجود ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم مونا چاہے كم عالم برزخ كے معاملات ايسے ميں جن کے متعلق محض ظن وقیاس کے ذریعے کچھ کہنا نہایت ہی خطرناک اقدام ہے عالم برزخ کے متعلق اتنابی کہا جاسکتا ہے جتنا کتاب وسنت رسول الله الطّفاقية ميں وارد ہوا ہے۔

مزید کہنا محض انکل کے تیر بھینکنے کے مترادف ہے چونکہ اس مسلہ کے متعلق کسی تھیجے حدیث میں دار نہیں ہوا لہذااس کے متعلق قیاس آرائی کرنا قطعاً نامناسب اقدام ہے۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدیث میں ہے کہ میت واقف محض کوقبر پر آنے پر بچانی ہے۔لیکن ان احادیث کی صحت پایه ثبوت نہیں تک چینجتی اور نہ ہی ان کی اسانید کوئی قابل استناد اور لائق اعمّاد ہیں ۔لہذا ان کی بنیاد پرمسکلہ ہذا کا قائل ہونا مشکل ہے بلکہ بھے میں تو بیآتا ہے کہ میت کوکوئی احساس نہیں ہےاور نہ ہی اس کی روح وہاں موجود ہے۔اس کی دلیل قرآن مجید کی ہے آیت ہے:

﴿ وَمِنْ وَرَآ يُهِمْ بَرُزُخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (المومنون: ١٠٠) ''لین فوت ہونے والوں کو دنیا اور اہل دنیا کے درمیان ایک مضبوط اور نا قابل عبورآ زھآ جاتی ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔''

پھر اگر مرنے والا مرنے کے بعد بھی قبر پر آنے والے کو دیکھتا ہے اور اسے پہچانتا ہے اور اسے پہچانتا ہے اور اس کی آ مدمسوں کرتا ہے یا ان کی آ واز سنتا ہے تو پھر اس کا اس دنیا سے تعلق ختم نہیں ہوا اور نہ بی اس کے اور دنیا کے درمیان کوئی برزخ حائل ہوا ہے۔علاوہ ازیں قر آن کریم میں ہے کہ:

﴿ وَ مَا آنْتَ بِمُسُوعٍ مَّنُ فِي الْقُبُورِ ﴾ (فاطر: ٢٢) "لعني آب ال قبور كواني آوازنبين سنا كته"

ان سب آیات کا بھی مطلب ہے کہ ان کا تعلق دنیا ہے ختم ہو چکا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور وہ لوگوں کی جو تیوں کی آ ہٹ سنتا ہے اور اس وقت اس میت سے فرشتے (منکر ونکیر) سوال و جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد مومن کو کہا جاتا ہے کہ نہ مسم کسنو مة العروس یعنی چروہ بالکل ہے حس ہوکر وہاں سوجاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اُٹھ کھڑا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اعادہ روح صرف سوال دجواب کے لیے ہوتی ہے نہ کہ ہمیشہ کے لیے حالانکہ اس مسئلہ کا نقاضا ہے کہ'' میت کی روح ہر وقت قبر میں موجود ہوتی ہے اس دجہ سے جابہی کوئی قبر پر آتا ہے تو اسے بچپان جاتا ہے۔'' اور اسے اس کی موجود گی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ الہٰذابید مسئلہ ان واضح دلائل کے برخلاف ہے۔

علاوہ ازیں سیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آب مظفے مین نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص میری قبر پر کھڑا ہو کرسلام کہتا ہے تو:

((ردالله على روحي حتى اردعليه السلام.))♥

"دلینی کداس وقت الله تبارک وتعالی میری روح کولونا تا ہے تا کدیس اسے سلام

كاجواب دول ـ"

اس صیح حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ مطنے مینے کی روح مبارک بھی

رواه ابوداژد والبیهقی و احمد باسناد حسن عن ابی هریره ﷺ .

آپ منظی آخرے ہم اطہر میں بھی ہر وقت موجود نہیں ہے اور ظاہر ہے احساس اور کسی کی آبدوغیرہ کا علم تب ہی ہوسکتا ہے جب اس کی روح جسم میں موجود ہو کیونکہ حواس روح کے علاوہ کا منہیں کرتے۔اس کے علاوہ اس عقیدہ کا یہ مطلب ہوا کہ دیگر لوگوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کی روح مبارک تو ضرورت کے وقت جسم اطہر کی طرف لوٹائی جاتی ہی ۔ ہے کہ آپ کی روح مبارک تو ضرورت کے وقت جسم اطہر کی طرف لوٹائی جاتی ہی ۔ لوگوں کو بیضرورت نہیں کیونکہ ان کی روح ہروقت موجود ہے۔ تب ہی وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ فیاللعجب وضعة الأدب . "

لیکن اگر کوئی یہ موال کرے کہ ممکن ہے کہ جس طرح آپ مطاب کی قبر مبارک پر سلام پڑھنے کے وقت روح مبارک کا اعاوہ ہوتا ہے اس طرح دیگر لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو کہ کوئی واقف کارشخص ان کی قبر پر آئے تو اللہ تعالی ان کے روح کا اعادہ فرما دیں اور وہ آنے والے شخص کا احساس پاکیس اس کا جواب ہے کہ اول تو اس کے لیے قرآن وحدیث سے دلیل پیش کی جائے۔

کیونکہ آپ مشتق آیخ کا اعادہ روح کی تو دلیل موجود ہے لیکن دیگر لوگوں کے لیے ہے کہال وارد ہوا ہے کہان کی روح کا اعادہ ہوتا ہے؟ جب دیگر لوگوں کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں تو اس بات کا قائل ہونا اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے قیاس آ رائی نہیں ہوگی؟ کیا رجم بالغیب کا مطلب کچھ اور ہے؟

اور دوسری بات میر کداس میں ویے اوبی بھی ہے کیونکہ میمض آپ مشفَظَۃ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے اور آپ میں کو بھی اس اقدس کے ساتھ خاص ہے اور آپ می پر اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔ پھر اگر دوسرول کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو یہ انتہائی ہے اور نی ہوگی۔معاذ اللہ!

لیکن اگر کہا جائے کہ روح کا اعادہ نہ ہی ہوتا ہولیکن ممکن ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوسکتا ہے۔ مثلاً ریڈ یواور اس کی آ واز کے ساتھ تعلق ہے یعنی مقرر کسی دوسری دوسری دورداز جگہ پر ہے مگر آ واز کا ریڈ یو کی مشین کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو کہ فوراً سنائی دینے میں معاون ہوتا ہے اس طرح کی اور مثانوں کی طرح جسم کے ساتھ روح کا کوئی تعلق ہوسکتا ہے، معاون ہوتا ہے اس طرح کی اور مثانوں کی طرح جسم کے ساتھ روح کا کوئی تعلق ہوسکتا ہے،

گوقبر میں اس کا اعادہ نہ بھی ہولیکن اس تعلق کے سبب وہ میت قبر پر وارد ہونے والے خص کا احساس کر لیتی ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ رسول اکرم مین اور مین کی پاک اور مبارک روح کا جوتعلق آپ کے جمداطہر کے ساتھ ہے وہ کی اور کے لیے نہیں ہوسکتا جب کہ جواب دینے کے لیے آپ کے لیے اعادہ روح کی ضرورت ہے تو دوسروں کی ارواح اس مقام پر کیسے فائز ہوگئیں کہ انہیں اپنے مستقر ومقام میں آنے والے شخص کا احساس ہوجائے۔ و ھذا ظاھر البطلان!

بہر حال میت کی قبر پر آنے والے کو پہچانایا اس کے آنے کی خبر معلوم ہونا یہ بات قطعاً غلط ہے۔ هذا ما سنح فی خاطر هذا العبد الحقیر والله اعلم بحقیقة الحال

### مقبرك كاحكم

(سرول ) قروں پرمقبرے وغیر و تعیر کرنا کس طرح درست ہے؟ بنیو و تو جروا!

الجواب بعون الوهاب: کی کی بھی قبر کے اوپر خواہ وہ کی ملک کا بانی ہو یا ولی ہو یا بزرگ ہو یا عام آ دی ہواس پر پھی تعیر کرنا سخت منع اور حرام ہے، کیونکہ احادیث سیحہ میں اس کی ممانعت وارد ہے بلکہ اس پر تعمیر شدہ چیز کو مٹادینے کا حکم ہے کیونکہ بیساری چیزیں شرع کی خالف ہیں باقی باہر کے لوگ پہلے آ کر ملک کے بانی کی قبر کی زیارت کریں اس پر چاور چڑھا کیں۔ بیسارے کام بدعت سید اور شرک کے ہیں اور ناحق ہیں جن کو قطعاً نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے کاموں کا مرتکب اپنے ایمان کی تجدید کرے کیونکہ بیشری نہیں ہیں بلکہ سخت عامی خرورواج چل رہا ہے وہ سراسرنا جائز وحرام اور بدعت ہے جو قطعاً نہیں کرنا چاہئے۔ ولٹہ اعلم بالصواب!

#### من حمله فليتوضأ

(من حمل ميتا): بعض علاء كرام فرماتے ہيں كه حديث ميں آيا ہے كه ((من حمل ميتا

فليتوضأ ومن غسل فليغتسل)) يعنى جوميت كوأثفائ وه وضوكر اورجوشل رے وہ خود عسل کرے۔ کیا بیتھم وجو بی ہے استحبا بی؟

البجواب بعون الوهاب: مندرجه بالاحديث سے جواستدلال ليا كيا ہے دہ صح نہيں ہے اس لیے کہ مندرجہ بالا مسئلہ میں کوئی بھی حدیث پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی کیونکہ سب روایات میں علت قادحہ موجود ہے اس لیے میت کے اٹھانے سے نہ وضو لازمی ہوتا اور نہ ہی عسل دینے والے برعسل کیونکہ کہ جو صدیث ابو ہر ریرہ زائش سے روایت ہے:

((من غسل الميّت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.))

اس مديث كوامام ابوداؤد نے اپن سنن ميس (كتاب البه نمائز، باب في الغسل من غسل المبت، رقم: ٣١٦١) وَكركيا ہے عمرو بن عمر كے طريق سے روايت كيا ہے جو كہ تھے نہیں ہے کونکہ اس روایت میں عمر و بن عمر مجہول راوی ہے۔ "کے ما فسی التقریب" اور جالت شريد جرح بـ كما لا يخفى على ماهر الأصول.

ای طرح دوسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے۔

((عن أبي هريرة قتل عن النبي الله قتال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعيي الميت.))

اس روايت كوامام الترندي ني " الجامع" (كتاب البينائز، باب في الغسل من غسل المبت، رقم: ٩٣٣) مين ذكركيا بي بدروايت بهي ضعيف ب-اس لي كداس كي سنديين ایک راوی ہے ابوصالح جس کا حضرت ابو ہر رہ وہائین سے ساع ثابت نہیں ہے۔ (کے ما قال الحافظ في الفتح) ١١٥٥ مند المنافظ في الفتح)

ای طرح ایک تیسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے:

((عـن عائشة ﷺ ان الـنبى ﷺ كان يىغتسل مـن اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت.)) اس حدیث کوامام ابوداؤد نے اپنی سنن (رقم: ۳۱۷۰) میں ذکر کیا ہے لیکن اس کی سند

فَأَوْلُ راشد بير عليه عليه عليه عليه عليه عليه البخائز الله المعالمة المعا

بھی تیجے نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں مصعب بن شیبہ نامی ایک راوی ہے د: ' دلتین الحدیث'' ہے اور اس روایت کو امام ابوزرعہ امام احمد اور امام : خاری بیسے فیصنیف کہا ہے اور امام ابوداؤداس روایت کے بارے می لکھتے ہیں:حدیث مصعب ضعیف۔

اسی طرح ایک چوشی روایت پیش کی جاتی ہے:

((عن على فَيْ قال: قلت للنبي فَيْ ان عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواري قال اذهب فوار اباك ثم ولا نحدثن متحدثن حدثنا حتى تاتين فورأيته ثم جئته فأمرني فاغتسلت و دعالي . ))

اس روایت کوابوداؤد اورامام نسائی نے اپنی "اسنن" میں ذکر کیا ہے لیکن بدروایت بھی قابل قبول نبیں ہے کیونکہ ان کی سند میں ایک راوی اسحاق اسبعی ہے وہ مدلس راوی ہے اور روایت کووہ عن کے ساتھ بیان کررہے ہیں اور اس کی تدلیس مرتبہ ثالثہ میں آئی ہے اور مرتبہ ثالثہ کے راویوں کی روایت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ ساع کی تصریح نہ كرور \_ . كما قال الحافظ في طبقات المدلسين.

اور ہاں اگر ہم اس روایت کوشیح بھی مان لیس تو ہوسکتا ہے بیٹنسل کا امر کا فر اورمشرک کے ساتھ مخصوص ہو کیونکہ قرآن پاک کی نص سے وہ نجس ہیں اور میتھم ہرمیت کے لیے نہیں ہے اور اگر ہم حدیث کو عام بھی رکھتے ہیں تو بھی امر استجابی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے مقابلہ میں احادیث صححہ موجود ہیں۔ اس طرح ایک اور روایت امام ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ وہلائیڈ سے سہیل بن ابی صالح عن ابیاعن اسحاق مولی زائدہ کے طریق سے نقل کی ہے۔ اورالهم ابوداوداس روايت ك بعد فرمات بين: "قال ابو داؤد ابو صالح بينه وبين ابى هريرة اسحاق مولى زائده . "

امام يهيق فرمات بين:"الصحيح أنه موقوف" اورامام بخارى برائد فرمات بين "ارأشبه موقوف"قال ابوحاتم عن أبيه الصواب عن أبي هريرة موقوف. فالذي راشديه

اورامام على بن المديني اورامام احربن عنبل فرمات بين: " لا يصبح في هذا الباب شئی "یہ ہی قول امام تر ندی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے۔

اورامام محدين يجيى ذيلي فرماتي بين: "الاعلم من غسل ميتًا فليغتسل حديثاً ثابتًا ولو ثبت لزمنا استعماله. "

امام ابن المنذ رفرمات بين: "ليس في الباب حديث يثبت . "

امام الرافعي برالله فرمات بين: "لم يمصح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا."

الم ابن وتق العيرفرات بين: "احسنها رواية سهيل عن أبيه عن أبيه هريرة وهي معلولة وان صححها ابن حبان وابن حزم. "

خلاصه کلام یہ ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے اگر کوئی میہ کہتا ہے کہ اس ے طریق جمع کرنے سے حس لغیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے لیکن ہر جگہ ضعیف حدیث کثرہ طرق كى وجه ب حس الغير وتكنبين مينيق جس طرح حديث "من كان له امام فقرأته له قر أة . " اگر مم مان بھي ليس كه به حديث حسن درجه كى بيت بھى بيتكم وجو في نہيں بے صرف استحبابی ہے کیونکہ ایک حسن سند کے ساتھ روایت ہے۔

((عن ابن عباس كللة قال قال رسول الله على لبس عليكم في ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يموت لما هرا وليس بنجس فحسبكم ان يغسلوا ايديكم . ))

(اخرجه البيهقي في كتاب الجنائز، ج٣ ص ٣٩٨)

ابن عباس بناته اسروايت بكرسول الله مصفيات فرمايا:

" تہارے اوپرمیت کوشل دینے سے واجب نہیں ہوتا بے شک تمہاری میت پاک عالت میں انقال کرتی ہے وہ نا پاک نہیں ہوتی (عنس دینے کے بعد) تمہارا صرف ہاتھ دھونا بی کافی ہے۔''

ای طرح دوسری حدیث ہے جس کوسیدنا ابن عمر ونا کی سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کی ہے اور حافظ ابن تجر براشیر نے تلخیص الحبیر میں کہا ہے۔ اسمنادہ صحیح . ((کنا نغسل المیت فمنا من یغتسل و منا من لا یغتسل .)) در لینی ہم میت کوشسل دیتے تھے تو ہم میں سے کوئی عسل کرتا اور کوئی نہیں کرتا تھا۔'' ای طرح ایک تیسری روایت سے اساء بنت عمیس وناشی سے مروی ہے:

(رواه مالك في المؤطا، ص ١٣٣)

دولینی اساء بنت عمیس و الله البیر خالین کی زوجه انھوں نے حضرت ابوبکر و الله البیر کی خوجہ انھوں نے حضرت ابوبکر صدیق و الله کی اور جومہاجرین موجود سے واللہ اللہ کی اور جومہاجرین موجود سے ان کا انتقال ہوا پھر باہر آئی اور جومہاجرین موب کیا سے انتقار کیا کہ آئے شدید مردی ہے اور میں روز سے ہے ہی ہوں کیا میرے اور پشن واجب ہے تو انھوں نے کہائمیں۔'' جملہ واکی کا خلاصہ یہ ہے کے شمل کرنامتحب نے واجب نہیں ہے۔

# قرآن خوانی کا تھم

(سُورُن : میت کو و اب پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کروانا کیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب: میت کو و اب بیننے کے بارے میں (ہرمیت کے بارے میں (ہرمیت کے بارے میں فراہ وہ میت باپ ہو ماں ہو یا کوئی اجنبی ) علاء حق کا اختلاف ہے ۔ حافظ ابن قیم رطیعید وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ ہرمیت کو تو اب پہنچایا جا سکتا ہے اور ہر کوئی پہنچا سکتا ہے یعنی وہ میت کا کوئی عزیز ہویا اجنبی جیسا کہ حافظ ابن قیم رطیعید کی کتاب "کتاب الروح" میں واضح

طور برمعلوم ہوتا ہے۔

موجودہ المحدیث میں ہے بھی بعض کا یہی خیال ہے لیکن راقم الحروم احقر العباد کو دلائل کے لحاظ سے یہ بچھ میں آیا ہے کہ میت اگر ماں ، باپ میں سے ہوتو ان کے لیے ایسال ثواب جائزے رجیسا کہ بچے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کسی محالی نے اپنی والدہ کے متعلق دریافت کیا کہ وہ اس کی طرف سے صدقہ کرے تو کیا اس کا اجراے ملے گا؟ آپ منظی کی آنے ارشاد فرمایا که بال اور بیارشا دقر آن تھیم کی اس آیت کریمہ:

> ﴿ وَأَنُ لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعْى ﴾ (النحم: ٣٩) "ہرانسان کے لیےصرف وہی پچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔"

کے مخالفت نہیں کیونکہ اولاد خود ماں باپ کا کسب ہے اس لیے ولاد کے اعمال کا اجروثواب والدین کول سکتا ہے کیونکہ اولا د کا فعل خود والدین کا فعل ہی ہے کیونکہ وہ انہی کی محنت سے پیدا ہوئی ہے۔ لہذا اولاد کا کسب بعینہ والدین کا کسب ہی ہے۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اس پر روز ہ کی قضا ہوتو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے اس طرح کی احادیث یں لفظ ولی زیادہ عموم کا متقاضی ہےاوراس سے تھینج تان كرك اگركسى دوسرے عزيز وقريب كے ليے ايسال كے ليے متندل بنايا جائے تو ايسا ہوسكتا ہے لین ہے چربھی تھینج تان لیکن اس ہے بھی آ کے بڑھ کراس سے بالکلیہ اجنبی کے لیے ایصال ثواب پراستدلال کرنامحض سینه زوری کی بات ہے البتہ قیاس کیا جائے تو اور بات ہے لیکن جولوگ قیاس کے اٹکاری ہیں تو ان کے لیے تو کوئی جمت نہیں ۔

خیرالقرون کے دور میں ایسی اشلہ نہیں ملتیں کہ کسی اجنبی کے لیے کسی نے ایصال تواب کو جائز سمجما ہو یا اس کے لیے قرآن خوانی کی ہو۔البتہ اولا دکا والدین کے لیے صدقہ کرنا وغیر ہا کسی امثلہ موجود ہیں اس لیے احتیاط ای میں ہے کہ اجنبی کے لیے ایصال ثواب سے اجتناب کیا جائے اور ان کے لیے صرف دعا مغفرت ورحم وغیرہ پر اکتفا کیا جائے ، لینی جس قدر شریعت میں وار د ہواہے اس سے آئے نہ بڑھا جائے۔

تاہم جولوگ اجنبی کے لیے بھی جواز کے قائل ہیں ان کے زدیک بھی گی شروط ہیں جن کی پابندی لازمی طور پر کرنا ہوگی مشلا کسی دن وغیرہ کو خاص کر دینا جیسا کہ جاہل لوگ گیاردیں، بارویں، عرس وغیرہ کرتے ہیں اس طرح کے نمونے ہرگز نہیں ہونے چاہئیں اور ان کاموں میں سے کسی کام کو کسی خاص مقررہ صورت میں اوا کرنا مثلاً چار مولوی منگوا کر قرآن خوانی کروانا اور اس کے بعد ان کی لذت ولطف کا انتظام کرنا ان باتوں اور ان کے علاوہ اس طرح کی دیگر باتون سے ان مجوزین من اہل الحق کے نزدیک بھی پر ہیز کرنا واجب و لازم ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اولا واپنے والدین کے لیے قرآن خوانی کرواسکتا ہے اس کا جواب یہ ہے۔ (وباللہ تعالی التوفیق)

حدیث میں والدین کے لیے عام صدقہ کرنے کا اثبات ہے اور سیح حدیث میں جو بخاری وسلم میں ہو وارد ہوئی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرینخ سے مردی ہے کہ

((الكلمة الطيبة صدقة . )) (الحديث)

'' یعنی آپ مطیقاتیم نے پاک اور طیب کلمہ کوبھی صدقہ قرار دیا ہے۔''

اور قرآن تحکیم سے بڑھ کر دوسرا کلمہ طیبہ کا مصداق کیا بن سکتا ہے۔ بہرحال راقم الحروف کی سجھ کے مطابق اولا واپنے والدین کے لیے قرآن خوانی کرسکتی ہے کیکن اس طرح کہ خود بڑھ کر تواب ان کے سپر دکر دے اس طرح نہیں کہ پیٹ کے بچاریوں کو بلا کر ان سے بڑھوا کر اور پھران کے لیے اکل ونٹرب کا انتظام کیا جائے بلکہ خود بڑھے اور اس کے لیے کوئی خاص دن یا وقت مقرر نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی اور مقدس رسول منتظ آئے ہے اس طرح ثابت نہیں۔ ھٰذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب!

## من حمله فليتوضأ

(من حسل السميت فعليه الوضوء ومن غسله (سُولُ : مديث: ((من حسل السميت فعليه الوضوء ومن غسله فليغتسل.)) محققين معزات الصديث كمتعلق كيا فرماتي بين كه يدمديث مح يا

#### ضعیف؟ اورآب کی رائے کیا ہے؟

البجواب بعون الوهاب: كي حدوايات اليي وارد مولى بين كه جو شخص ميت كونسل دے وہ خسل کرے اور جواہے اٹھائے وہ وضو کرے۔لیکن راقم الحروف کےنز دیک بیرسب روایات درجہ ثبوت کونہیں پہنچیں زیادہ سے زیادہ بیصحابی کا قول ثابت ہوتا ہے۔ البت مرفوع یعنی رسول اکرم مطاعید کا قول ثابت نبیل اس کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ امام ترندی رئیمید این کتاب علل جمیر میں بیعنوان قائم کرتے ہیں:

((ما جاء في الغسل من غسل ميتاً. ))

#### پھرفر ماتے ہیں:

((قال ابو عيسى سألت محمداً عن هٰذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل فقال روى بعضهم عن سهيل بن ابي صالح عن اسحق موليٰ زائدة عن ابي هريرة ﴿ اللهُ مُوقَالُهُ مُوقُوفاً. ))

''لینی میں نے محمر ( امام بخاری رائیلیہ ) سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو ا مام بخاری رکتید نے فرمایا کہ یہ روایت اسحاق مولی زائدہ جو کہ ثقہ راوی ہے انھوں نے ابو ہرریہ و فوائند سے موتو فا نقل کی ہے بعنی بدروایت سیدنا ابو ہر رہ و ٹائند کا قول ہے نہ کہ مرفوع حدیث۔''

حافظ ابن تجرر الخيليه فتح الباري ميس لكصت بيس كه ابوصالح نے بيروايت ابو جريره والنفؤ سے مرفوعا بیان کی ہے لیکن بیمعلول ہے کیونکہ ابوصالح نے ابو ہرر ورفائن سے بیروایت نہیں تی۔ امام ترفدي بحواله بالاكتاب مين فرمات بين:

((قـال مـحـمـدان احـمدبن حنبل وعلى بن عبدالله قالا لا يصح من هٰذا الباب شتى وقال محمد وحديث عائشه ﴿ اللهِ في هٰذا الباب ليس بذالك . )) ◘

<sup>🛭</sup> علل كبيرج اص ٤٣،٤٢.

دویعنی امام بخاری رافید نے مزید فرمایا کہ امام احمد بن طبل رافیجید اور علی بن عبدالله
بن المدین دونوں نے فرمایا کہ اس باب میں کیجھ بھی ٹابت نہیں۔امام بخاری رافیجید
نے مزید فرمایا کہ اس سلسلہ میں سیدتنا وامنا عائشہ والتحقیا سے بھی روایت مروی
ہے۔(جو کہ ابوداؤد میں ہے) کیکن وہ بھی صحیح نہیں۔"

خود امام ابوداؤد رئی نظیر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔امام خطابی معالم السنن شرح سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ فی اسناد الحدیث مقال بعنی اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔اسی طرح امام ابن ابی حاتم اپنی کتاب' العلل: ج ایسفحہ ۳۵۱) میں اپنے والد امام ابو حاتم رازی سے نقل فرماتے ہیں کہ:

((الصواب عندي عن ابي هريرة ﴿ الصواب عندي عن ابي

امام بيهقي النيليه السنن الكبرى جلد اصفحه ٢٠٠١ ميس لكصته مين:

((الصحيح موقوف على ابى هريره لان الروايات المرفوع في هذا الباب عن ابى هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم.))

'دیعی صحیح بات سے کہ سے روایت ابو ہریرہ ڈائٹیز پر موقوف ہے کیونکہ اس باب کی مرفوع روایات بعض راویوں کے ضعف اور بعض کے مجھول ہونے کی وجہ سے قوی نہیں ہیں۔''

امام ابن الجوزى (العلل المتناهية جلد ١، صفحه ٣٧٨) مين اس روايت كم متعلق لكهة بين:

((هٰذه الاحاديث كلها لا يصح.))

پیسب کی سب احادیث صحیح نہیں ہیں۔''

بہر حال ائمہ حدیث کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ اس باب میں کوئی بھی مرفوع روایت صحیح ثابت نہیں زیادہ سے زیادہ سیدنا ابو ہر میرہ ڈٹاٹنڈ کا قول ثابت ہوگا اور صحابی کا قول جمت نہیں۔

لہٰذا راقم الحروف کی تحقیق یہ ہے کہ نہ تو میت کو خسل دینے والے پر عنسل واجب ہے اور نہ ہی اسے اٹھانے والے پر وضو۔ واللّٰہ اعلم بالصواب ،

\*\*\*\*

# نهری اور برساتی زمین میں فرق

(سول): وہ زمین جونبر کے پانی سے پلائی جائے اور وہ زمین جے بارش سے آباد كياجائ ان كى پيدادار بركتني زكوة فرض بـ بينوا توجرواا

الجواب بعون الوهاب: سيرنا عبدالله بن عمر في في سروايت بكه:

((عن النبي الله قال فيما سقت السماء والعيون وكان

عشريا العشر وماسقى بالنضح نصف العشر. )) ٥

''بعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس زمین کو بارش یا چشموں کے ذریعے پانی بلایا جائے یا ایسے درخت ہوں جن کی جڑیں خو بخو دزمین سے یانی حاصل کریں (لعنی ان کواد پر سے یانی پلانے کی ضرورت نه ہو) تو ان سب کی پیدادار برعشر (دسوال حصه) زكوة لا كو ہوگی -''

اور فر مایا کہ جس زمین کو جانوروں وغیرہ کی محنت سے سیراب کیا جاتا ہو (لیعن تھینج کر یانی پلایا جائے) تو اس صورت میں اس کی پیداوار پر نصف العشر لیعنی بیسواں حصه زکو ة لاگو ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس زمین کو بارش سیراب کرے اس کی پیداوار پرعشر ( دسوال حصه ) زکو ة ہے۔

باقی رہا سوال کا دوسرا حصد یعنی وہ زمین جے نہرسے پانی بلایا جائے۔اس کی پیداوار پر مننی زکوۃ ہے تو ظاہر ہے کہ ایس زمینیں ان زمینوں سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ ان کو جانوروں کے ذریعے پلایا جائے ان کی پیداوار پر بیسوال حصه زکو ة لا گو ہوگی۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس مسلہ میں انسان کی محنت ومشقت کو مدنظر رکھا ہے

صحیح البخاری ، کتاب الزکدة باب العشر فیما یسقی من ماه السماه و الماه الحاری: رقم الحديث، ١٤٨٢.

یتی جس زمین کوسیراب کرنے کے لیے پانی لانے میں زیادہ مشقت اور تکلیف درکا رہے اس کی پیدادار پر بیسوال حصہ اور جس زمین کو آباد کرنے کے لیے پانی لانے میں زیادہ مشقت ومحنت نہیں کرنی پڑتی بلکہ پانی ازخود اوپر سے اتر تا ہے اور زمین کوسیراب کر دیتا ہے مگر اس کے برعکس جس زمین کوسخت محنت جھیل کر انسان سیراب کرتا ہے تو شریعت نے اس کی معنت پر رحم وکرم کرتے ہوئے اس پر زکو ۃ بھی کم رکھی ہے۔ چونکہ آپ بیش تھا باکہ جانوروں کے ذریعے پانی نکال کر زمینیں مبارک میں نہروں والے پانی کاسٹم نہیں تھا بلکہ جانوروں کے ذریعے پانی نکال کر زمینیں سیراب کی جاتی تھیں اس لیے آپ نے ان کے متعلق ارشاد فر مایا گر علماء حقہ نہروں والے پانی سے سیراب کی گئی زمینوں کو ان کے ساتھ کمتی سمجھا ہے، کیونکہ ان میں بھی سخت محنت کرنی پرتی سے سیراب کی گئی زمینوں کو ان کے ساتھ کمتی سمجھا ہے، کیونکہ ان میں بھی سخت محنت کرنی ساتھ خریدنا پڑتا ہے لہٰ ذا اگر آئی محنت اور خرج کے بعد بھی اس پر آئی زکو ۃ مقرر کی جائے تو سے زیادہ ہو جو نہیں ڈائی :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) "الله تعالى سى ير بوجه نبيس والنا عراس كى طاقت كے مطابق ـ"

لہذا ایس زمینوں پر بیسواں حصہ زکوۃ لاگو ہوگی کافی عرصہ پہلے مولانا حافظ عبدالله صاحب روبڑی رئینوں پر بیسواں حصہ زکوۃ لاگو ہوگی کافی عرصہ پہلے مولانا حافظ عبدالله صاحب روبڑی رئینید کے حوالہ سے تنظیم اہمحدیث اخبار میں بھی ایسا نقو گا دوائل کے ساتھ شائع ہوا تھا دہ مضمون میں نے بھی پڑھا تھا <sup>ممکن</sup> ہے کہ دفتر تنظیم اہمحدیث سے وہ شارہ مل جائے ۔ بہر حال علماء اہمحدیث کے حققین موجودہ سرشتہ والی زمینوں پر بھی نصف عشر بیسواں حصہ زکوۃ مسجمی ہے ہیں آتا ہے۔ والله اعلم بالصواب

## ز کو ہ کے مال سے لائبر ریں بنانا

(سُول ): كيا زكوة كى رقم كى ايساداره يا لا بررى من دى جاسكتى ب جهال سے

خور بھی استفادہ کرتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب: زكوة كمصارف (جن پرزكوة خرج كى جائے) قرآن

کریم نے خود بھی بیان کر دیئے ہیں۔ لا بسریری ان میں داخل نہیں للبذا ذکوۃ کی رقم لا بسریری برخرج نہیں للبذا ذکوۃ کی رقم لا بسریری برخرج نہیں کی جاستی۔ اگر چہ قرآن کریم نے جوآٹھ مصارف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک فی سبیل اللہ بھی ہے اور اگر اسے عام رکھا جائے تو دینی لا بسریری بھی اس کے اندر داخل ہوسکتی ہے، سیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ سبیل اللہ کا لفظ عام نہیں ، اس لیے کہ اگر اسے عام سرکھتی ہے، سیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ سبیل اللہ کا لفظ عام نہیں ، اس لیے کہ اگر اسے عام

رکھا جائے گا تو ہاتی سات مصارف ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ مثلاً فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفة قلوبہم، رقاب، ابن سبیل، غاربین بیسب فی

سبیل اللہ کے لفظ میں داخل ہو جاتے ہیں۔(غور کریں) پھرالگ الگ ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں مصرف فی سبیل اللہ کا ذکر ہوتا باقی

پھر الگ الگ ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت کہیں مصرف فی مبیل اللہ کا ذکر ہوتا باقی سبیل اللہ کا ذکر ہوتا باقی سبیل اللہ ہوجاتے اس ہے معلوم ہوتا ۔ بے کہ فی سبیل اللہ سے مراد عام نہیں بلکہ خاص فی سبیل اللہ مراد ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم کرنا چاہئے کہ'' فی سبیل اللہ'' سے مراد کیا ہے؟

قرآن حکیم کی اصطلاح میں جیسا کہ مولانا آزاد رہی اور دیگر محققین نے لکھا ہے 'وہ سارے کام جو براہ راست دین وملت کی حفاظت اور تقویت کے لیے ہوں وہ فی سبیل اللہ کے کام ہیں اور چونکہ حفظ وصیانت میں امت کا سب سے ضروری کام دفاع ہے، اس لیے

اس کا اطلاق زیادہ تر اس پر کیا جاتا ہے پھر اگر دفاع در پیش ہواور امام وقت اس کی ضرورت محسوس کرے تو زکو ہ کی مدسے مدد حاصل کی جائے تو اس میں خرچ کی جائے گی ورنہ دین واست کے عام مصالح میں مثلاً قرآن اور دین علوم کی ترویج اور اشاعت میں مدارس کے

۔ اجراء وقیام میں دعاۃ اورمبلغین کے قیام وترسیل، ہدایت وارشاد امت کے تمام مفید وسائل میں اسے صرف کیا جائے گا اگر چہ کچھ فقہاء اورمفسرین کی جماعت فی سبیل اللہ کے مُدّ کوا تنا

عام رکھا ہے کہ اس میں مساجد کی تعمیر کنووں کی کھدائی وغیرہ کو اس میں داخل کیا ہے لیکن ہم عرض کر آئے ہیں کہ اے اتنا عام رکھناصیح معلوم نہیں ہوتا ہم اگر کوئی اے عام رکھنے پرمصر بَ تَوْ تُعْیَک ہے کیونکہ اہل علم کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے۔ واللے اعلم اعلم کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے۔ واللے اللہ اعلم بحقیقة الحال.

ضميميه

مختف منسرین اور دیگر محققین کے اتوال وعبارات و یکھنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ ''فی سبیل اللہ ، کے ساتھ مخصوص نہیں بلکداس سے سبیل اللہ ، کے ساتھ مخصوص نہیں بلکداس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے یا دین کی مدافعت یا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی بلندی کے لیے کیے گئے وہ سارے کام جہاد شار ہوں گے۔

لبندا ایسے تمام کاموں کونی سبیل اللہ کا لفظ شامل ہوگا اس کے متعلق تتع واستقراء کے بعد بیسب شقیں داخل سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑنا اور اس راہ میں لڑائی کرنے کے بعد بیسب واسلحہ یا سامان نقل وحرکت کی ضرورت ہوان پرخرج کرنا، دین کی اشاعت کے لیے مبلغین بھیجنا اور ان پرخرج کرنا ان کے لیے سفر وغیرہ کی سہولیات مہیا کرنا دین کی اشاعت کے لیے مبلغین بھیجنا اور ان پرخرج کرنا ان کے لیے سفر وغیرہ کی سہولیات مہیا کرنا دین کی اشاعت کے لیے رسائل وکتب کی اشاعت، مدارس وغیر ہا کیونکہ ان اداروں میں بھی اللہ کے دین مدافعت اور اس کی تبلیغ کے لیے بجابلہ تیار کیے جاتے ہیں۔

بہر حال مذکورہ صور تیں اس لفظ بیں شامل ہیں چونکہ لا بہریری ان صورتوں میں ہے کہی میں بھی داخل معلوم نہیں ہوتی ، لبذا یہ نی سیل اللہ میں داخل نہیں ۔ کو پچھ علاء نے اس لفظ کو نہایت عام رکھا ہے گریہ اس لیے صحیح نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ منشاء ہوتی تو پھر زکوۃ کے لیے یہ آٹھ مصارف مقرر ہی نہ فرمات بلکہ صرف فی سبیل اللہ کا لفظ ہی اس کیے لیے کافی دوانی تھا یہ تمام وجوہ خیر کو شامل اور محیط ہو جاتا گرنہیں اللہ تعالیٰ نے آٹھ مصارف مقرر فرمائی نام دور فی سبیل اللہ سے کوئی خاص مدمراد ہوگا اور وہ محققین کے کہنے کے مطابق فرمائے ، لبذا ضرور فی سبیل اللہ سے کوئی خاص مدمراد ہوگا اور وہ محققین کے کہنے کے مطابق وہ ہے جو بیان کیا گیا۔مزید کامل اللہ تعالیٰ کو ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## کیاس کی ز کو ۃ

سُوُرُ : احادیث نبوی میں ہراس چیز کا نام ندکور ہے جس پر زکوۃ فرض ہے۔ مگر کہاس (میمٹی یا روئی) کے متعلق بندہ ناچیز کی نظروں سے مجھ بھی نہیں گذرا ہے کیا واقعی ان پر زکوۃ نہیں ہے؟

ائجواب بعون الوهاب: روئی (پھٹی) دغیرہ پرزگو ۃ نہیں ہے۔ یہ میری تحقیق ہے اوراس میں میرے ساتھ کئی دوسرے محدث شامل ہیں۔ مثلاً امام سفیان توری رائیلیہ جعمی ، حسن بھری، حسن بن صالح ربط وغیرہم شامل ہیں۔ دلیل یہ ہیں:

♦: ....ملم شريف كى حديث ب:

((لیس فی ما دون خمسة اوسق من تمر اوحب صدقة.)) • "لعنی پانچ وسق سے کم کجورخواه اناج (غله) پرزکوة نهیس ہے۔"

مسلم كى دوسرى روايت مين بدالفاظ بين:

((لیس فی حب و لا تمر صدقة حتی یبلغ خمسة اوسق.)) الله در الیس فی حب و لا تمر صدقة حتی یبلغ خمسة اوسق.)) الله در الله تعمین ترکو الله تهیں ہے جب تک وه پانچ اس سے بھی بڑھ کر صرت معلوم ہوا کہ اناج اور تھجور کے علاوہ میں زکر اقتیں ہے اس سے بھی بڑھ کر صرت حدیث دوسری ہے جو کہ امام حاکم ، دا قطنی بطرانی اور بیعی میں ابوموی اشعری فیالٹی اور معاذ بین جبل بٹائٹ سے مروی ہے۔ بیمی رہیا ہے مطابق اس حدیث کے تمام راوی ثقد ہیں۔ سند متصل ہے کوئی بھی انقطاع نہیں ہے اور آپ میلئے تیزانے ان صحابہ کرام رہی تھا تین کو یہ حدیث متصل ہے کوئی بھی انقطاع نہیں ہے اور آپ میلئے تیزانے ان صحابہ کرام رہی تھا تھیں کو یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ میلئے تیزانی ان کو یمن کی طرف وہاں کے لوگوں کو اپنی تعلیم

● صحيح مسلم، كتباب الـزكاة، بـاب ليـس فيـما دون خـمـه اوسق صدقة، رقم الحديث: ٢٢٦٣.

سکھانے کی غرض سے بھیج رہے تھے۔ (بحوالہ عون لمعبود فی شرح سنن ابی داؤد)

۲۲٦٨: وقم الحديث: ۲۲٦٨.

وه حديث په ہے:

((فقال لا تاخذ الصدقة الا من هذه الاربعة . ))

'' تعنی آپ ﷺ بنے آپنے فرمایا کہ صدقہ نہیں لوگر ان چار چیزوں سے یعنی ۞ جو

﴿ تَحْجُورِينِ ۞ مَنْقَىٰ ۞ اور گندم \_''

مطلب کہ آپ مطنع اللہ نے صراحت کر دی کہ ان جار چیزوں کے علاوہ میں صدقہ (زكوة) نہيں ہے۔ اگر زيادہ سے زيادہ مسلم شريف كى حديث كے موجب يا قياس كے ساتھ دوسرے اناج مثلاً، جوار، باجرہ، مکی وغیرہ کوشامل کیا جائے تو شامل کیا جا سکتا ہے باتی چیزیں ان میں شامل نہیں ہیں۔ (واللہ اعلم ) باقی اشیاء کوفروخت کرنے کے بعد جورثم ملے اس پرسال بحرگذر جائے تو ذکورہ حساب کے مطابق پیسوں پرزگوۃ ہوگی۔والله اعلم بالصواب

## گندم کی زکو ۃ

السُوك : كتنى كندم پرزكوة موكى اوروس كااندازه كيا ہے، پورى وضاحت كے ساتھ

بیان کریں؟ البجواب بعون الوهاب: جس طرح او پرذكركر كة يا مول كه كندم وغيره يرزكوة اس وقت لگے گی جب وہ گندم پاڑ وئ کے اندازے میں ہوگی۔ پانچ ویق ہے کم پرز کو قا نہیں ہے۔ جس طرح مسلم شریف کی حدیث ذکر کی کہ پانچ و**س ی**ا اس سے برابر یر بی زکو ق کی ادائیگ ہوگی اور منتی زکوۃ نکالی جائے گی اس کے بارے میں بھی اوپر لکھ چکا ہوں کہ "عشر" یا" نصف عشر" باقی وسق کا اندازہ یا ماپ کیا ہے؟ اس کے لیے گذارش ہے کہ ایک وسق میں ساٹھ صاع ہوتے ہیں ہتو یا نج وسق میں تبین سو (300) صاع ہوتے ہیں اور ایک صاع کی تول جنس میں الگ الگ ہوگی ہم نے گندم کی تول کر کے دیکھی ہے وہ پونے تین سیر بنتی ہے اور باتی جنسیں بھی تھوڑی تفاوت کے ساتھ گندم کے حساب کے برابر ہوں گی تعنی کم

ومیش اس حساب سے ایک وسق میں 165 سیر ہوئے تو یا فج اوس میں 825 سیر ہوئے اور ان

تمام سرول کے من ہوئے 20.25 لینی 20 من اور پچیس سیر۔

حاصل کلام کہ جس آ دمی کے پاس اتن گندم ہے بعنی بیں من 25 سیر تو اس پرز کو ہ گئے گی اور اس سے کم مثلاً 16,15 من پر فرضی ز کو ہ نہیں گئے گی لیکن اگر کوئی خیر نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے۔ یعنی گندم کا نصاب یہی ہے بیں من پختہ اور پچیس سیر۔واللہ اعلم بالصواب

#### سونے کی زکوۃ

(سُوُلُ : سونے کاصحیح نصاب کیا ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ مرحوم عبدالستار رہیں اللہ نے 120روپید کا نصاب مقرد کیا ہے؟

الجواب بعون الموهاب: سونے كنساب كمتعلق سيح بات بيب كداس كا نساب 20 ديناريا 20 مثقال ہے باقى جوم حوم عبدالتا رائي يدنے جو 120 دو پيہ جتنے سونے كونساب مشہرايا ہے اس كى دليل جميں نہيں مل سكى ہے ..معلوم نہيں كہ وہ نساب كس بنياد پر قائم كيا گيا ہے۔ ہمارے لكھ ہوئے نساب پر بيدلائل بيں۔

♦:....امام بيهق راوينكا اپن كتاب سنن كبرى ميس به حديث لائع بين:

بيه قي، كتاب الزكاة، باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه اذا حال عليه الحول، جلدة ،
 صفحه ١٣٨، ط: نشر السنه .

اس مدیث میں سونے اور چاندی پرزکوۃ کے نصاب کا بیان ہے۔ چاندی کے متعلق بعد میں عرض کیا جائے گا۔ سونے کے متعلق آپ طشکھ آپ طشکھ آپ میں زکوۃ نہیں ہے جی کہ وہ سونا 20 دینار کے اندازے کو پہنچ (یاورکھنا چاہئے کہ دیناراور مثقال آیک ہی بات ہے اس کا وزن بعد میں عرض رکھا جائے گا۔) پھر جب 20 دینار ہوئے اور ان پرسال گزرگیا تو آ دھا دینار اوا کرنا پڑے گا۔اور 20 دینار سے جتنا بھی زیادہ ہوگا اس کا وہی حساب لگایا جائے گایعنی چالیسوال حصہ اور راوی کا یہ کہنا کہ پیتنہیں کہ (فمازاد فبحساب ذالك) کے الفاظ حضور طشکھ آئے کے بیں یا سیدنا علی راتھ کے ہیں۔

ان الفاظ ہے کوئی خاص واسط تہیں ہے وہ الفاظ آپ منظے آیا کے ہیں یا سیدنا علی رہائیے۔ کے ہیں مطلب کہ سونے کا نصاب ٹابت ہو گیا وہ ہے 20 دیناراس سے کم پرز کو ہ نہیں ہے، اگر چہ کم میں ایک یا آ دھاہی کیوں نہ ہو۔

یہ اللہ میں حافظ زیلعی لکھتے ہیں کہ امام نووی الٹھیہ شارح (مسلم شریف) فرماتے ہیں کہ امام نووی الٹھیہ شارح (مسلم شریف) فرماتے ہیں کہ بیصدیث صحیح ہے یاحسن ہے۔

یں سیدسی ب ب ن ج۔

ہیں سیدسی سے ب ن ج۔

ہیں سیدسی طرح حافظ ابو ثمر بن خزم مشہور محدث ظاہری اپنی مشہور کتاب المحلی میں تخریر فرماتے ہیں اس حدیث کا راوی جریر تقدراوی ہے۔انہوں نے سیدناعلی زائشی سے جودو

راوی عاصم بن ضمرہ وحارث بن سبداللہ ہیں ان سے مند ذکر کیا ہے۔ چونکہ جریر ثقہ راوی ہے اس لیے اس کی حدیث کومند کر کے ذکر کرنا معتبر ہے، لہذا حدیث میں ارسال وغیرہ کی علت پیش نہیں کی جاسکتی اور حافظ ابن حزم رافیجیہ نے اس حدیث کی تحسین کی ہے۔

لہذا بیر حدیث اس قابل نہیں ہے کہ اس کوضعیف گردانا جائے۔ای طرح اس حدیث کو ترزی نے بھی مرفوع ذکر کیا ہے جو کہ ابوعوانہ کے طرق سے ہے اور وہ ابواسحاق سے روایت کرتا ہے وہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو سے اور حضرت علی ڈٹائٹو نبی ملتے ہوئے ہے بیان کرتا ہے وہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو سے اور حضرت علی ڈٹائٹو نبی ملتے ہوئے ہے بیان کرتا ہے وہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو کے بیان کرتا ہے وہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو کے سے بیان کرتا ہے وہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو کے بیان کرتا ہے وہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو کے بیان کرتا ہے دوہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو کے بیان کرتا ہے وہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو کے بیان کے بیان کرتا ہے وہ عاصم بن ضمر ہ سے وہ حضرت علی ڈٹائٹو کے بیان کرتا ہے وہ عاصر بیان کرتا ہے دور کرتا ہے دور عاصر بیان کرتا ہے دور عاصر بیان کرتا ہے دور عاصر بیان کرتا ہے دور عاصر ہے دور عاصر

زیادہ سے زیادہ اس صدیث کی بیعلت بیان کی جائئی ہے کہ اس کی سند میں ابواسحاق

ہاوروہ مدلس راوی ہاوراس صدیث میں عن کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ "حدث ا" یا "سمعت" کے الفاظ نہیں کہتا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ تدلیس کی وجہ سے سند میں ضعف ضعیف پیدا ہوتا ہے، نہ کہ تخت ضعف اور اتنا ہلکا ضعف آتنی ہی طریقوں سے دور ہوسکتا ہے۔ مثلاً اصول صدیث کے جانے والوں کو خوب معلوم ہے کہ اگر کسی مرفوع صدیث کی سند میں ایسا خفیف ضعف ہے تو وہ دوسری الی حدیث اگر چہ وہ مرفوع نہیں موقوف ہو یعن صحابی کا ایسا خفیف ضعف ہے تو وہ دوسری الی حدیث اگر چہ وہ مرفوع نہیں موقوف ہو باتا ہے تو بعینہ اس الیا خفیف ضعف ہو جاتا ہوا ہے۔ جس کو طرح اس مرفوع حدیث کی سند میں تدلیس کی وجہ سے ہلکا ساضعف پیدا ہوا ہے۔ جس کو حضرت علی دفائق کے قول موقوف نے جو کہ مجمح سند کے ساتھ ہے اس نے قوی کر دیا ہے۔ حضرت علی دفائق کے قول موقوف نے جو کہ مجمح سند کے ساتھ ہے اس نے قوی کر دیا ہے۔ البذا وہ ضعف سے نکل کر حسن لغیر ہ کے درجہ تک پہنچ جائے گی اور حسن لغیر ہ حدیث بھی

صحیح حدیث کی طرح قابل جمت ہے۔ (کما لا یہ یہ علی ماهر الاصول) گراس صورت میں ایسی حسن لغیر ہ حدیث جو کسی صحیح حدیث کی مخالف ہوتو پھروہ قابل نہیں ہوتی ۔ لیکن اس مسلد میں دوسری کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جواس کے مخالف ہواس لیے یہ حدیث امام نووی اور حافظ ابن حزم وغیر ہما کے مطابق حسن ہے اور قابل حجت ہے۔

ئسس ابن ماجہ میں سیدہ عاکشہ والٹھاسے روایت ہے کہ ابن ماجہ عبید اللہ بن موی اسے روایت کرتا ہے کہ:

((حدثنا ابراهیم بن اسماعیل عن عبدالله بن واقد عن ابن عمر فَقَلَیْ وعائشة فَقَلَا ان النبی فَقَلَ کان یاخذمن کل عشرین دیناراً فصاعدًا نصف دینار ومن الاربعین دیناراً دیناراً .) و حفرت عبدالله بن عمر بنای اورسیده عاکثه بخالیات روایت ہے کہ بے شک نی کریم طبی و ینار میں سے نصف دیناراور چالیس دینارل میں سے ایک دینار بطور زکو ہ لیتے تھے۔"

سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكوة الورق والذهب، رقم الحديث ١٧٩١.

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سونے کا کم از کم نصاب20 دینار ہے۔اس لیے آپ نے 20 دینار میں سے آ دھا دینارلیا ہے۔

اس حدیث کی سند میں باتی راوی توضیح میں لیکن ابراہیم بن اساعیل ایک ایما راوی ہے جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رائیٹایہ فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ لیکن چونکہ اس راوی سے امام بخاری رائیٹایہ نے اپنی صبح میں اشتہاد کیا ہے۔ (باب بدء الخلق) میں پھر کہا جائے گا کہ بیہ راوی اتنا ضعیف نہیں ہے بلکہ معمولی ضعف کا حامل ہے۔ ورنہ شدید ضعف کے حامل راوی کے ساتھ امام محدثین بخاری رائیٹایہ جیسا آ دمی اشتہاد ہر گر نہیں لیتا۔ بہر حال بیساری حدیثیں مل کرکافی قوت اور مضوطی حاصل کرلیتی ہیں۔ حسن سے کم درجہ کی بالکل نہیں ہیں۔

لہذا یہ قابل جمت ہیں اور جو بات ان سے ثابت ہوتی ہے وہی محقق کا مسلک ہے جس سے معلوم ہوا سونے کا نصاب 20 دیناریا مثقال ہے اب دیکھتے ہیں مثقال کا وزن کیا ہے۔ مثقال کی تول ہے۔ ساڑھے چار ہاشہ اس صاب سے 20 مثقال کا وزن ہوگا 90 ہاشہ اور 90 ہاشہ معنی ساڑھے سات تولے مطلب کہ جس آ دی کے پاس ساڑھے سات تولے مطلب کہ جس آ دی کے پاس ساڑھے سات تولے موارت ہیں ہے بنائے زیورات یا خالص تو اس پر آ دھا مثقال زکو ق لیے گی بعنی سوا دو ہاشہ اگر خالص ہے بنا بنایا زیور نہیں ہے تو وہ دے اگر زیورات وغیرہ بنا ہوئے ہیں تو حساب کر کے اس کی قیمت بطور زکو قا ادا کرے گا جوموجودہ ہوگی اور اگر وہ سوتا ساڑھے سات تولہ سے اوپر ہے تو بھی اس کے مطابق صاب کر کے اس کی ادا کیگی کرے ساڑھے سات تولہ سے اوپر ہے تو بھی اس کے مطابق صاب کر کے اس کی ادا کیگی کرے گا۔ اور اس حساب سے جو لکھا گیا ہے وہ بالکل آ سان اور قابل فہم ہے۔
گا۔ اور اس حساب سے جو لکھا گیا ہے وہ بالکل آ سان اور قابل فہم ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بال

## حاندی کی زکوۃ

(سُول ): احادیث میحدسے جاندی کے نصاب سے آگاہ فرمائیں ہے؟ البجواب بعون الوهاب: جاندی کا جونصاب بخاری وسلم وغیر ہماتمام کتب میں مقرر فآوى راشديم على المعالم المعالم

ہے وہ ہے دوسودر ہم اور دوسو درہم مساوی ہیں۔ 140 مثقال جوساڑھے باون تولد بنتے ہیں۔ مطلب کہ اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ جا ندی ہوگی تو اس پر جالسواں حصہ ز کو ہ گے گی وہ بے گی ایک تولہ یونے چار ماشہ یا یون سمجھیں ایک تولہ چار ماشہ ز کو ہ دی جائے گی۔ اور جواس سے اوپر ہوگی اس کی اس حساب سے زکوۃ نکالی جائے گی۔ اس طرح کسی آ دمی کے پاس ساڑھے باون روپیہ ہیں تو اس پر بھی ایک روپیہ پانچ آنہ زکو ۃ لگے گی کیونکدروپیہ بھی جاندی کی ذات ہے اور ساڑھے باون سے کم پر زکو ، نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہے تو اوپر ے طریقہ کے مطابق حساب کرے ذکوة نکال جائے گا۔ هذا ما ظهر لهذا الحقير الفقير الى الله وهو اعلم بالصواب ... وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومرشدنا محمد واله واصحابه اجمعين. (آمين)

#### اوزان كاوزن

(سُوَلَا): ٨٠ وس، درجم، دينار كا أنكريزي ميزان كے حساب سے كتنا كتنا وزن ہے؟ البجواب بعون الوهاب: مكامطلب يائى (يعن تول كااكي شم كا پيانه) جبم مد مدنی کے وزن کے متعلق کافی عرصہ سے سرگرداں تھے کہ وزن کے اعتبار سے اس میں کتنی مخبائش ہے، بعد میں اللہ تعالی کے نفٹل ہے بھائی بدیع الدین شاہ مِلطنہ ایک سال حرمین شریفین سکتے وہاں سے مولوی عبدالحق صاحب بہاولپوری شخ الحرم فی مکت المكرمة سے ايك مد کا پیانہ لے کرآئے جوآپ مطابقاتی کے زمانہ کے مدے پیانے سے تقابل کر کے بنائی گئ تھی اور اس کی سند بھی انہیں مولانا موصوف سے موصول ہوئی جوسیدنا زید بن ثابت زائند تک پہنچتی ہے پھر بھائی صاحب نے اس سے تقابل کر کے ایک اور پیانہ بنوایا اس کے بعد بھائی صاحب سے میں نے وہ پیانہ لے کر بعینہای کے وزن کےمطابق ایک پیانہ بنوایا اور بھائی صاحب سے اس كى سند بھى حاصل كى والحمد لله على ذالك!

بہرحال مد کا وزن مختلف چیزوں کامختلف ہوتا ہے ۔ہم نے وزن کیا تو اس میں پانی کے

66 تولوں کی تنجائش ہوتی ہے اور گندم کا وزن کیا تو اس میں 55 تو لے آتے ہیں یعنی آ دھا کلو اور مزید 15 تو لے اس حساب سے صاع چار مدوں کا مجموعہ ہے ایک صاع گندم کا وزن پونے تین کلو ہوگا اور یہی گندم کی مقدار ہم فطرہ میں ادا کرتے ہیں۔

درہم کا وزن تین ماشے ہوتا ہے۔

دینار اور منقال ایک ہی بات ہے اور منقال کا وزن ساڑھے چار ماشہ ہوتا ہے اس حساب سے سونے کا نصاب 20 مثقال ہوا اور ایک مثقال ساڑ ھے سات تو لے کا بنتا ہے بیخی ساڑھے سات تولہ وزن یا اس سے زیادہ سوتا ہے تو زکو قرفر ہوگی۔

وس : ایک وس 60 صاع کا ہوتا ہے۔ اور صاع مدنی کا وزن گندم کے اعتبار سے جیما کہ اوپر ذکر کر آئے ہیں بونے تین کلو ہے تو ساٹھ صاع کا وزن 165 کلواور منوں کے اعتبارے 4من پانچ کلووزن ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بیوزن گدم کا ہے البتہ باجرہ ایک مدیس گندم سے زیادہ آتا ہے یعنی ہرجنس کے متعلق محیح خبر تب ہی پڑے گی جب ہرجنس کواس مدمیں ڈال کر وزن کر کے ويكماجا ـ هذا ما عندى والله اعلم بالصواب

## مقروض يرزكوة

(سُرُكُ ): مقروض برزكارة المساحم ب؟

البجواب بعون الوهاب: جس آدى پرقرض ہاس كے پاس پيول ميں سے رقم اندزاایک ہزارروپیہ ہے تو اس کا 500 مثلاً قرضہ ہے اس کواتار کرباقی ایک ہزار سے جو بیجے اس پراس وقت ہے لے کرا گلے سال آنے تک قرضہ کے علاوہ باقی بچی ہوئی رقم پر ز کو ۃ لگے گى يىنى ساز ھے باون روپىيە برزكوة كىگى جوكە چالىسوال حصە بـ اورسازھے باون روپید کا چالیسوال حصہ 1.8 ڈیڑھ روپیہ ہے اس طرح اوپر جتنے بھی ہوں گے مثلاً ایک ہزار میں سے یائی سوقرضہ میں جلے گئے تو باقی یا نچ سو بھتے ہیں ان کا حساب کر کے جالیسوال

حصہ دیا جائے گا۔ (جب ہاتھ میں آنے کے بعدان پر سال گذر جائے) لیکن آگر وہ ایک ہزار جواس کے پاس ہے وہ ہے بچاس من گذم کی قیمت بعنی اس پر پانچ سوروپیة قرضہ تو ہے لیکن آبادی سے اس کو کئی (گندم) حاصل ہوئی ہے بچاس من جس کی قیمت فی من 20 روپیے کے حماب سے فقط ایک ہزار ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تو پھرز کو قالول دے جائے گی اور قرضہ یہ علیحدہ ہے باقی لین دین دوقعموں کا ہوگا۔ ایک وہ جوز مین کے متعلق ہے مثلاً بخی کا خرچہ ہیل کے جوڑے کی محنت اور خرچہ حاریوں کا خرچہ اور مزدوری اور کھاد وغیرہ کے اخراجات جیسے لین دین اس سے قطعاً الگنہیں کر سکتے البتہ کھیتی کو پانی پلانے کے بارے میں جوخرچہ ہوتا ہے شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں زکو ق میں کی وبیشی رکھی ہے یعنی جس زمین کو پانی پانے ہے اور میں خور بین اس حیات اور کم خرچہ ہوتا ہے اس کی پیدائش سے '' عشر دسواں حصہ' و بنا ہے اور جو زمین خت مشقت کے ستھ سیراب کی جاتی ہے اس کی پیدائش سے '' نصف عشر'' (بیسواں جمہ ) ہے۔ مثلاً جن کی زمینیں بارش کے پانی پرآباد ہیں۔

ان کو زمین سیراب کرنے میں کوئی خاص مشقت نہیں اٹھانی پڑتی للبذا ان پر"عش" (رسوال حصہ ہے) لیکن وہ زمین جن کو پانی تھینچ کر اور مشقت کے ساتھ پلایا جاتا ہے ان کی پیداوار ہے 20وال حصہ یعنی نصف عشر ہے۔ اپنے ملک میں جو زمینیں چھوٹی نہرول، واٹر کورسوں یا ٹیوب ویل کے ذریعے پلائی جاتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری" نصف عش" کی فہرست میں آتی ہیں۔

کیونکہ اس پانی کے حصول میں اگر چہ اتنی مشقت نہیں ہوتی بھی بھی کھدائی کرنی پڑتی ہے۔لیکن اس پڑنیکس اور آبیانہ وغیرہ لگتا ہے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے بیہ ہولت رکھی ہے کہ ایسی صورتوں میں'' نصف عشر'' کی ادائیگی ہوگی۔

اس کا مطلب میہ ہوا کہ جس آ دمی کو پچاس من گندم حاصل ہوئی وہ اس کا''نصف عشر'' جو کہ ڈھائی من بنتا ہے وہ ادا کرے گا باقی جو بھی بچتی ہے ۔مثلاً ساڑھے سینتالیس من وہ چاہے رکھ دے چاہے خرچ کر دے وہ اس کی مرضی ہے۔مطلب کہ زکو ۃ اس پرصرف ڈھائی

من بي بوگ والله اعلم بالصواب!

## زكوة كي تقسيم

(سُول ): زكوة كم معارف كون سے بين؟

البعواب بعون الوهاب: زكوة دين كي جكهيس يامصارف الله سجانه وتعالى في قرآن کریم میں آٹھ بیان کئے ہیں۔

◆ فقراء ♦ مساكين ♦ زكوة لينے والے (عاملين) ♦ جن كے دلول ميں اسلام کی الفت (محبت) پیدا کرنی ہو۔مثلاً نومسلم اللہ غلام یا تیدیوں کی آزادی کے لیے۔ 🂠 مقروض یر ۔ 🗢 الله سبحانه وتعالیٰ کے راستے میں مثلاً جہاد، حج ، مدارس اور مجدوں وغیرہ لعنی وہ کام جوخالص دینی نقطہ نظریا دین کی حفاظت کے لیے کئے جائیں۔ 🂠 اور مسافروں کو مثلاً کوئی آ دمی اینے ملک میں تو غنی ( دولت مند) ہے لیکن کسی دوسرے ملک میں جائے ادر ا تفاق سے کنگال ہو جائے تو اس کو بھی ز کو ۃ دی جا سکتی ہے۔ کیکن وہ ز کو ۃ بنو باشم، بنی مطلب، بی عباس اور آل رسول ساوات کودینا ہرگز جا کزنبیں ہے۔

نوت: ..... فقیراور مسکین میں بیفرق ہے کہ فقیروہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہواور مسكين وه ہے جس كے ياس كچھ ہوليكن شرى نصاب سے كم ہو يا اتنا ہو كدروازند كمائے اور کھائے بچت اس کے پاس نہ ہوتی ہو۔ واللّٰہ اعلم بالصواب

#### مانع الزكوة كي نماز

(سُولاً): زکوۃ ادا نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں۔( حدیث مبارکہ ) بے نمازی کا كوئى عمل قبول نہيں۔ ( حديث مباركه ) كى كمل وضاحت فرمائيں؟

البجواب بعون الوهاب: سائل كى يعجيب مظريفى بكرسوال كى ابتدا من صديث کے نام سے چند الفاظ کا ترجمہ کر کے لکھتا چلا جاتا ہے لیکن اس حدیث کا کوئی حوالہ لکھنے کی

ضرورت ہی محسون نہیں کرنا میر لیقہ کار صحیح نہیں تو حید کے متعلق سوال میں بھی موصوف نے سے طرز عمل اختيار كيا تفاليكن وه حديث چونكه مشهورتهي اور صحيحين وغيرهما كتب حديث مين موجود ہے۔الہٰذااس کا جواب تواینے ناقص علم کے مطابق عرض کر دیالیکن اس سوال میں حدیث کے جو الفاظ ذكر كيے گئے ہیں ان الفاظ سے مروى احادیث مجھے یا ذہیں كەس كتاب میں مروى ہیں۔ اگر کتب احادیث کے دفاتر کی حیمان بین کرتے ہیں تو اس کے لیے کافی وقت درکار

ہے اور متیجہ کا یقین نہیں کہ کیا نکاتا ہے ۔ البذا سائل پر لازم تھا کہ ان الفاظ سے مروی کے روایات متعلق کسی حدیث کی کتاب کاحوالہ درج کرتا۔ تاہم سائل نے ان احادیث کی بناء پر جوسوال وارد کیا ہے اس کے متعلق میں ذیل میں ذرا تفصیل سے اپنی گذارشات پیش کرنا عابتا ہوں \_ كونكداس ضرورى تفصيل كے بغيرمسكدواضح نہيں ہوگا \_ وبالته التوفيق وهوم منعم الرفيق!

اس بات میں ذرا فکک نہیں کہ نماز اور زکوۃ ایمان کے اہم اجزاء ہیں اور اسلام کے نهایت عظیم رکن ہیں۔

#### دليل نمير 1: ....

﴿ فَإِذَا السَّلَحَ الْآشَهُ رُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْبُشُرِكِيْنَ حَيْثُ وَ جَلَتُّهُ وَهُمْ وَخُنُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَأْبُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة: ٥)

د جب حرمت والے مبینے گذر جا کیں تو مشر کین کو جہاں یا وَقتل کر دو اور انہیں کپڑ واور ان کا گھیرا وَ کروادر ہرگھات میں بیٹھ جاؤ پھراگر وہ شرک سے تو ہہ کریں اورنماز قائم كرين اورز كوة ادا كرين توانبين جهورٌ دو-''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک ہے تو بہ ٹابت ہونے کے علاوہ نماز کی اقامت اور ز کو ق کی ادائیگی نہایت ضروری ہے تب جا کر مشر کین کی جان بخشی ہوگی اور اس سورۃ میں

آيت نمبراا ميں بدالفاظ ہيں:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَ اَقَامُوا الصَّلوةَ وَاتَّوُا الزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الرِّينِ ﴾ (التوبة: ١١)

''لین اگر بیمشرکین شرک سے تائب ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔''

اس آیت کریمہ نے صاف ظاہر کر دیا کہ نثرک ہے تو بہ کرنے کے بعد جب تک نماز قائم نه کریں اور ز کو ۃ ادا نہ کریں تب تک اسلامی اخوت میں داخل نہیں ہو سکتے۔

سورة النساء ۱۰۲ میں صلاة الخوف كى ترتيب مجمائى كئى ہے، يعنى جنگ اور خوف كى حالت

میں بھی نماز ترکنبیں کرنی البته اس کا خاص طریقه وتر تیب سمجھایا گیا اور آخر میں ارشاوفر مایا کہ: ﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبًا مَّوْقُوتًا ﴾ (النسآء: ١٠٣)

"بے شک مونین پرنمازمقررہ وقت برادا کرنا فرض ہے۔"

سورة البقرة ٢٣٩ مين ارشادرباني تعالى ب:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكِّبَانًا ﴾ (البقرة: ٢٣٩)

"اگرتم حالت خوف میں ہویا پیدل ہویا سوار ہوتب بھی نماز ادا کرو۔"

یعنی ایسی تشویشناک حالت میں بھی ترک نماز کی اجازت نہیں۔ سخت بیار ہے تو بیٹھ کر یڑھے بیٹھ کرنہیں پڑھ سکتا تولیٹ کراشاروں سے پڑھے۔نماز کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کفار کوجہنم کے عذاب کے لیے کفر ہی کانی ہے۔ تاہم انہیں ترک نماز کا عذاب بھی ہوگا۔

جس طرح سورة المدرز میں ہے کہ اہل جنت جہنیوں سے پوچیس سے کہتم اوگوں کوجہنم

میں کس چیز نے داخل کیا؟ وہ جواباً کہیں گے:

﴿قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْهُصَلِّينَ ﴾ (المدثر: ٢٤)

''ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔''

یقیناً زکوۃ بھی نماز کی طرح فرض ہے نماز بدنی عبادت ہے اور زکوۃ مالی عبادت ہے

اس كامكر بهى كافر ومشرك بيدينا ابوبمرصديق والتين خائنة في مانعين زكوة عقال كيا قرآن كريم اور صحح احاديث مباركه ميس مانعين زكوة كمتعلق كتني بى سخت وعيدي وارد بوكي مين جن کا ذکر طوالت کا سبب ہے۔ تاہم نماز اور زکوۃ میں بہت فرق ہے۔ زکوۃ صرف صاحب نصاب پر ہے جونصاب کا ما لک نہیں اس پرنہیں اور فرض بھی سال میں صرف ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز ہرایک پر فرض ہے ۔امیر ہو یا غریب ہول، بادشاہ ہو، یا رعیت، مرد ہو یا عورت ہو یمار ہو یا تندرست ہوسفر میں ہو یا حضر میں ہرا یک پر ہردن ورات پانچ وفت فرض ہے دنیا میں مسلمان کی علامت بھی یہی ہے کیونکہ زکو ۃ ہر کسی پر فرض نہیں۔

لبذا جو با قاعدہ نماز پڑھتا ہو وہ مسلمان ومومن ہے اور جو تارک نماز ہے وہ ہماری اسلامی برادری سے (قرآن کریم کی فدکورہ بالانص کے مطابق) خارج ہے۔ اس لیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دل تے تعلق رکھتی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق اطلاع نہیں یا سکتی ۔لہذا ایمان اور سیچ اسلام کی ظاہری علامت یہی نماز ر تھی گئ ہے۔اس طرح اگر نمازی ہو گا تو قبر میں بھی اے نماز یاد آئے گی اور منکر ونکیرے کہے گا مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھتا ہوں لینی ہے ایمان کی علامت قبر میں بھی قائم رہے گی ای طرح تیسری اور آخری منزل آخرت میں بھی اس نماز اور دضو کی وجہ ہے اس کے اعضا وضو کے نور سے چیک رہے ہوں گے اور یہی نبی کریم مطب کتا ہے امتی ہونے کی نشانی ہوگی اور دیگر امتوں میں بینشانی نہ ہوگ۔ پھر جو کوئی شخص تارک نماز ہے،اس کے لیے اس طرح کا کوئی امتیاز و علامت نه ہوگی۔

( جس طرح منداحد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مردی ہے ) اس کا حشر قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہو گا اور سے بھی سیجے حدیث میں وارد ہے کہ جس نے بھی جان ہو جھ کر نماز ترک کی اس نے تفر کیا اس کے الفاظ اس طرح ہیں:

((من ترك صلاة متعمداً فقد كفر . )) (اتحاف: ٣-١٠)

یہ مشہور حدیث ہے تا ہم ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت پر

ایمان رکھتا ہے اس کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے، تاہم تمام کمتب فکر مے محققین ایسے خص کے متعلق (جو کفر کا اطلاق ہوا ہے) اس کے متعلق ان

کاکہنا ہے کہ یہ گفر مخرج عن الملة نہیں۔ راقم الحروف بھی ای زمرہ میں شامل ہے۔

(آ:.....جس طرح اعمال صالحہ ایمان کے اجزاء ہیں ای طرح اعمال فاسدہ (گناہ)

گفر کے اجزاء ہیں، نماز بھی اعمال کے باب میں داخل ہے اور بیا ایمان کا اہم جز ہے اس کا

ترک گناہ کبیرہ ہے اور یہ گفر کے اجزاء میں سے ایک عکمین جز ہے بیااوقات کی چیز کے اہم

جن پر کل کا اطلاق کیا جاتا ہے اور بی صرف عربی زبان میں نہیں بلکہ ہر زبان میں مستعمل

ہے۔ مثلاً کی انسان ، گھوڑے یا گدھے وغیرہ کے صرف سرکو دکھے کر ہم کہا کرتے ہیں کہ بیہ

آ دمی ہے اور بیگھوڑا ہے بیہ گدھا ہے حالانکہ انسان صرف سرکا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ دیگر

کئی عضو ہیں جن کے مجموعہ کو انسان کہ جاتا ہے۔ لیکن سرا یک ایسا اہم عضویا جز ہے جس کے

مقابلے میں دیگر عضو وجز اسنے اہم نہیں ، اس لیے صرف سر پر کل ، انسان ، گھوڑے ، گدھے کا

اطلاق کیا گیا لیکن اگر کسی انسان کی نا تک یا بازو د کھے کر اس طرح نہیں کہا جاتا کہ بیانسان

ہوا کہ ایک جو ایک کا طلاق اہل زبان کے ہاں معروف ہوا کہ ایک چیز کے

نہا ہے۔ ہم جز پرکل کا اطلاق اہل زبان کے ہاں معروف ہوا کہ ایک چیز کے

نہا ہے۔ ہم جز پرکل کا اطلاق اہل زبان کے ہاں معروف ہوا کہ ایک چیز کے

نہا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک چیز کے

نہا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ ایک چیز کے

نہا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ ایک چیز کے

نہا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ ایک چیز کے ہاں معروف ہے۔

پیسے ہا ہو پی میں ماض میں ہوں ہیں کہی حیوان وغیرہ کے ساتھ کسی خاص صفت میں مثابہت ہاتم وجوہ موجود ہوتی ہے تو اس صفت مثابہت کو مدنظر رکھ کراس پراس حیوان وغیرہ مثابہت ہاتم وجوہ موجود ہوتی ہے تو اس صفت مثابہت کو مدنظر رکھ کراس پراس حیوان وغیرہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ: "زید اسد دُ (زید شیر ہے) ظاہر ہے کہ زید شیر کے ساتھ ظاہری جسمانی ساخت و بناوٹ کے لحاظ سے ہرگز مشابہیں لیکن شیر کی شجاعت عام طور پرمشہور ہے اس لیے زید پراس کی اس صفت کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اسد (شیر) کا اطلاق کیا گیا ای طرح کسی کند ذہمن یا بے وقو ف شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیتو کوئی گدھا ہے اس میں بھی یہی حقیقت ہے کہ حمار (گدھے) کی صفت کے ساتھ آ دمی کو مشابہہ قرار و کے کرائے گدھا کہا گیا ۔ حالانکہ ان اطلاقات کے باوجود کوئی بھی عقلند آ دمی مینہیں کہا گا

كه وا تعتاوه آدى شير ( پهاڑنے والا جانور ) ياحقيقى طور پر گدها ہے۔

🕀:..... کفر کا اطلاق شریعت میں کفران نعمت ( ناشکری) پر بھی ہوا ہے ۔مثلًا تھیج بخاری وغیرہ ہے کہ نبی کریم منت کیا نے عورتوں سے فرمایا کہ مجھے دیکھنے میں آیا ہے کہتم اکثر جہم کی آگ میں ہوانہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول منتظ آیا تھ کس بنا پر؟ آپ منتظ آیا نے فرمایا: "تـکفه ن"تم کفر کرتی ہوانہوں نے چھر دریافت کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آب مصر کی نے فر مایا: شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر ہمیشہ عورت سے بہتر طریقے ہے پیش آئے گالیکن مجھی اتفا قا کوئی بات اس کی مرضی کےخلاف کر جیٹھا یا اس کا کہانہ مانا تو وہ کیے گی تونے میرے ساتھ بھی بھی احسان نہیں کیا۔

ببرمال کفر کا اطلاق ناشکری پر بھی ہوا ہے۔ ای طرح قرآن کریم میں بھی متعدد مقامات یر'' کفریا کفور' وغیرہ الفاظ ناشکری کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔اس طرح کفر کا اطلاق كفر مخرج عن الملة ہے كم درج بريمى جوا بنا ايى احاديث برامام بخارى التيميد في '' کفر دون کفر'' کا باب منعقد فر مایا ہے۔

مثلًا صحِح حدیث میں دارد ہواہے کہ:

((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . ))•

"مسلمان كوبرا بهلا كهنافس باوراس سے قال كرنا كفر بے "

حالاتكة قرآن كريم سورة الحجرات ميس ہے كه:

﴿ وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصَٰلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾

(الحجرات: ٩)

''اگرموننین کی دو جماعتیں آپس میں قبال کریں تو تم ان دونوں میں صلح کرادو۔'' یعنی مسلمان مسلمان کے ساتھ قال کرنے کے نیے تلوار لے کر لکلا ہے لیکن تب بھی اللہ تعالی اے مومن کہتا ہے، پھر حدیث شریف میں اس پر جو کفر کا اطلاق ہواہے وہ اس لیے کہ

صحیح بخاری، کتاب الایمان، رقم الحدیث:٤٨.

می قال بہت بڑا گناہ ہے اور کفر کے اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے کہ اس کی اہمیت و سنگینیت کے لحاظ سے جز پرکل کا اطلاق ہوا۔ یعن ایک مسلمان کے ساتھ قال کا فرہی کرسکتا ہے مؤمن مجھی بھی ایسی جرأت نہیں کرے گا۔

لہٰذا جب ایک مسلمان دوسرے سلمان کو مارنے کے لیے تیار ہوا ہے تو اس نے کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کی چھر جب کند ذہن انسان کو گدھا کہا گیا ای طرح کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے پر کفر کا اطلاق ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں آ دمی گدھا بن گیا ہے۔ اس کا مطلب کوئی بھی بینیں اخذ کرتا کہ اس محض نے واقعتا گدھے کی شکل اختیار کرلی ہے بلکہ ہرکوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ آ دمی بالکل بے وقوف اور کند ذہمن بن گیا ہے۔

اس لیے جو تارک نماز ہے اس نے چونکہ ایک نہایت تکلین جرم میں کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے لہذا اس کے متعن کہا گیا ہے کہ وہ کا فر ہو گیا ہے۔ اس طرح محققین علاء بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں یہ بھی ای لیے کہ اس نے نہایت تنگین جرم کیا ہے اس جرم کی یا داش میں بطور سز اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس طرح کا طرز عمل دیگرلوگوں کے لیے تنبیہ اور عبرت کا باعث ہے، آپ مَالِيْلا تو مال غنيمت ميں سے كوئى تقسیم سے پہلے کچھ چراتا تھااس کی نماز بنازہ بھی ادائبیں فرماتے تھے اور اس طرح آپ مستفیقیاتی نے مقروض کی نماز جنازہ بھی ادانہیں نر مائی۔ حالا تکہ مقروض یا مال غنیمت میں خیانت کرنے والا کافرنہیں ہے۔ ہاں البنتہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہوا ہے ای طرح خودکشی کرنے والے پر بھی آپ نے نماز جنازہ ادانہیں فرمائی۔

حالانکہ سیج مسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافرنہیں ہوا۔ سیج مسلم میں ایسا غلام جواینے آتا ہے بھاگ نکلے اسے بھی کافر کہا گیا لیکن وہاں پر بھی عبد آبل پر کفر کا اطلاق محض مبالغہ کے طور پر ہوا ہے کیکن اس ہے مراد کفر مخرج عن الملة نہیں بلکہ کفر وون کفر مراد ہے۔ اس طرح کی دیگرامثلہ تلاش کرنے سے مل سکتی ہیں۔ اب ہم ایسے کچھ مثبت ولائل پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ تارک نماز (بشرطیکہ وہ اس کی فرضیت پر ایمان رکھتا ہو )

۔ ایبا کافرنہیں کہ وہ اصلاً دین اسلام سے خارج ہو جائے یا دیگرمشرکین یا کفار کا طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔

سیدنا ابو ہریرہ زخالی ہے ابوداؤد، نسائی اور ترفدی میں ایک روایت مروی ہے جس کے متعلق محقق العصر علامه الباني راثياه وساحب كابيفتوى اس وقت كاتحرير كرده سے جس وقت علامهالباني وليتليه زنده تنصر جب كهاب تو دونول بزرگ علامهالباني اور حضرت شاه صاحب الله كو پارے ہو گئے نیالتم وادخله ما الجنة الفردوس: محمدی ) مشکوة شریف کی تعلیقات میں فرماتے ہیں کہ یہ صدیث صحیح ہے۔ اس طرح امام احمد الیفید کی مند میں اور المتدرك حاكم مين بھي رجل من اصحاب النبي مشكر الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على ال اس میں ہے کہ صحافی بنائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا رسول مطبقی کے کوفرماتے ہوئے ا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب مو گا پھر اگر نماز کاعمل درست نکلاتو وہ کامیاب ہو گیا اور ناجی ہوا۔اور اگر نماز میں فسا دہوا اور کی ہوئی تو وہ خائب اور خاسر ہوگا پھر اگر فرض میں کسی کی کمی نگلے گی تو رب تعالیٰ فرمائے گا دیکھواگر میرے بندے کی کوئی نظی نماز ہے تو اس کے ; ریعے اس کی فرض کی پیمیل کردو۔اس طرح اس بندے کے باقی دگیراعمال کے ساتھ بھی یی طرزعمل اختیار کیا جائے گا، یعنی اگر فرائض میں پچھ کی ہوگی تو وہ نوافل کے ذریعے کمل کردیے جائیں گے۔''

سمی روایت میں بی تصریح ہے کہ نماز کے بعد زکوۃ اور پھر دیگر اعمال کے متعلق ای طرح طرزعمل اختیار کیا جائے گا یہ بات بالکل ظاہر اورعیاں ہے کہ اگر تارک نماز کا کفر مخرج عن الملة ہوتو پھر (ایک کافر اور مشرک) جس کے بچھ نیک اعمال ہوں مثلاً سخاوت، تیبوں کا خیال رکھنا، صلہ رحی وغیرہ وغیرہ تو وہ اس کے شرک و فر کے نقصان کو پورا کر سکتے ہیں؟ ہرگز منہیں پھرا گر تارک نماز کے نقصان کے تعمیل نوافل کے ذریعے کی جائے گی تو پھر معلوم ہوا کہ ترک نماز سے ایسا کافر نہیں ہوا کہ اصلاً ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے بلکہ ایک کبیرہ و سے تعمین گناہ کا مرتکب ضرور ہوا ہے۔

فأفى الثديم على الزكاة المنافع المنافع

لبذا الله تعالی ای مثیت سے جا ہے اسے سزا دے یا پھر معاف کر دے۔ البتہ ایسے بِنماز مخص ہے ہم دنیا میں مسلموں کا ساہرتاؤ کریں گے کیونکہ اس دنیا میں ایک مسلمان کی یے بہت بڑی علامت ہے کہ وہ نمازی ہوتا ہے۔اگر نمازی نہیں ہے تو اسلامی برادری سے (بنص قرآنی) خارج ہے بیاس لیے کہ وہ آ دمی نماز کی فرضیت کا اگر چہ قائل بھی ہولیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکد ایمان ویقین تو دل میں ہوا کرتے ہیں اور دل اور نیت وارادے پر اطلاع تو الله تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں، لہذا ہمارے نزدیک اس کے اندرونی ایمان کے متعلق علم کے حصول کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے ہم اے اپنا مسلمان بھائی نہیں سمجھیں گے۔

باقی الله سجانه و تعالی تو جانتا ہے یہ بندہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے اور منکر نہیں لیکن سستی اور غفلت کے سبب اس کے ترک کا مرتکب ہوا ہے، لہذا قیامت کے دن اس کا فیصلہ الله تعالیٰ ایے عمل کے مطابق فرمائے گا۔

صحیحین وغیرہ کتب احادیث میں کتنی ہی ایس احادیث وارد ہوئی ہیں جن کا مطلب ہے کہ بلآخر اللہ تبارک وتعالیٰ ایسے اشخاص کو بھی جہنم ہے نکال دے گا جن کا کوئی بھی نیک عمل نه ہوگا صرف وہ کلمہ'' لا الله الا الله' بركار بلد موں كے يعنى وہ موحد ہوں كے اور شرك جيسے بدترین گناہ ہے بے زار ہوں گے۔ ( توحید وشرک کی مکمل وضاحت سوال نمبر ا کے جواب میں گذر پکی ہے۔) ان احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ تارک نماز ترک نماز کی جہ ہے ابیامشرک یا کافرنہیں بن گیا جوملت اسلامیہ سے دنیا وآ خرت میں خارج ہو گیا ہو۔

اگریہ بات واقعتا ای طرح ہے تو چر بالا خراس کا جہنم سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا حقیقی معنی میں کافر ومشرک بھی بالآخر جنبم سے نکال کر جنت میں داخل کردیے جائیں گے؟ باقی سائل صاحب نے (اس سوال میں) جن نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے اس کے متعلق گذارش ہے كرة خرت كے معاملات يا فيصلہ جات يا اعمال كى جزا وسزا كے متعلق ہم دنياوى معیار و پیانہ جات وغیرہ ہے ہرگز کام نہ لیں وہاں اعمال کا وزن کیسے ہوگا ان کی صحت کا صحیح

معیار کیا ہوگا س کے متعلق کچھ کہنا نہایت ہی مشکل امر ہے کیونکہ بیغیب کے معاملات میں جن تک ہماری پہنچ نہیں ہو عمق ان پرصرف ایمان رکھنا ہے ہاں یہ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ الله سبحانه وتعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابرظلم وزیادتی نہیں فرمائے گا

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَّةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ

لَّدُنَّهُ آجُرًّا عَظِيْمًا ﴾ (النسآء: ٤٠)

يعنى الله تعالى ذره برابر بهي ظلمنهيں كرتا۔

﴿ وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَرْ تُظْلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَلِ آتَيْنَا بِهَا وَ كَفَى بِنَا خُسِينَنَ ﴾

(الإنبياء: ٤٧)

'' قیامت کے دن ہم انصاف کا میزان قائم کریں گے پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ا كيا جائے گا اگركسي كاعمل رائى كے دانے كے برابر موكا وہ بھى لاكر حاضر كرديس گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔"

﴿ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَكُ ٥ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَّرَةُ ﴾ (الزلزل: ٨٠٧)

"جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا وہ اے دکھے لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے و مکھے لے گا۔''

کیکن اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔مثلاً ایک شخنس کاعمل ایسا بہترین اور اچھا ہے کہ اس کی جزاجنت کے علاوہ ہوہی نہیں سکتی۔مثلاً القد سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جانالیکن اگراس فخف کے قال وجہاد میں شرکت کرنے اور کفار سے مقابلہ کرنے کی نبیت بینہ تقى كەللەتغالى راضى موجائے يا"لتكون كلمة الله هى العليا" كے ليے بھى نەلزا بلكه اس کی نیت بیر تھی کہ دنیا میں میری شجاعت ،جرأت و بہادری مشہور ہو جائے تو میر مخص صحیح ا حادیث کے مطابق شہادت کے باوجودجہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔

فأولى راشديه و الركاة المحالية الركاة دوسری طرف اگر کسی آ دمی کا کوئی نیک عمل ہے لیکن خود اس عامل کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں مگر اس کی نیت میں اخلاص اور سچائی ہے اور وہ کام صرف اللہ سجانہ وتعالیٰ کی رضاکی خاطر اور شوق ورغبت کے ساتھ کرتا ہے جو الله تعالیٰ کی ذات بابرکات کو ایسا پسند آ جاتا ہے کہ وہ صرف اس ایک عمل یا زبر دست اعتقادی جذبہ کے سبب بہت ہی بلند درجات پر فائز ہو جاتا ہے بلکہ بعض لوگوں کے تو سارے کے سارے گناہ صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے نیست و نابود وختم ہو جاتے ہیں۔

صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رہائت سے روایت ہے که سیدنا وامامنا رسول الله طفاع لا نے ارشادفر مایا:

''ایک شخص تھا جس نے کوئی بھی نیکی کا کام اصلاً نہ کیا تھا، پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اینے بیٹوں کو دصیت کی کہا گر میں فوت ہو جاؤں تو ميري لاش كوجلا كرآ وهي را كه درياؤل بين كيينك دينا اورآ وهي كوخشكي يرجيموز دينا ( كيونكه ) اگر الله سبحانه وتعالى نے مجھ پر كردنت كى تو الله تعالى مجھے ايبا عذاب کرے گا جوعذاب تمام جہانوں میں ہے کسی کوبھی نہ کرے گا۔ اور جب وہ مر کیا تو اس کی اولاد نے اس کے ساتھ ویساہی کیا جواس نے انہیں کہا تھا پھراللہ تعالی نے دریا کو تھم دیا اس نے اس کی راکھ کا حصد ایک جگہ جمع کر دیا اور خفی کو بھی تھم فرمایا اس نے بھی وہ حصہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ (پھر اللہ نے اس کواپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فر مایا کہ تو نے اپنے ساتھ بید معاملہ کیوں کروایا تھا، اس نے کہا اے رب تیرے خوف کی وجہ ہے جس کوتو ہی بہتر جانتا ہے اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔''

اس سیح حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر چہ بظاہراہے اپنا کوئی نیک عمل نظر نہیں آ رہاتھا بلکہ وہ اپنے انمال سے ناامید تھالیکن اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا خوف موجزن تھا جس کا ائدازه ابل دنیا کواور اس کی اولا د کوبھی نہ تھا۔لیکن اللہ تعالی کو مکمل طور پرمعلوم تھا کہ اس

میرے بندے کی دل میں میرا کتنا خوف ہےاس لیے اپنام کےمطابق ادراپنے خاص فضل وكرم سے اسے معاف كر ديا۔ حالا كليه اس كاكوئى بھى نيك عمل ندتھا۔

اسی طرح تر ندی شریف اور ابن ماجه میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص بناتية سے مروى ہے كه رسول الله ماسي في فرمايا: كه بے شك الله تعالی تمام امتوں کے سامنے قیامت کے دن میری امت میں سے ایک مخف کوجہنم کی آ گ ہے بیائے گا اس شخص کے سامنے اس کے اعمال کے ننا نوے دفتر جو انسان کی حد نگاہ کے برابر بڑے ہوں گے کھولے جائیں گے۔( یعنی جن میں اس کی برائیاں ہوں گی اس کی کوئی نیکی موجود ضرموں۔) اسے کہا جائے گا کہ مجھے جو کھوان دفاتر میں ہے اس سے انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والول نے تجھ سے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب نہیں، دوبارہ پوچھا جائے گا کہ ان اعمال ( برائیوں) کے لیے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کے گا اللہ نہیں؟ پھراللہ سجانہ وتعالی فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے یاس ہے بے شک آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا، پھر کاغذ کا ایک محلواتر از و کے ایک طرف رکھا جائے گا اور ننانو بے دفتر دوسرے حصے میں پھرننانوے دفتر ملکے پڑجائیں گے اور وہ کاغذ کا مکڑاوزنی ہو جائے گا بھراللہ تعالی کے اسم مبارک کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔''

اس مجمح حدیث ہے معلوم ہوا کہ وہ آ دمی الله تعالیٰ کی توحید اور محمد منطقاً تیا ہی رسالت پر پخته ایمان ویقین رکھتا تھا اور شہادتیں پراہے کمل استقامت تھی اوراس کا اظہاراس نے ایسے اخلاص اور سیائی کے جذبے کے ساتھ کیا کہ صرف یہ ایک ایمانی قوت اس کے نناوے وفاتر پر وزنی ہوگئی اور ان کو لاشئ محض بنا دیا اور اس کی پیایمانی قوت تر از و میں وزنی ہوگئ۔

ببرحال قیامت کے دن کامعالمهاس طرح ہے:

﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفُسٌ لِّنَفْسِ شَيْئًا وَّالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾

''اس دن ( قیامت کے دن ) کوئی شخص کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہو گا بلکہ سارا معاملہ اللہ تعالٰی کے سپر دہوگا۔''

اور الله تعالى اينے مقرر كيے ہوئے معيار عدل وانصاف اور نضل وكرم كے مطابق فيصله فرمائے گامکن ہے کہ کسی بندے کے کئی تنگلین جرم ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی الی نیکی بھی ہو جو اس کے تمام جرائم کوختم کر کے اسے مغفرت سے نواز دے ما اس کی کوئی نیکی نه هولیکن اس کی ایمانی قوت اور اخلاص کا جذبه اتنا قوی موکه اس کی تمام برائیول کومحض لاشی بنا دے۔لیکن بیرسب کچھ الله سجانه وقعالی کی مشیت اورعلم کے مطابق ہی ہوگا اس کے برعکس بیبھی ہوسکتا ہے کہ اس کے تنگین گناہ مثلاً ترک نماز یا عدم ادائیگی زکوۃ وغیر ہما اینے پر اثر اور غالب ہوں کہ کسی طرح بھی اس کی کچھ عذاب وعمّاب سے نجات نہ ہو پائے تو اسے جہنم میں اللہ سجانہ وتعالی کے نز دیک مقرر وقت تک عذاب بھگتنا پڑے گا۔

پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نصل وکرم ہے اس کی مغفرت کر کے جنت میں داخل فر ما دے گا۔بشرطیکہ وہ ان فرائض یا حرام وغیر ہا کا منکر نہ ہولیکن اللہ سجانہ وتعالٰ کے فضل عظیم اور لطف عمیم کے باوجود کوئی کہرسکتا ہے کہ اسے وہ لطف وکرم ضرور بالضرور قیامت کے دن حاصل ہوسکتا ہے کہ وہ مخص اللہ ہجانہ وتعالی کے ان بندوں کی نسٹ میں شامل ہی نہ ہو جن کے متعلق ازل سے ہی فیصلہ نجات ہو چکا ہو بلکہ اس کا شاران مجرموں کی لسٹ میں ہو جن کی نجات بالکل ہی نہ ہوگ یا کچھ عذاب وعقاب جزا وسزا کے بھٹلننے کے بعد نجات حاصل ہوگی۔ابتداءً وہ اس مہر بانی سے محروم رہ جائے۔

لہذا الله سمانه وتعالی کے خوف سے ہر سے مؤمن کو ایک لمحہ کے لیے بھی امن نہیں موتا كمومن موكر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے بلكة قرآن كريم اپنے مؤمنوں كى تعريف كريا ہےجن کو ہر وقت الله سجانہ وتعالی کا خوف لاحق ہوتا ہے جس طرح ارشاد فرمایا:

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَنَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٥ إِنَّ عَنَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُ مَامُونِ ﴾ (المعارج: ٢٨٠٢٧)

''وہ مومن جواپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیوں کہ ان کے رب کا عذاب مامون (ندڈر کیا ہوا) نہیں ہے۔''

بہرحال مئلہ زیر بحث کے متعلق میں نے اپنے قصور علم اور بے بصناعتی کے باوجود کھمل وضاحت کی ہے۔ اگر صواب ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل وکرم ہے اور اس کی رہنمائی کا ثمر ہے اگر میں نے اس میں کوئی غلطی یا خطاکی ہے تو وہ میر نے نفس کی خامی اور میرے ناقص علم کا قصور ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب.

#### ز کو ہ کے فنڈ سے تنادی

(سُوُلُ): کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسلد کے بارے ہیں کہ ایک مخص مسکین ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس مخص کوشادی کے لیے ذکوۃ فنڈ سے رقم دینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا و توجد واا

ين بيتو ويو برو الوهاب: معلوم بونا عابي كم ندكور فحض ذكوة فن كل قم سے شادى المجواب بعون الوهاب: معلوم بونا عابي كم ندكور فحض ذكوة فن كل قم سے شادى كرسكتا ہے كيونكم مسكين ذكوة كم مصارف بين سے ہے جس طرح الله تعالى فرماتے بين:
﴿ إِنَّهَا الصَّدَافَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسْكِينِ وَالْعُولِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُوَلَّفَةِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهَا وَ الْمُولِّقَةِ فَلُو اللّهِ مَا اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ

فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ (التوبة : ٦٠) اس سے ثابت ہوا كه زكوة مسكين كودى جائے گ اور مسكين اس كوكها جاتا ہے جس كے

ہاں کھانے کے لیے تعور می مقدار میں ہوجس سے وہ کفایت نہ کر سکے اور اس کے پاس بجیت رقم نہ مولہٰذا اگر بیآ دی مسکین ہے تو زکوۃ ہے اس کی امداد کی جاسکتی ہے۔

هٰذا ما عندي والله اعلم الصواب.

\*\*\*



## والدين كي رضامندي

(سُول ): كيا فرمات بي علاء دين اس مسئله ك بارك بي كدايك لاك كا تكاح والدین کی رضامندی کے بغیر کیا ہے کیا ایسا نکاح جائز ہے یانہیں جب کراڑ کی راضی نہیں ہے اوروالدین رامنی بی تو کیاایا نکاح جائز ہے؟ بینوا توجروا!

الجواب بعون الوهاب: معلوم بوتا جائ كرايا نكاح تاجاز وحرام ب كونكد جب والدين ناراض بين تو تكاح نبيس موكا جس طرح حديث ميس ب:

((ايـمـا امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل وثلاث

"جس نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے،باطل ہے۔"

اس سے ثابت ہوا کہ اگر والدین ناراض ہیں اور خوشی سے نکاح کی اجازت نہیں دیتے تو وہ نکاح باطل ہے دوسری حدیث ہے:

((لا نكاح الا بولي. )) 🏻

"ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔"

پھر اگر لڑک نکاح پر راضی نہیں ہے اور والدین راضی ہیں تو بھی یہ نکاح نہیں ہوگا یہ بھی نکاح حرام ہاوراگر کوئی ولی کی اجازت کے بغیر نکاٹ کیا تو بھی بی نکاح نہیں ہوگا بلکہ (زما) ہوگا اور زنا کی سزادی جائے گی۔ اگر دونوں کنوارے ہیں تو ۱۰۰ کوڑے اور اگرشادی شدہ ہیں تو ان كورجم كيا جائے گا۔

ادرا گرعورت سے زبردتی نکاح کیا گیا ہے تو عورت بے قصور ہے صرف مرد کو سزا دی

ابوداؤد، كتاب النكاح، باب في الولى، رقم الحديث ٣٠٨٣

<sup>🛭</sup> ترمذي، كتاب النكاح، باب ماء حاء لا نكاح الا بولي

جائے گر۔ هذا ما عندي والعلم عند ربي!

## ولايت كاحكم

(سُولاً): كيا فرمات بين ملاء دين ال مسئله ك بارك ميل كرفيم في اين بين كو اجازت دی کدرہ اپنی بہن کی شادی کروائے چربیٹے حابی قاسم نے شادی کروائی تو تھیم نے کہا کہ میں لڑی نہیں دوں گا اب بتائیں کہ شریعت محمدی کے مطابق باب کی اجازت پر بیٹا بہن کا تکاح کرواسکا ہے یانہیں؟ بینوا و توجروا!

البجواب بعون الوهاب: معلوم بونا چاہئے كه جب باپ نے اين بينے كواجازت دے دی اور بیٹے نے بہن کی مثلی بھی کر دی اور اب باپ شادی ( تکاح) کی اجازت نہیں دیتا تو یرسراسر غلط ہے جب ایک مرتبہ بیٹے کواس نے اجازت دی تو بی نکاح جائز ہے۔اور تكاح بوكيا ـ هذا ما عندى والعلم عند ربي!

#### اقرب الى الولاية

(سول ): كيا فرمات بي علائ دين اس مسلدك بارے بيل كديس مات بورهى بنت سوزل خان عاقله بالغه، میرا والدفوت مو کیا ہے جس نے اپنی زندگی میں میری مثلنی بنام محرصالح کے ساتھ کی جس پریس اور میری والدہ راضی ہیں۔ اب میرا پچامیری شادی دوسری جگد کرانا جا بتا ہے جو ند صرف میری مرضی کے خلاف ہے بلکہ باعث تکلیف ونقصان ہے۔ اب عرض میہ ہے کداس صورت بیس میرے نکاح کا ولی وارث میرا پچیا سہراب خان ہوگا یا کسی دوسرے تانا یا ماما کوحق ولایت حاصل ہوگا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم بونا حاسم كداركسى عورت كا ولى عورت كى مخالفت كرك اس كا نكاح روك يا معقول جكه نكاح نه كرنے دے تو اس صورت ميں عورت كسى بھى مرد کوا بنا ولی مقرر کرسکتی ہے۔ جس طرح سنن دارقطنی ابواب النکاح میں ابن عمر فاتھا ہے روایت ہے:

((قــال اذا كان ولى الــمرأة مــضــار' فــولــت رجلا فنكاحها ونكاحة جائزة. ))

''لینی اگرعورت کا ولی نقصان دینے والا ہوتو عورت کسی بھی مردکوا پناولی مقرر کر کے نکاح کرسکتی ہے۔''

مندشافعی سے ابن عباس وال علی نے بیصدیث نقل کی ہے:

((لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي م شد. )) •

''لینی نکاح ود عاول گواہوں اور ایک خیرخواہ ولی کے بغیر نہیں ہے۔''

چونکہ فدکورہ صورت میں سبراب خان مضار ہے اس لیے نکاح کاحق ولایت ختم ہوگیا مسات بوڑھی اپنے نکاح کے لیے اپنے ناتا یا مامایا کسی بھی مردکو ولی مقرر کر کے اپنی مرض سے نکاح کروائش ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب

#### حالت فرار میں نکاح

کھنٹوں : کوئی عورت جو غیر مسلم ہو کسی آ دی کے ساتھ بھاگ جائے اور پھرجا کر اسلام قبول کرے تو اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

الجواب بعون الوهاب: بيكون سااسلام ہواككوئى عورت برائى كى نيت سے كى كے ساتھ بھاگ جائے، پھراس كے عشق ميں مبتلا ہوكر مسلمان ہوجائے۔ايسے مطلب كے اسلام كى اللہ تعالى كوكئ ضرورت نہيں ہے۔ صبح حديث ميں ہے:

((فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكها فهجرته

الى ماهاجراليه. )) 🛮

فعي، پُجلد تعبر ٩ ، صفحه ٤٨٢ ، ط: بيروت .

كتاب . . وحي، رقم الحديث: ١.

اس سے ظاہر ہوا کہ جوکوئی آ دمی کسی کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر ایمان لے آتا ہے یا کوئی دین کابڑا کام کرتا ہے تو اس کا یہ ایمان اور کام قبول نہیں ہے۔ اسلام میں بیتھم ہے کہ کفار سے جوعور تیں مسلمان ہوکر آئیں تو ان کا امتحان لیا جائے کہ کی مسلمان ہیں بھی یانہیں پھر جب پنہ چل جائے کہ کی مؤمنات ہیں تو مسلمان ان سے شادی کر کتے ہیں جس طرح سورہ المتحنہ میں بیان ہواہے۔

بہر حال ایسے مطلب کا ایمان معتبر نہیں ہے لیکن یہاں اگر وہ عورت مسلمان ہونے کے بعد واقعی شریعت پر عمل کر رہی ہے تو پھر اس کو واپس کا فروں کی طرف نہیں لوٹا یا جائے بلکہ معاشرہ کے اندر ہی رکھا جائے لیکن ایک دم اس کا نکاح اس آ دمی کے ساتھ نہ کیا جائے جس کے عشق میں جتلا ہو کر بھاگی ہے بلکہ کانی عرصہ تک دونوں کو تو بہ تا ب ہو کر الگ رہنا جائے تو یہ نکاح جائے ہو کہ کافی عرصہ بعد کسی بڑے آ دی کو وارث بنا کر شرعی طور پر نکاح کیا جائے تو یہ نکاح صحیح ہوگا۔

باتی اگرایک رات کسی کے ساتھ رائی کے ساتھ گذارے اور دوسرے دن نکاح کر لے تو اس طرح جائز نہیں ہے جس طرح کتاب وسنت میں بیان ہے۔ دیکھئے سورۃ نورپ ۱۸ رکوع ااور اس کی تفییر۔ والله اعلم بالصواب!

#### تكاح يرتكاح يرطنا

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جاہئے کہ در محد کا سومر کی بیوی سے نکال نہیں ہو گاس کے دوسب ہیں۔

♣ ..... نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے۔جب پہلا خاوند طلاق دے گا بھر نکاح جائز ہوگا۔

♦ ...... ہی بھی پیت نہیں کہ سومر کی بیوی کی والدہ ہے اس نے نکاح کیا ہے یا نہیں۔اس
کی بیوی اس پر حرام ہے اگر نکاح نہیں بھی کیا ہے تو بھی سومر کی منکوحہ ہے اس کا نکاح نہیں
ہوگا اور دوسری بات کہ ایس حرکت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے متر ادف ہے کہ کوئی
ہیٹھا کسی عورت سے زنا کرے اور پھراس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ المسواب
عندی واللہ اعلم بالصواب

عندی واللہ اعلم بالصواب

## دوكزن عورتين اورايك مرد

﴿ الْمُولِكِ ﴾ : كيا فرماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ کے بارے ميں كه دوكزن عورتيں ايك مرد كے نكاح ميں روسكتی ہيں يانہيں؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ اگرکوئی مانع موجود نہیں ہے تو دوکزن عورتیں المحواب بعون الوهاب: عمل ہونا چاہیے کہ اگرکوئی مانع موجود نہیں ہے تو دوکزن عورتیں ایک مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہیں اور نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ اللہ اعلم بالصواب .

# قرآن پاک ہے نکاح

(سُوَلَ : پھولوگوں میں بیمرون ہے کہ آئی بیٹیوں کو بغیر شادی کے بٹھادیتے ہیں اور ان کا رشتہ کمی محض کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی ٹانی اور ہم پلہ نہیں ہے۔ البغا وہ اپنی لڑکیوں کا نکاح کمی محض سے کرنے کے بجائے قرآن پاک سے کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق معاف کروا دیا ہے اب ہم پر کوئی حق نہیں ۔ کیا ان کا بیطرزعمل درست ہے؟

الجواب بعون الوهاب: ان لوگوں كا يرطريقة بالكل غلط ہے اور كتاب وسنت كے ارشاد كے بھى خلاف ہے اور يوان كى بيٹيوں پر بھى ظلم عظيم ہے، ايسے ظالموں كى اللہ كے نزد يك سخت گرفت ہوگى اور اس سے عربوں كى جالميت كے زمانه كى پورى طرح سے نقالى ہوتى ہيں عرب كے جائل كہا كرتے تھے كہ ہمارا كوئى بھى ٹانى وہم پلہ نہيں البذا وہ بچپن ہى شل بحيوں كوزندہ درگور كر ديتے تھے اور آئ كل كوگوں نے بچيوں كوزندہ دفنانے كا ايك اور طريقة ايجاد كيا ہے وہ بہ ہے كہ انہيں بغير نكاح كے بھا دينا ان كے ساتھ بيطرز عمل اپنانا ان كے ساتھ طرقم طرقم اپنانا ان كے ساتھ سے اور زندہ دفنانے كے مترادف ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإَنكِحُوا الْآيَالَمِي مِنكُمُ ﴾ (النور: ٣٢)

"مم میں سے جومرد، عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کردو۔"

اس ارشاد ربانی کے مطابق اپنی بچیوں کی (جو بلوغت کو پہنچ چکی ہوں) شادی کرتا ہر شخص کے لیے ضروری ہے خواہ وہ کوئی بھی ہوخواہ امیر ہو یا غریب یا کوئی اور ہرآ دمی کو اپنی لڑک کو اس کے شوہر کے حوالے کرتا ہے اور جو کوئی اس تھم الٰہی کی نافر مانی کرے گا وہ عنداللہ سخت مجرم ہوگا ۔ باقی یہ کہنا کہ ہم نے حق معاف کرواد یا ہے تو یہ اللہ کے دین میں احداث اور بہت بری بدعت ہے تجب ہے کہ اللہ کے رسول مطبق آرانے نو حقوق نہیں معاف کروائے۔ (بچیوں کی قرآن یاک کے ساتھ شادی کرواکر)

حالانکہ واقعتا ان کا کوئی ٹانی نہ تھالیکن آپ میشے آئی نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی کروا کر بیسنت جاری فرما دی اور بیٹ بت کر کے دکھلایا کہ کوئی پکی (بالغہ) نکاح کے بغیر بٹھائی نہیں جا سکتی اور اب جو مخض بھی آپ میشے آئی کے طریقہ سے اعراض کرے گا یا اپنی لڑکیوں کوآپ میشے آئی کی بچیوں سے ائل سمجھے گا تو وہ اپنے ایمان کی خیرطلب کرے۔

آ پ کے طریقہ کا مخالف مسلمال ہی نہیں رہتا۔ یبی سبب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی ایسی روش کے جو گندے نتائج سائے آتے ہیں ان میں ہرصاحب دانش کے لیے سامان عبرت مل جاتا ہے۔ لہذا جسے ایسے خراب نتائج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہواہے جاہئے کہ وہ اللّٰد تعالٰی کے رسول مِشْئِطَةِ کے طریقتہ پر کار بند ہو جائے۔

خلاصه کلام : ..... يرطريقه كاربالكل غلط اور بهت گندا به اور اسلام كوانين كوانين كوانين كوانين كرم ملي كار بالكل غلط اور الله تعالى اور رسول اكرم ملي كورت كارث اوات عاليه كر برخلاف به اس سه برمسلمان كوابنا وامن بجانا جا بخد هذا ما عندى والله اعلم بالصواب

# بالغ كاغير بالغ سے نكاح

( سُوَلَ ): ایک لڑکی دو تین سالوں ہے بالغ ہے کیا ان کا ٹکاح ایک ایے لڑکے ہے کرنامیح ہے جوابھی سات یا آٹھ سال کا ہو۔ بینوا دیتو جروا ا

الجواب بعون الوهاب: يه نكاح درست موسكتا باس شرط يركده والركى اس نكاح ير ض موورنه نبيس موكا \_

حضرت عائشہ و گافتا کی تکار بھین میں ہواوہ بھاں ہوگیا اور دونوں صورتوں میں کوئی فرق این ہے لیونکہ جب عورت کا صغرت میں نکاح درست ہوسکتا ہے حالانکہ وہ بلوغت بعد بھی ناقصات عقل ہے تو پھر چھوٹے مرد کا نکاح کیونکر درست نہیں ہوگا کیونکہ مرد میں تو عقل جلدی آ جاتی ہے اور بلوغت پر کامل عقل بیدا ہو جاتی ہے باتی عورت کی رضا شرط ہے وہ اپنی خوش سے راضی نہ ہوتو ہرگز نکاح درست نہیں ہوگا۔ ھٰذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

# بواء كاحكم

سُوُلُ : شادی کے موقعہ پر رشتہ داریا دوست احباب لڑکے یا لڑک والوں کو تحفہ سے ایف کا نف دیتا ہیں کیا یہ شریعت سے این ہے اور اگر کوئی رقم دیتا ہے تو وہ لینا یا دینا شریعت میں اس کا تھم واضح کریں؟

الجواب بعون الوهاب: سوال سے بالكل ظاہر بكر مسلد بدير كے باب سے ب

جس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہونا جائے کوئکہ شریعت میں ہدیہ دینے کی ترغیب آئی ہے۔صحابہ کرام مٹن میں جناب کریم مشیر کیا کو اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے تھے۔ لہذا اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہونی جائے۔

یہ سوال نہیں ہوتا کہ خاص شادی کے موقع پر ہدیہ دینا کیسا ہے کیونکہ ہدیہ کی مطلق ترغیب آئی ہے لہذا ہمارے لیے کوئی بھی سب نہیں ہے کہ شادی کے موقعہ پر اس کو خارج کر دیں بلکہ بیموقع یا ہدایا وتحا کف کے دوسرے مواقع وہ سب اس میں شامل ہیں اور اس لینے دینے کا مدید ہونا اس سے واضح ہے کہ بیمقرر نہیں ہے بلکہ آئے ہوئے احباب اپنی خوشی ہے مرضی کے مطابق دیتے ہیں اگر کوٹ نہیں دیتا تو اس پر کوئی معیار نہیں ہے۔

کہ اس کو ولیمہ سے باہر نکالا جائے بہرحال اس لینے دینے پر ہدیہ کی معنی بالکل صادق آتی ہے، لہٰذا شادی کے موقع پر اس کوا لگ کرنے والوں کو کوئی ایسی دلیل پیش کرنی جا ہے جو اس موقع پراس کوعمومی حکم ہے الگ کرے۔علاوہ ازیں اس عمومی حکم کے علاوہ خاص موقع پر ہر پہ جیجنے کی دلیل یہ ہے جو درج ذیل ذکر کی جاتی ہے۔

امام محدثین امام بخاری رکتیلدا پی صحیح کتاب النکاح میں بیہ باب باندھا ہے۔'' باب البدية العروس''اس ميں سيدنا انس ذلائنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ

'' آپ ﷺ بین کے حضرت زینب بنت جحش وٹائیجا سے شادی کی پھراس کے ولیمہ کے موقع برِ حضرت انس زبی تنا کی والدہ ام سلیم مناتلتها کی طرف حضرت انس زبی تناتیز کے ساتھ مدیہ (جس میں ایک معام جو کہ پنیر تھی اور تھجور کے ساتھ بنایا جاتا تھا) کے طور بھیجا۔''(الحدیث)

اس سے خصوصی طور پر معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر بوقت ولیمہ شادی کرنے والے کو ہدید دیا جا سکتا ہے، پھر جو جاہے پیے دے یا کھانے کی چیز دے یہی سبب ہے کہ امام محدثین جيئے مقق اور مرقق نے بھی اس پر باب الہدية العروس ' باندھاہے فتلہ ہو۔

بلکہ اس مسلہ کے متعلق اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی خود دے تو یہ بطریق اولی

ب*ائزے۔* 

لیکن ایسے موقع پر احباب سے زبردتی مدد لینا بھی درست ہے جس طرح نبی ملطے النا الی نے جب حطرت میں النظامی اللہ کے جب حطرت صفیہ وظافی سے الکا کیا اس کے ولیمہ کے لیے صحابہ کرام وٹن النظامین سے تکم فر مایا کہ (جیسا کہ حدیث کے فقروں میں موجود ہے) جو پچھ بھی ہو وہ لے آؤ۔ پھر کوئی کم محبوریں لے آیا تو کوئی پنیروغیرہ پھران کو ملا کرحیس بنا کرید ولیمہ کیا اگر دوست احباب اپنی رضا خوشی سے لینے وینے میں مدو کریں گے تو آخر اس میں کون می قباحت ہے اور منع کا کیا سب ہے۔

بہرحال ایسے موقعوں پر جو احباب واقراب دیتے ہیں وہ جائز وحلال بلکہ مندوب ومتحب ہے کیونکہ بیرآپ مشکھ آئے سے ثابت ہے۔( کھا مر انفاً)

باقی منع کرنے والوں کے پاس کوئی بھی ولیل نہیں ہے۔ کھندا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.

# چا چی جینجی اور ایک مرد

( سُوُرُكُ ): كَا فرمات بين علائے دين اس مسلد كے بارے بل شاہ محمد اپنى بيوى كى المجتنبى سے شادى كرنا جا بترہ؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہئے كہ يہ نكاح نہيں ہوگا كى بھى آ دى كے گر ميں، يعنى نكاح ميں ہو پھى اور بينى ايك ساتھ نہيں رہ سَتين قرآن پاك ميں ہے:

ميں، يعنى نكاح ميں پوپھى اور بينى ايك ساتھ نہيں رہ سَتين قرآن پاك ميں ہے:

هُ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ اُمَّهُ تُكُمُ وَ بَنْتُ اللَّهُ تِ اُمَّهُ تُكُمُ وَ اَخَوْتُكُمُ الْتِي اَرْضَعْنَكُمُ وَ اَخَوْتُكُمُ الْتِي اَرْضَعْنَكُمُ وَ اَخَوْتُكُمُ الْتِي فِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ وَ اَمَّهُ تُكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ فَى اللَّهُ اللَّهِ فَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ فَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ فَى اللَّهُ ال

بهنَّ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلَّائِلُ اَبْنَآ يُكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ

آنُ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَلْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيْمًا ﴾ (النساء: ٢٣)

اس سے ثابت ہوا کہ پھوپھی اور جینجی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتیں۔

مدیث یاک میں ہے:

((عـن ابي هريرة كلي قال قال رسول الله علي نهي ان تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت اخيها . ))• ''سیّدنا ابوہریرہ فیاتیمَد فرماتے ہیں کہرسول اللّٰہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے کہ عورت اوراس کی خالہ کو یاعورت اوراس کی پھوچھی کوجمع کیا جائے۔'' هٰذا ما عندي والله اعلم عند ربي

#### حكمت البي

(سُورُك) : دو بہنوں كواسم في الله ميں ركھنے كى منع ميں كيا حكمت ہے؟

الجواب بعون الوهاب: ایس سوالات صرف اعتراضات کنمبر بوهانے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں رکھتے۔ اگر کوئی اسلام کا پیروکار ایبا سوال کرتا ہے تو اس کو ایبا سوال نہیں كرنا جا ہے۔ ہاں! اگر كوئى طحد كرتا ہے تو يہلے وہ اسلام كوسيا مانے پھر كوئى دوسرى بات كرے لیکن جواسلام کو مانتا ہی نہیں ہے اس میں کسی بات کی حکمت کے متعلق ہو چھتا ہے تو وہ محض اپنا اوردوسرول کا ٹائم ضائع کررہا ہے، بہرصورت اسلام کی اس مخالفت میں بھی عظیم حکمت ہے۔ بات دراصل میہ ہے کہ دوسوکنوں کی آپس میں اکثر نہیں بنتی مبھی تھی تو وہ حدے بڑھ جاتی ہیں، ایک سوکن دوسری سوکن کونقصان پہنچانے کے لیے گاہے بگاہے اس کی جان کے در پے ہوتی ہے جبکہ اسلام دو بہنوں کی آپس میں ایسی عداوت اور قطع تعلقی کو ہرگز پہندنہیں کرتا، اس لیے اسلام دو بہنوں کوایک ساتھ جمع کرنے سے منع کرتا ہے۔اگر دونوں کا ایک دوسری کو

ابوداؤد، كتاب النكاح، باب من يكره ان يجمع بينهن من النساء، رقم الحديث: ٢٠٦٥.

نقصان پہنچانے کا خیال بھی نہ رہے لیکن دل تو ایک دوسرے سے بغض آلودہ اور متنفر ہو جاتے ہیں اور یہ جو بات اسلام میں قطعاً بسنونہیں ہے کیونکہ یہ بات رشتہ داری چھینے پر منتج ہوتی ہے ادر رشتہ داری تو ڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ واللہ اعلم

(سُولا): كيا فرمات بي علائ كرام اس مسلد ك بارے ميس كه عمر و اور زيد آئيس میں بھائی ہیں۔عمرو کی بیٹی اور زید کا بیٹا دونوں صغیر تصصفر سی میں ان کا نکاح کیا گیا مگر اس وقت لڑکی بالغ ہوگئ ہے اور لڑکا ایمی غیر بالغ ہے طرفین اس بات پر راضی ہیں کہ اس تکار کو خم كركادي كادوسرى جكه تكاح كروايا جائے - كيابي جائزے يانيس؟ بينوا و توجروا .

ا نبجه واب بسعون الوهاب: معلوم مونا حائة ندكوره مسئله مين والدكو جوحق اورا فتايار حاصل تھا وہ ختم ہو جاتا ہے مگراب عورت جس کا صغرتی میں نکاح کیا گیا وہ بالغ ہونے پر نکاح ختم كرانا جائتى ہے توبہ جائز ہے جس طرح مدیث یاك ہے:

(( عن ابن عباس ركا ان جارية بكرا اتت النبي على فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله على . ))٥ ''ابن عباس نظفیاسے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک باکرہ عورت رسول الله مضفر الله عن آئی اور ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح اس جگہ کیا ہے جہاں پروہ ناخوش ہے تو رسول اللہ ﷺ آیا نے اس کو اختیار دیا۔'' والله اعلم بالصواب

(السُولَانِ): وليمه جماع سے قبل ہے يا بعد؟

**البجهواب بسعون الموهاب**: وليمه قبل الدخول اور بعد الدخول دونو *ن طرح* نبي <u>منت</u>يمًة آيمًا

کُونول سے نابت ہے، جو قبل الدخول ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ بی مستظامین نے جب ندینب بنت جمش خالتی سے نکاح کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کو گوشت اور رو فی کا دلیمہ کھلایا۔ انہیں اپنے گھر باایا کھانا کھلایا، پھر وہ لوگ آپ کے گھر بی میں بیٹھ کر با تیں کرنے گئے۔ آپ مستظامین کھر سے باہر چلے گئے، جب واپس آئے تو لوگ بیٹھے تھے، آپ واپس چلے گئے اور ایسا دویا تین آپ واپس چلے گئے اور ایسا دویا تین بار ہوا اور آپ مستظامین آئین کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہتم چلے جاؤ۔ حضرت انس زفائی فرمات بیل کہ جب وہ چلے گئے تو میں نے آپ کو ان کے جانے کی اطلاع وی۔ اس وقت تک آبیة بیس کہ جب وہ چلے گئے تو میں نے آپ کو ان کے جانے کی اطلاع وی۔ اس وقت تک آبیة الرجاب جوسورۃ الاحزاب میں ہے نازل ہو چکی تھی، آپ اپنے اہل پر داغل ہو گئے اور میرے اور اپنے درمیان پر دہ گرا دیا تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ ولیمہ قبل الدخول تھا۔

اور جو بعد الدخول ولیمه کا مسئلہ ہے تو اس کی دلیل جنگ خیبر میں حضرت صفیہ رہا گئا ہے نکاح کا واقعہ ہے کہ جس میں یہ وضاحت ہے کہ پہلے آپ اپنے اہل پر داخل ہوئے اور پھر تھی،ستو اور کھجور کا ولیمہ کیا۔

تو اس دلیل ہے بعد الدخول ولیمہ ثابت ہوتا ہے، بحرحال اس میں وسعت ہے جب انسان کو ہولت ہوتب وہ ولیمہ کر لے قبل الدخول، بعد الدخول کی کوئی شرط نہیں۔

#### خود نكاح يره هنا

(سُولُ : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے علی کہ آیک گاؤل علی تمین مولوی صاحبان ہیں آیک المحدیث اور دوخفی، المحدیث مولوی کی شادی ہوئی تکاح کے وقت المحدیث مولوی نے کہا کہ حفی مولوی کا بڑھا ہوا تکاح جا ترخیس ہے، اس لیے المحدیث مولوی نے نووا پنا تکاح پڑھا طرفین کے گواہ موجود تھے۔ فدکورہ تکاح سجح ہوایا نہیں؟ بینوا و تو جروا السجواب بعون الوهاب: سعاوم ہونا چا ہے کہ فدکورہ نکاح اگر کتاب وسنت کی شرائط کے مطابق کیا گیا ہے تو بلاشہ ہے درست اور سیح ہے اگر چہاس صور تحال کی صرح جز نظر سے

نہیں گذری ہے کیونکہ نکاح کا خطبہ ایک مسنون دعا ہے قرآن وحدیث اس دعا کوکس خاص شخص کے ساتھ مقیرنہیں کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس دعا کوخود پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے اگر چہ اس دعا کو پڑھنے والامجلس میں موجود ہے۔

ُ (سُوُلُ): اگرگاؤں میں کوئی پڑھا لکھانہیں ہے تواس میں اپنا پڑھا ہوا نکاح سیح ہوگا یانہیں؟ بینوا و تو جروا!

الجواب بعون الوهاب: اس سوال كے جواب كے ليے اوپر كسوال كا جواب كافى سے باقى نكاح كے شرائط يہ يں۔

💠 عورت محر مات میں سے نہیں ہو۔ 🗼 💠 ایجاب وقبول ہو۔

💠 دو گواه موجود بول \_ 🕹 ولی الزکاح راضی ہو۔

💠 بهر موبود ہو۔

اگریہ شرائط موجود ہیں تو نکاح ہوجائے گا باقی خطبہ پڑھنا یہ مسنون دعا ہے نکاح کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ ھٰذا ما عندی والله اعلم بالصواب

# يإگل شوہر کا حکم

( سُوُرُ فَ ایک بیٹی ہے جس کا نکاح عبد اکلیم کے دوسرے بھائی کے جینے سے کروایا گیا اور ہاس کی ایک بیٹی ہے جس کا نکاح عبد اکلیم کے دوسرے بھائی کے جیئے سے کروایا گیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اب وہ اپنے ماموں کے ہاں رہتی ہے اس بات کو تقریباً چارسال ہوئے ہیں اور خاوند نے ابھی تک نہ بیوی کا مطالبہ کیا ہے اور نہ بی خرچہ وغیرہ وغیرہ دیتا ہے ،اور شریعت جمدی کے مطابق تنا کیں کہ کیا وہ لاکی دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے انہیں؟ بینوا و تو جروا!

ا **نجواب بعون الوهاب**: معلوم ہونا چاہئے کہ جب خاوندائی بیوی کوخرچہ نہ دے اور نہ ہی چارسال تک حال احوال بو چھے اب اس صورت میں عورت نکاح ختم کرواسکتی ہے۔

جس طرح قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَ لَا تُمْسِكُوهُ نَ ضِرَارً الِّتَعْتَدُوا ﴾ (البقرة: ٢٣١)

''عورتوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر رو کے مت رکھو۔''

ي بھی ظلم ہے کہ اس کوخر چہ دغیرہ نہ دیا جائے میکھی نقصان پہنچانا ہے:

﴿ وَ عَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وُفِ ﴾ (النساء: ١٩)

''عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔''

تا که وه اچھی طرح زندگی بسر کرسکیں۔

دوسری جگه الله نے فر مایا:

﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (البقرة: ٢٢٩) ''احیمائی کے ساتھ رکھنا ہے یا عمدگی کے ساتھ جھوڑ دینا ہے۔''

اور حدیث یاک میں ہے:

((عن سعيد بن المسيب ﴿ لللهُ فَي الرجل لا يجد ما ينفق على

اهله قال يفرق بينهما . )) •

اس سے معلوم ہوا کہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے باتی خرچہ وغیرہ بند کرنا ہے ظلم ب اوظم كرنا ناجا كزير لهذا ما عندي والله اعلم بالصواب!

#### غير فطري دودھ

(سورد) : کیا فرماتے ہیں علائے وین اس مسلم کے بارے میں کرزید اور عمر مامول، بھانجا ہیں دونوں کی اولا و نے ایک عورت کا دووھ پیا یعنی وہ دودھ شریک بھائی ہوئے اب دو سلیں چھوڑ کر تیسری نسل میں وہ ایک دوسرے سے رشتہ داری وغیرہ کر سکتے ہیں یانہیں؟ بينووا توجرواا

سنن سعيد بن منصور، جلد نمبر۲، صفحه نمبر: ٥٥.

الجواب بعون الوهاب: معلوم مونا عائم كديد دونول تيسرى تسل ميل آپس ميل نكاح وغیرہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ چ میں ایک نسل کا فرق آ گیا ہے۔لہذا ان کا آپس میں نکاح دغیرہ ك ناجائز مون كاكوئى بحى ثبوت نبيس بدهذا ما عندى والله اعلم بالصواب

# وپه سپه کې شادې

(سُولِ ): شریعت اسلامیہ میں شغار سے کہتے ہیں کیا مہر کی موجود کی کے ساتھ اد لے بدلے برجمی شغار کا نام صادق آتا ہے؟ البعواب بعون الوهاب: شغار كم معلق مخضراً عرض پیش خدمت ب كه جارك

خیال بلکہ محقیق کے مطابق شغار کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تبادلہ (ادلہ بدلہ، ویدسٹه) بغیرمهر كے ہو۔ باقى اگرمبر دونوں طرف سے مقرر ہے تو چھرا يے تبادلداور و شرشه ميں كچھ بھى قباحت وحرمت نہیں اور نہ ہی وہ ممنوع شغار کے باب میں سے ہے۔اس کی دلیل ابوداؤر وغیرہ میں عبدالله بن عمر برنام الله کی وہ حدیث ہے جوشغار کی ممانعت میں ان الفاظ سے دار دہوئی ہے: ((قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه بنته بغير صداق وينكح اخت الرجل فينكحه اخته بغير صداق . ))• شغار کی پینفیبراگر چہ تابعی نافق سے مروی ہے کین نافع این عمر نظائیا کا تلمیذرشید ہے اس نے یتفیر ضرور ابن عمر فاتھ اے معلوم کی ہوگ ۔ اس تفییر کی مؤید ایک مرفوع حدیث بھی

((لا شعفار قالوا يارسول الله وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما.))

ہے جوالی بن کعب بھاتن سے مروی ہے انھول نے نبی اکرم مضاعین سے روایت بیان کی کہ

'' یعنی ( دین اسلام میں ) شغار ( ادلہ بدلہ ، ونہ سٹر ) نہیں انھوں نے کہا اے اللہ

آپ منطق الله نے فرمایا:

<sup>🦚</sup> سنن ابي داؤد مع عون المعبود طبع ملتاني، ج٢، ص ١٨٧.

کے رسول مشکی آیا شغار کیا ہے آپ مشکی آیا نے فرمایا شغار یہ ہے کہ ایک عورت کا نکاح دوسری عورت کے بدلے میں بغیر مہرکے کیا جائے۔''

اس روایت کی سند اگر چرضعف ہے لیکن ایسے مقام یا امور میں اس سے استیاس کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس جگہ صرف شغار کی تغییر کرنا مدنظر ہے اور یہ تغییر این عمر رفائی اس جا اور حجے بات یہ ہے کہ نافع نے یہ تغییر این عمر رفائی سے بیان کی ہے، المبندا یہ روایت اس کی تقویت کا باعث بنے گی اور محققین کسی ایک پہلو یا معنی کو متعین کرنے کے لیے ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اکثر علماء کے نزدیک اس کی تقویت کا باعث بنے گی اور محققین کرنے کے لیے ضعیف حدیث سے باعث بنا کو مقین کرنے کے لیے ضعیف حدیث سے باعث بن کی اور محققین کسی ایک پہلو یا معنی کو متعین کرنے کے لیے ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اکثر علماء کے نزدیک بھی شغار کی یہی تغییر معتبر ہے۔ باقی معاویہ والٹوئ کی حدیث تو در حقیقت ہماری ہی مؤید ہے آگر چہ اس کو مولوی حصاری صاحب وغیرہ نے ایپ مسلک کے اثبات میں بیش کیا ہے تا ہم اس میں ان کی عدم توجہ اور عدم تدقیق کو وخل سے معاویہ والین کی حدیث کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

((ان العباس بن عبد الله بن العباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية الى مرواذ يأمره بالتفريق بينهما.))

(سنن ابي داؤد، كتاب النكاح)

'دلیعنی عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبدالرحمٰن بن الحکم سے اپنی بہن کا نکاح کرایا اور عبدالرحمٰن بن الحکم نے عباس بن عبداللہ کو اپنی بہن نکاح میں دی ادر انھوں نے مہرمقرر کی تقی تو معاویہ وٹی گئے نے مروان کو خط لکھا (اس خط میں بی بھی تھا کہ ) کہ انھوں نے مروان کو ان دونوں میں تفریق کا تکم دیا ہوا تھا۔''

دراصل ان حضرات کو "و کانا جعلا صداقا" کے الفاظ سے ملطی آئی ہے اوپر جوہم نے ان الفاظ کامعنی لکھا ہے وہ ان ہی حضرات کا کیا ہوامعنی ہے ان الفاظ کا فدکورہ معنی تو اعد فالوك داشير على المسلم المسلم

کے خلاف ہے کیونکہ اس صورت میں "جعل"کا دوسرامفعول ہے ہی نہیں حالانکہ جعل دو مفعولوں کو جا ہتا ہے کے ما فی کتب النحو فی حج بات یہ ہے کہ اس جگداس کا دوسرامفعول محذوف ہے۔اس کی تقریراس طرح ہے "کانا جعلا النکاح کل واحد منهما الآخر ابنتهٔ صداقًا. " (كذا في عون المعبود ج١٢ ص ١٨٧) طبح لمتان يعني ال دونوں نے ایک دوسرے کے فکاح ہی کومہر تظہرایا ہے، اس معنی کی دلیل مندالی یعلیٰ کی یہی روایت ہے جومعاویہ ڈٹاٹنئ سے سیح سند سے مروی ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں: "جعلاہ صداقا . " اب و يكھے اس ميں جعل كامفعول اول "ه" موجود ب اور بير بالكل واضح ب کہ یضمیر انکاح مصدر کی طرف راجع ہے جو انکح میں ہے "کے ما قالوا اعدلوا هو (السعدل) اقرب لسلتقویٰ" بہرحال مقصد بینھا کہ انھوں نے ان کے اس تبادلہ بی کو صداق بنایا، اس لیےمعاویہ رفائن نے آپ مشکور کے خرمان واجب الا ذعان کے مطابق ان دونوں میں تفریق کا تھم صادر فرمایا نہ کہ اس لیے کہ وہ محض وٹہ سٹہ تھا۔ والا حادیث تفسیر بعهضه بعضا. لهذا مندالي يعلى كى حديث ابوداؤدوالى حديث كى تفير كرر بى باور جعلا کے مفعول اول کی تعین بھی کرتی ہے۔مولانا حصاری وغیرہ کوجعل کے مفعول اول سے صرف نظر کرنے کی دجہ سے غلطی گئی ہے باقی کچھ حضرات اس ادلے بدلے کو مفاسد کی دجہ ہے ممنوع قرار دیتے ہیں اس کے متعلق گزارش ہے کہ بیر مفاسد محض جہالت اور بے ملمی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں ورنہ جو مجھدار لوگ ہیں وہ ان کا شکار نہیں ہوتے اگر مفاسد ہی کودلیل بنایا جائے تو ایسے مفاسد جہالت کی وجہ سے صرف ایک ہی نکاح میں بھی آسکتے ہیں بلکہ ایسے مفاسد مشاہدہ میں بھی آئے ہیں رشتے دارا بن بچی کا ایک جگدنکاح کردیتے ہیں لیکن بعد میں کچھ اغراض کی خاطر اپنی بچی روک دیتے ہیں یا مزید فضول اور غیر شرعی شرائط لگا دیتے ہیں کہ بیہ باتیں قبول کروورنہ ہم اپنی بچی واپس نہیں کریں گےتو پھرایسے جہال کو کیا کیا کریں؟ در حقیقت و در سٹر ند مفاسد کا سرچشم ہے نہ ہی اس میں کوئی خرابی ہے مگر بیخرابیاں محض جہالت کی وجہ سے پیش آتی ہیں بیاتو وٹہ سٹہ نہ ہونے کی صورت میں بھی ممکن ہیں بلکہ واقع ہو چکی ہیں بہر حال میری تحقیق بیا ہے کہ شغار ممنوع وہ ہے جو بلا صداق ہو اور بیہ ہی شغار کی صحیح تفییر ہے۔ سردست اسی پراکتفا کی جاتی ہے۔

## لڑکی کی رضا مندی

(سُولُ ): اکثر ممالک میں یہ مروج ہے کہ کسی بالغدائری کی شادی پانچ چے سال کے نابالغ لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور اس لڑکی سے اس کے متعلق بچھ بھی بوچھا نہیں جاتا۔ بالآخر وہ لڑکی یا تو خود کشی کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے یا جھپ چھپا کر بدکاری کی مرتکب ہوتی ہے، کیا ذکورہ فعل ( یعنی رشتہ واروں کا لڑکی کا نابالغ لڑکے کے ساتھ اس کی اجازت ومرضی کے بغیر نکاح کرنا شریعت اسلامی کی نظر میں جائز ہے؟

الجواب بعون الوهاب: يدكام سراسرظلم اورناانسانی ہاور جالمیت کے زماندگی یاد ہے اسلامی شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے پہلے عرب کے جہال میں اس طرح کے ظلم ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی جالمیت کی رسوم ورواج چلتی رہتی تھیں عورتوں کو ذرہ برابرعزت واحر ام حاصل ندتھا بلکہ انہیں جانوروں سے بھی کم ترسمجھا جاتا تھا انہیں بولنے کی بھی اجازت ندہوتی تھی۔

گویا انہیں انسان ہی نہیں سمجھاجا تا تھا گر اسلام کے آنے کے بعد ان کی حالت بتدریج سدھرنے لگی اور اللہ تعالی نے انہیں انسانی صف میں جگہ دی بلکہ انہیں انسانی زندگی نصف قرار دیا گیا اور قرآن تھیم نے اعلان کیا کہ:

﴿ وَ لَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ ......... (البقرة: ٢٢٨) "يعنى جس طرح ان كے اوپر مردول كے حقوق بيں اس طرح مردول پران كے حقوق بيں۔"

اس آیت کریمہ نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ان کے حقوق دلوائے اور قر آ ن کریم میں کئی مقامات پرعورتوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے ساتھ پیش آنے ان کے حقوق ادا فآؤى دانندىيە كىلى 444 كىلى نكاح كىسائل

کرنے اور ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور جناب رسول اکرم منتی میلیا نے بھی اس سلسلہ میں کانی اصلاحی اقدام اٹھائے نکاح کے سلسلہ میں آپ سے ایک کا ارشاد گرامی ہے کہ:

''ورثاء کی مرضی کے ساتھ ساتھ جس عورت کا نکاح کیا جائے اس کی اذن واجازت ورضاء معلوم کی جائے۔''

آپ مشکھیا نے فرمایا کہ

" برعورت سے اس کی اذن معلوم کرنا ضروری ہے، یعنی ( کنواری ہویا بیوہ باتی آپ نے فرمایا کہ بیوہ کوتو زبان کے ساتھ اپنی رضا بتانی ہے اور اگر کنواری ہے تواس کی خاموثی ہی اجازت ہے۔"

بہرحال کنواری ہے یو چھنا بھی ضروری ہے اور اگر یو چھنے پر اٹکار کر دی تو اس کا نکاح ہر گز ہر گزنہیں ہوگا۔خواہ اس کے والدین کی رضا بھی جو تب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت رسول ا کرم مطبّع آنے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کرعرض کیا کہ میرے والد نے میرا نکاح ایسے مخص سے کروایا ہے جس کے ساتھ نکاح کرنے میں میں راضی نہیں ہوں بلکہ اسے ناپیند کرتی ہوں اس کی یہ بات سن کرآپ سے آئی نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ نکاح برقر ارنہیں رکھنا چاہتی تو تو آزاد ہو علی ہے اس پراس عورت نے کہا اب جب میرے والد نے یہ کام کر دیا ہے تو میں بھی اسے برقر ار رکھتی ہوں لیکن مجھے دیکھنا یہ تھا کہ عورتوں کو بھی کچھ حق حاصل ہے یانہیں؟

ببرحال اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ اگر عورت راضی نہیں تو وہ نکاح ہی باطل ہے، اگرچہوہ نکاح والد ہی کیوں نہ کروائے۔ بہر حال بید داج قطعاً غلط ہے اور عورت پر شدیدظلم وجبر بھی ہے اور عورت کی رضا کے بغیراس طرح کا نکاح قطعاً باطل ہے۔لہٰذا ایسے ظلم کو بیک تلم وزبان بندكرنا چاہمے شریعت اسلامیہ ایسے مظالم كى ہرگز اجازت نہيں دیتی یہ جاہلیت ك رسوم ہیں جن سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا جا ہے ورنہ اس کے بہت برے نتائج نکلیں گےان کے ذمے دار بھی یمی لوگ ہوں گے اور اللہ کے نز دیک ان کا بہت سخت مؤاخذہ ومحاسبہ ہوگا۔

## رضاعت کی حد

(سُولُ): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک لڑی نے مسات الف کا بیٹا فرکورہ لڑی سے مسات الف کا بیٹا فرکورہ لڑی سے نکاح کرسکتا ہے؟ بینوا و توجروا!

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جائے کہ مسات الف کا بیٹا فہ کور ہ لڑکی سے تکا ح کرسکتا ہے۔

باتی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بینکاح نہیں ہوگا کیونکہ بیار کی دودھ شریک بہن ہوئی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بینکاح نہیں ہوگا کیونکہ بیار کی دودھ شریک بہن ہوئی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جس بچے نے بھی ایک گھونٹ پی لیا تو وہ بچہ اس عورت کی اولا دکا دودھ شریک بھائی بن جائے گا۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی بھی جوت نہیں ہے صرف عقل وقیاس پر چلتے ہیں جب نبی کریم مطبح آور واضح روایت موجود ہے تو پھر محض قیاس آ رائیاں کس طرح صبح ہوں گی۔

کوئی بھی بچداس وقت دودھ شریک بھائی ہوگا جب ایک سے لے کر پانچ مرتبہ تک دودھ چوں کر پیئے۔جس طرح صحیح حدیث میں موجود ہے۔

رسول الله ﷺ وهي فيما يفرأ من القرآن. ))•

"سیدہ عائشہ وظائعیا فرماتی ہیں کہ قرآن پاک میں پہلے دس مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت کرنے کا تھم نازل ہوا تھا۔ پھر یہ منسوخ ہوا ادر اس کے بدلے یا کچ مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت کرنے کا تھم مقرر ہوا۔ رسول اکرم مشاعیل

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم الحديث ٣٥٩٧.

کی وفات تک یمی پانچ مرتبه دودھ پینے سے حرمت ثابت ہونے کا تھم قرآن ہے پڑھاجاتارہاہے۔"

جبكه دوسرى حكه فرمايا ب:

((لا تحرم المصة والمصتان.))•

''بعنی ایک باریا دو بار دوھ چونے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔''

تو ان احادیث صححه کو چھوڑ کر اگر عقلی بات پر جلا جائے گا تو وہ بات گمراہی کے گڑھے میں گرائے گی۔اگر اس طرح کی بات ہوتی تو رسول اللہ طشے آیم ضرور ہمیں سکھاتے جب کہ ہمیں حکم ہے کہ:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ شَيِينُ الْعِقَابِ ﴾ (الحشر: ٧)

''جو پچھتھیں رسول دیں اے لواور جس ہے تمھیں وہ منع کریں اس سے رک جا دُ اورالله ہے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بخت عذاب والا ہے۔'' هٰذا ما عندي والعلم بالصواب

## بالغ كانابالغ سے نكاح

(سُول ): کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مخص نے ا بی بیمی کا نکاح صغرتن میں کیا اس کا والد فوت ہو گیا بعد از بلوغت بیاڑ کی اپنا خاوند قبول نہیں كرتى اب بتائيس كەرەنكاح برقرارر بے كاپانيس؟ بينوا و توجروا!

البجواب بعون الوهاب: معلوم مونا جائ كدية نكاح برقرار نهيس رسم كا، كيونكه اب جب کہ لڑکی بالغہ ہوگئ ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے قبل از بلوغت کے نکاح کو برقرار رکھے یا

رد کر دے جس طرح حدیث شریف میں ہے:

صحيح مسلم، رقم الحديث: ٣٥٩٠.

((عن ابن عباس ﷺ فذكرت ان ابها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ﷺ. ))

( رواه احمد وابوداؤد و ابن ماجه) اس سے ثابت ہوا کہ اس اڑک کو اختیار حاصل ہے کہ اس نکاح کو برقرار رکھے یا رد عندي والعلم عند ربي.

# ماں کی ولایت کہاں تک ہے

(سُولاً): کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلد کے بارے میں کہ بنام عبدالرحیم ایک ار کی لے کر فرار ہو گیا جس میں اڑکی کی والدہ بھی راضی تھی اس نے ہی این ہاتھ اڑکی کوعبدالرحیم کے ساتھ بھیجا۔عبدالرحیم نے نکاح کرے جا کرکورٹ میں بیان دلایا۔اباڑی ملی ہے جب کہوہ حاملہ ہے۔اس ائری پر کیاس اعائد ہوگی۔ شریعت محمدی کے مطابق کیاتھم ہے؟ بینوا و توجرواا

البعواب بعون الوهاب: معلوم مونا جائے كه فدكوره مسكه من تكاح جائز نهيں ہے اگر چہ دالدہ کا ساتھ کیوں نہ ہو، کیونکہ دلایت کاحق باپ کو حاصل ہے یہاں پر باپ موجود

نہیں ہے جس طرح مدیث میں ہے:

((لا نكاح الا بولي.))

اور دوسری جگہ ہے:

((ايـمـا امـرأه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل)) •

اب عبدالرحيم نے زنا کيا ہے اس ليے اس کو زنا والی سزاملنی حاہيے اوراس پر زنا والی مدعا كدبموگي\_ هٰذا ما عندي والله اعلم بالصواب.

مسند احمد، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بولى.

#### دوران عدت كا نكاح

البواب بعون الوهاب: معلوم مونا ج بئ كديه نكاح ناجائز باس ميل دو شرطيس بين -

- سکینه کی عدت پوری ہونی چاہئے۔
- ولی لیعنی (والد) راضی ہونا چاہئے جس طرح حدیث میں ہے:

((لانكاح الابولي.))

اور دومری روایت ہے:

((ایما امرأه نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل.) •
دونوں شرائط کی عدم موجودگی کی وجہے تکاح باطل اور ناجائز ہوگا۔''
هٰذا ما عندی والله اعلم بالصواب

(سُورَ فَی ایک مشاق بن ریاض اس مسله کے بارے بی کہ مشاق بن ریاض احمد کا نکاح بجین بی مسات مخارال بی بی ہے کروایا گیا اب مخارال بی بی نے بلوغت کے بعد انکار کر دیا ہے کہ جھے یہ نکاح قبول نہیں ہے کیونکہ مشاق احمد بن ریاض احمد بدئت اور جواری ہے لہذا وہ مشرک ہے اور بی ایک مشرک کے ساتھ شاوی نہیں کرنا جا ہتی۔ جب کہ مسات مخارال کی ابھی رخعتی بھی نہیں ہوئی ہے۔ شریعت کے مطابق بتا کیں کہ یہ نکاح جا نز ہے یانہیں؟

اخرجه الاربعة الاالنسائي، وصححة ابو عوانه وابن حبان والحاكم.

الجواب بعون الوهاب: معلوم جونا جائة كديد تكاح ثابت نبيس جوكا كيونكد:

- ♦ ..... بلوغت کے بعداؤ کی کواختیار حاصل ہے۔
- ♦ .....ایک سلم کا غیرمسلم کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا جب کہ خاوند مشرک ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

((عن ابن عباس ره ان جارية بكرًا اتت النبي على فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهه فخيرها رسول الله علله . ))• "ابن عباس بنافیا ہے روایت ہے کہ ایک لڑی نی مطیقی کے پاس آئی اور کہنے گی کہ اس کے ابونے اس کا نکاح الی جگہ کیا ہے جواس کو پسندنہیں ہے۔ پھر آپ مشیر کا نے اس کواختیار دے دیا۔''

اس سے ثابت ہوا کہ والدین کی رضا مندی کے ساتھ ساتھ لڑکی کو بھی یہ اختیار حاصل م كم بلوغت كے بعدوہ ثكاح برقرار ركھ ياندر كھے۔ هذا ما عندى والله اعلم بالصواب (سُول ): كيا فرماتے جي علائے دين اس مسلدے بارے ميں كدميان بوى فكاح كے بعد ایك دن اكثے رہے، پراس كے بعد خاوش نے اپنى بول كوطلاق دے دى اور بول نے طلاق کے پانچویں دن دوسرے مرد سے نکاح کرلیا، یعنی قبل از عدت اب گذارش میہ ہے كه فدكوره نكاح شريعت كے مطابق جائز ب يائيس؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم مونا چاہيے كه فدكوره صورت ميں يد كاح ناجائز ب کونکہ قبل ازعدت کیا گیا تکاح ناجائز ہے اور طلاق کی عدت تین حیض ہے جس طرح الله تعالی فرماتے ہیں:

ر المُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةً قُرُوْءٍ ﴿ (البقرة: ٢٢٨) "لين طلاق يافة عورتنى تين حِضْ تك اپْ آپ كونكاح سے بچا كر كيس-"

سنن ابوداؤد، كتاب النكرح، باب في البكر بزوجها ابوها ولا يستأمر، رقم الحديث:٢٠٩٦.

اور بیتکم اس عورت کے لیے ہے جس کوحمل نہیں ہے اور اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے جس طرح قرآن میں ہے:

﴿ وَالْوَلَاتُ الْآحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (الطلاق: ٤) " " " في حالمة ورتول كي عدت وضع حمل (بچه بهدا مونا) ب- "

لیکن اگر حض آتا ہی نہیں صغرتی یا کبرتی کی وجہ ہے تواس کی عدت تین مہینہ ہے جس طرح قرآن میں ہے:

﴿ وَالَّلَاثِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنَ ارْتَبُتُمْ فَعِلَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشُهُر وَّاللَّائِي لَمْ يَحِضُنَ ﴾ (الطلاق: ٤)

"اور دہ عورتیں جو حض سے ناامید ہو چکی ہیں اگر شمصیں کوئی شک ہے تو ان کی عدت تین ماہ ہے یا جن عورتوں کو ابھی حض ندا تا ہو۔"

ببرمال دوران عدت نکاح کرنا جائز نبیس ہے جس طرح قرآن میں ہے:

﴿ وَ لَا تَعْزِمُوا عُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتبُ آجَلَهُ ﴾ (البقرة: ٢٣٥) "يعنى جب مقرره عدت الني خاتمه تك نه أفي جائة بتك نكاح كا داده نيس كرد-"

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

 الجواب بعون الوهاب: معلوم ہوتا جاہے کہ اس لاکی کا حقد ارسموں ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی لڑکی دے کراپنے بھائی عبد الغنی کی شادی کروائی تھی۔ اب وہی اس کی بیٹی کا حقد ارہے اس کا حق رہتا ہے جب کہ عبد الرحمٰن کو اپنا حق مل چکا ہے اب اس کا حق باتی نہیں رہے گا اور سموں نے اپنے بھائی کے ساتھ شرط رکھی تھی کہ آپ کی شادی میں کراول گا اور جو لڑکی پیدا ہوگی وہ میری ہوگی۔ ہذا ما عندی والله اعلم بالصواب

#### معدوم چیز کا سوره

(سُوُلُ): کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ کے بارے میں کہ ماں، بیٹی، بہن، پیسوں میں دینا یا عوض میں یا پیٹ کا بچہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

البواب بعون الوهاب: تخضر گذارش به به كه آزادم داور آزاد تورت كوپسول مين بيخاشر عا جائز نهين بين - كتب مين بيخاشر عا جائز نهين به كونكه ده آزاد بون كي حيثيت سه كسى كى ملكيت نهين بين - كتب احاديث مين ان كا يجنامنوع به اگر كوئى بهى مرد دنياوى لا في مين آكران كو يبح گاتواس كاحق ولا يت ختم بوجائ گا- الله تعالى تمام مسلمانون كواس فيج فعل سه بچائه - آمين! اي طرح و شد مد يا عوض كا نكاح بهى شرعاً جائز نهين به - رسول الله مي توقيع كا فرمان به اي طرح د شد مد يا عوض كا نكاح بهى شرعاً جائز نهين به - رسول الله مي توقيع كا فرمان به ((لا شعار في الاسلام)) •

ای طرح پیٹ کا لکھا بھی لیٹا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جوچیز معرض وجود میں نہیں ۔ نہ اس کا عقد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہٰذا ما عندی واللہ أعلم بالصواب .

صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم النكاح الشغار وبطلانه، رقم الحديث:٦٨ ٣٤ .

ے شریعت اسلامی کے مطابق نکاح کرسکتا ہے پانہیں؟ بینوا توجروا.

الجواب بعون الوهاب: صورت مسئولہ من عاشق حسین النے بچا محمعلی کارضائ بھائی ہوا اور محمعلی کی سب بیٹیاں اس کی رضائی بھتیجیاں ہوئیں اس لیے یہ رشتہ عاشق حسین کے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح نسبی رشتے اس لیے الا نکاح شرعاً درست نہیں۔

◆:.....الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

♦:....رسول الله منظماً في غرمايا:

((الرضاعة تحرم ما تحرم والولادة.)) (صحيح بنحارى، مسلم)
"كرنس سے جورشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتے ہیں۔"
ال معنی میں مندرجہ ذیل روایات بھی وارد ہوئی ہیں۔

نسب رسول الله منظميم في غرمايا:

((ان الله حوم من الرضاع ما حرم من النسب. ))

(رواه احمد، والترمذي وصححه)

#### نسرسول الله طفاطيّ نے فرمایا:

((قالت ان عمها من الرضاعة استأذن عليها محببته فاخبرت رسول الله في فقال لها لا تحببي منه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. )) (صحيح مسلم، كتاب النكاح)

اس آیت اورا حادیث سے ثابت ہواالی صورت میں ایسا نکاح باطل ہے،اس لیے بیہ رشتہ ختم کیا جائے اور یہی شریعت کا تھم ہے۔

نوٹ: ..... شریعت میں رضاعت کے ثبوت کے لیے دودھ کا قدرتی اور غیر قدرتی طور پر پیدا ہونا وغیرہ کوئی قید نہ کورنہیں ہے۔

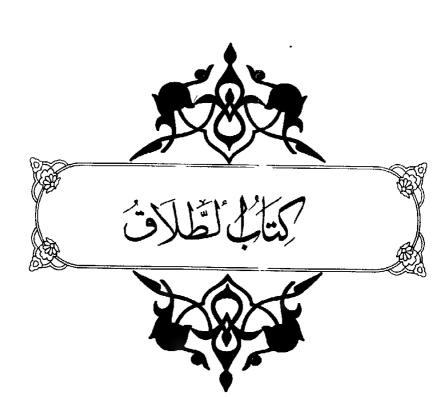

#### طلاق ثلاثه

(سُورُونُ : کیا فراتے ہیں علائے دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میری ہوی نے منع کرنے کے باوجود پہلے بھی کافی دفعہ کالی گلوچ کی ہے ۱۹۸۹۔ اگر ہیں بھگڑا ہوا ہیں نے اپنی بیوی کو کہا کہ گال مت دے لیکن وہ گال دینے سے نہ رکی تو ہیں نے اسے تین سے بھی زیادہ دفعہ طلاق کے الفاظ کہد دیئے اور ساتھ ہی ہی کہد دیا کہ آج کے بعد تو میری ماں ہے۔ میری سے شادی و نے شے کی صورت میں ہوئی تھی اب سامنے والوں نے بھی طلاق دینے کی تیاری کر لی ہے صرف میری طلاق کی وجہ سے تین اور طلاقیں بھی واقع ہوری ہیں ،الہذا اگر قرآن وصدیث میں میری اس طلاق کا کوئی طل ہے قبتا کیں تا کہ ہیں اپنی ہوی کو اپنے گھر لے آوں؟

الجواب بعون الوهاب: فركوره سوال مين دوب تين بين پيلى يدكدايك بى مجلس مين كئ طلاقين دى گئ بين دوسرى يدكدا ين يوى كو مان كا درجد ديا ہے جو كه ظهار كا مسكد ہے۔

پہلے مسئلے کے متعلق معلوم ہونا چاہئے کہ آتخضرت طفی ایک دور میں ایک ہی مجلس میں دی جانے والی تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں۔ جیسا کہ سیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑا شہا سے حسن بن عباس بڑا شہا سے حسن میں بھی عبداللہ بن عباس بڑا شہا سے حسن سند سے ایک روایت فدکور ہے جس کے الفاظ ہے ہیں:

((عن ابن عباس و قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب إمرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله في كيب طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا قال: فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت فقال فرجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طُهْر.)

۱۲۳۹۷ مسند احمد، جلد۱، ص ۲٦٥، رقم الحديث:۲۳۹۷.

''ابن عباس فالفها فرماتے ہیں کہ آنخضرت مشکِقینے کے زمانہ میں رکانہ بن عبد یزید نامی ایک شخص نے اپنی بیوی کوایک ہی مجلس میں تین طلاقیں ویں جس کے بعد كاني عُمَّلين موا بهريه معامله نبي مشِّئة كي مجلس مين بيش كيا تو آپ مشَّقَالِهُم نے رکانہ سے دریافت کیا کہ آپ نے کیے طلاق دی تو رکانہ نے کہا کہ میں نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ مشکور نے دوبارہ دریافت کیا کہ کیا ایک ہی مجلس میں تو سحانی نے جواب دیا جی ہاں! تو آپ منظی آنے فرمایا (اگر تونے ا یک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں تو یہ ایک ہی ہے) لہندا اگر آپ جا ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں تو عبداللہ بن عباس فٹائٹانے فرمایا کدرکانہ نے اپنی بیوی ہے رجوع كركے اے واپس ے آئے۔"

ای وجہ سے عبداللہ بن عباس بڑھ کا مؤقف تھا کہ تین طلاقیں تین طہر (یا کیزگ کے ایام) میں دینی چاہئیں۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو ہرمہینے پا کیزگی کے ایام میں ایک طلاق دے اس طرح تین مہینوں میں تین طلاقیں ہوں گی۔اور اگرایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیتے ہیں تو یہ تین طلاقیں ایک ہی طلاق شار ہوگی اور ایک اور دوطلاقیں رجعی ہوتی ہیں۔ لہذا طلاق کی عدت تین ماہ ہےاس مدت کے اندر اندر خاوند اپنی بیوی ہے رجوع كرسكتا ہے اور اگر تين مبينوں كى مت گزر جائے تو نكاح اوٹ جائے گا،كيكن پھر بھى طرفين کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالی کی اینے بندوں پرمہر بانی ہے کہ طلاق جیسے مغوض معالم میں بھی تحل والا معاملہ اپنایا اور جلد بازی نہیں کی ۔ حالانکہ انسان جمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں ہوتا بلکہ بھی غصہ اور پریشانی کی وجہ سے جلد بازی میں اپنی بیوی کو کئی طلاقیں دے دیتا ہے اور اس طرح جتنی طلاقیں دی ہیں اگر اتنی ہی شار کی جا کمیں تو طلاق دینے دالے کوسوینے اور غور وفکر کا موقع بھی نہ ملے بعض مرتبہ مطلقہ عورت خاوند کی محبوب بھی ہوتی ہے لیکن اب ان کو گھر آباد کرنے کا کوئی موقع حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔اس لیے شریعت مطہرہ نے ایک مجلس کی کئی طلاقوں کو ایک ہی شار کیا ہے تا کہ طلاق دینے والے کو

غور وفکر کر کے صحیح فیصلے کا موقع مل سکے، اگر خاوند کو بیوی سے جدا ہونا بھی ہے تو بھی اسے سوچے سجھنے کا موقع ملے گا۔

بہرحال صورت مسؤلہ میں اگر چہ سائل نے اپنی بیوی کو کتنی ہی طلاقیں دی ہیں۔ وہ سب ایک ہی شار ہوگی۔اس لیے جس تاریخ کوطلاق دی ہےاس سے تین ماہ تک دو عادل گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے رجوع کرسکتا ہے۔مسئلہ ظہار کے بارہ میں قرآن مجید کے اٹھاسویں یارے کی سورۃ المجادلۃ کے پہلے رکوع میں جوحل بیان فرمایا ہے وہ بیہ ہے کہ ظہار کرنے والے مرد ك ياس اكرغلام بيتوايى يوى كو باته لكان سے يہلے يہلے اس كوبطور كفاره آزادكردير کیکن چونکہ اب غلام نہیں ہیں اس لیے اس پڑ مل نہیں ہوسان۔ ای لیے غلام کی عدم موجودگی کی صورت میں دوسری صورت بھی بیان فرمائی ہے کہ بغیر ناغہ (گاتار) کیے دو ماہ کے مسلسل روز ہے ر کھنے پڑیں گے جن کے درمیان انقطاع (فاصلہ ) نہیں کیا جائے گا بیکام بطور کفارہ عورت کو چھونے سے پہلے کرنا ہے اور جومسلسل دومہینوں کے روزوں پرعمل کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے تیسری صورت بیان کی ہے کہ اس آ دمی کو ۲۰ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا بڑے گا اب اگر صورت مسؤلہ میں سائل کولگا تاروہ مہینوں کے روزوں کی استطاعت ہے تومسلسل دو مہینے روزے رکھنے پڑیں گے اوراگر طاقت نہیں ہے تو ۲۰ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔اب سائل کے لیے مناسب يبي ہے كه پہلے دو كوابول كى موجودگى ميں اپنى بيوى كو داپس اپنے گھر لے كرآئے اور پھر دو مہینے کے روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کر اپنا گھر نے سرے سے آباد کرے۔ لهذا ما عندنا والعلم عندالله العلام وهو اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه وسلما

## لا طلاق في اغلاق

(سُولُ : کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ اسحاق احمد نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھرفورا ہی رجوع کرلیا لیکن بعد ہیں زبردی طلاق لکموائی کی حالا تکہ وہ

عورت حالمه بھی ہے۔شریعت کےمطابق اس کا کیا تھم ہے؟

ا بعواب بعون الوهاب: معلوم مونا جائے كما كر خادند نے اپنى بيوى كوطلاق دى چر نادم اور پریشان موکرفورا بی رجوع کرلیا دو گواموں کی موجودگی میں تو پیرطلاق رجعی موئی اور خاوند دوران عدت اگر بیوی سے رجوع کرنا جاہے تو رجوع کرسکتا ہے۔ باتی جو جبرا طلاق المحوالي مي ہے وہ جائز نہيں ہے۔ ايسے واقعات موجود ميں ايك آدى نے بيك وقت تين

طلاقیں دیں پھر رجوع کرنا چاہا تو آپ مستحقیق نے رجوع کی اجازت دے دی۔ باتی زبردی ك طلاق ناجائز بريطلاق واتعنبيس موكد والله اعلم بالصواب

نوف: ..... اگر زبردی اس صورت، بس ہے کہ جان کوخطرہ ہے تو طلاق نہیں ہوگ ورنہ دوسری صورت میں صرف دبنی دباؤ ڈال <sup>کر</sup> طلاق لی جائے تو بیہ طلاق المکتر ہنہیں ہوگ۔ ( قاسم شاه راشدی)

# عورت كاخلع طلب كرنا

(سُولاً): كيا فرمات بين علائ دين اس مسئله ك بارك ميس كه قرياً (٧) ماه موئے ہیں محر بخش نے اپنی بیوی کو گھرے نکال دیا ہے نہ خرچہ دیتا ہے اور نہ بی طلاق دے رہا ہے۔ جب کہ بیوی طلاق اور خرچہ جا ہتی ہے کیوں کہ اس کے جارچھوٹے چھوٹے بچ میں اور وہ حاملہ بھی ہے اور حق مہر بھی لینا جا ہتی ہے۔ اب گذارش یہ ہے کہ شریعت کے مطابق جوبھی فیملہ یاتھم ہواس سے آگاہ کیا جائے؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم مونا حاسي كمشريعت كمطابق خرجه خاوندكودينا ہے اگر خاوندظلم کرتا ہے تو عورت خاوند سے طلاق لے سکتی ہے اور اگر وہ حاملہ ہے تب بھی طلاق ہوستی ہے اور صغیر بچے مال کے پاس رہیں جب تک بالغ نہ ہو جائیں اور خرچہ والد کو وینا ہے باتی حق مہراس صورت میں لے عتی ہے جب خاوند طلاق وے ورند دوسری صورت مر ( یعی ضلع ) میں م<sub>بروالی</sub>نہیں لے ستی۔ هذا ما عندی والله اعلم بالصواب

# بدكردارشو هرياياك دامن عورت

( سُولال ): كيا فرماتے جي علائے دين اس منله كے بارے ميں كرمسات حاجو بنت دین محد کا کہنا ہے کہ میرا خاوند محمد ایل مجھے زبردتی شراب بلا کر برے کام کے لیے غیروں کے پاس بھیجنا ہے اگریس اٹکار کرتی ہوں تو سزا دے کر بھیجنا ہے اب میں ان باتوں کی وجہ سے بیزار موں اور نکاح ختم کروانا چاہتی موں کیا شریعت کے مطابق عورت طلاق نے سکتی ے یا*لیں*؟ بینوا و توجروا!

الجواب بعون الوهاب: معلوم بونا جائ كار فادندايها بداخلاق عورت طلاق کے عتی ہے جس طرح حدیث یاک میں ہے:

((عن سعيد بن المسيب كالله في الرجل لايجد ما ينفق على

امرأته قال يفرق بينهما. )) •

اور دوسری حدیث میں ہے:

((لا ضرر ولا ضرار . ))◘

اس سے ثابت ہوا کہ خاوند نقصان پہنچانے والا نہ ہواگر دہ نقصان پہنچانے والا ہے یا غیرشری کام کرواتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں خاوند بیوی کے درمیان جدائیگی کی جائے گ\_هٰذا ما عندي والله اعلم بالصواب

### حالت جنون کی طلاق

(سُوَلِكُ): كيا فرمات جي علائ وين اس مسئله ك بارے ميس كه غلام محد نے باكل بن کے دوران اپنی بیوی کو تین طلاقیس دیں لیکن اس کے گواہ موجود نہیں اور جو ثبوت میں طلاق نامہ ہے اس پر بھی جعلی و سخط ہیں۔ اور غلام محمد طلاق کے بعد بھی بیوی کے پاس آتا ہے

پخواله سنن سعید بن منصور ، جلد۲ ، صفحه ۵۰ .

ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب من بني في حقه م يضر بجاره، رقم الحديث: ٢٣٤١.

#### خرچدوغيره بھي ديتا ہے كيا شريعت كمطابق سيطلاق موئى يانبيس؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جائے کہ بیطلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ حدیث میں ہے:

((عن على ان رسول الله ﷺ قال رفع القلم عن الثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يشب وعن المعتوة حتى يعقل.)) •

اس سے ٹابت ہوا کہ پہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور کئی وجوہات ہیں مثلاً گواہ موجود نہیں ہیں اور تحریر بھی خاوند کی نہیں ہے۔ اس لیے خاوند کی ملکیت سے اولا دکی موجودگی میں اس کو آٹھواں حصہ طے گا۔ ہٰذا ما عندی واللّٰہ اعلم عند رہی .

#### فرضى طلاق نامه

( سُرُون ): کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلد کے بارے ہیں کہ جاوید اختر بن دین جمہ آف لا رُکانہ شہر کا تکاح مسمات ناہیداختر بنت ڈاکٹر شہیراحمہ پٹھان کے ساتھ ہوا جس سے ایک بٹی بھی پیدا ہوئی ہے ان کی شادی کو تین سال اور ایک مہینا ہوا ہے چند دن قبل جاوید اختر راہو نے کسی عرض نو ایس کو اپنی طبع کے متعلق بتایا جس نے ایک طلاق نامہ بنا کر طلاق وین والی ڈیڈھ سالہ اور گواہوں کے نام اور فرضی دسخط کرکے ناہیداختر کو پہنچائے ،اس جوڑ ب کو ایک ڈیڈھ سالہ اور کی ہوتا ہے طرفین راضی کو ایک ڈیڈھ سالہ اور ک ہوئے ہیں۔ آپ سے یہ جواب طلب ہے کہ کیا فرضی طلاق نامہ کوئی وہم و گمان نہ تھا اور نہ ہے ۔ برائے مہر بانی حقیقت حال درجہ رکھتا ہے جس کا غاوند کو کوئی وہم و گمان نہ تھا اور نہ ہے ۔ برائے مہر بانی حقیقت حال مطابق فیصلہ سنا کیں می جو ( سائل محمد شی بن حاجی محمد اساعیل ڈیرو )

البواب بعون الوهاب معلوم بونا عامية كدجب فاوندا نكارى م كديس ف

سنن ترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يحب عليه، رقم الحديث:١٤٢٣.

طلاق لکھ کرنہیں دی ہے اور اس کا کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے اگر کسی دوسرے اجنبی نے لکھ کر دی ہے تو یہ طلاق نہیں ہوئی اور گواہ بھی انکار کر رہی ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ طلاق واقع نہیں ہو گی۔ کیونکہ طلاق دینے کے بھی اصول ہیں اور گواہ بھی ہونے چاہئیں۔ جب کہ یہاں پر اصول اور گواہ موجود نہیں ہیں۔ البذا یہ طلاق نہیں ہوگی۔

• عرض نویس نے فرض نام لکھے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ گواہ بھی موجو دنہیں ہے۔

◄ كمناوند في يطلاق نامه نه برها بالورنه عى الكموايا بعد هذا ما عندى والله
 اعلم بالصواب .

(سُولِی : شفیع محد نے اپنی بیوی شہناز کو تین طلاقیں اس حالت بی دی ہیں کہ وہ حالہ ہے اور اس عورت کے ساتھ شفیع محد کا بھائی شادی کرنا چاہتا ہے کیا وہ شادی کرسکتا ہے اور عورت کتنا عرصہ عدت گذارے گی؟ بینوا تو جروا!

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہئے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت عدت ختم ہو جائے گی۔اللہ کا فرمان ہے:

﴿ وَأُولَاتُ الْاَحْمَالَ آجَلُهُنَّ آنَ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ﴾ (الطلاق: ٤)

عالمدعورت کی عدت وضع حمل ہے،عدت گزرنے تک عورت کا نان ونفقہ اور رہائش وغیرہ شفع محمد کے ذمہ ہوگا۔عدت گذرنے کے بعدعورت کی معتبر خض ولی کے واسطے سے اپنا نکاح کرواسکتی ہے "لا نکاح الا بولی" گرشفیع محمد کے بھائی کے ساتھ اپنی رضا خوثی سے وہ نکاح کرتی ہے تو یہ جائز ہے۔شرعا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ھٰذا ما عندی والله اعلم بالصواب

#### "تم طلاق"

ر سکور ایک اسکاری ایک بیوی کوید کہتا ہے" تم طلاق" تو کیااس کی بیوی مطلقہ و جائے گی؟

البعواب بعون الوهاب اصل مسئله يه به كه طلاق ، فكاح اور رجوع اگر خداقًا بهى

کے تو ہوجاتی ہیں، جیسا ابو ہریرہ فاللے سے ترفدی (کتاب الطلاق)، ابوداؤد وغیرہ میں ب حدیث حسن سند کے ساتھ وارد ہوئی ہے:

((ثلاث جدهن جدوهزلهن جد النكاح والطلاق، والرجعه. )) " تین چیزیں الی بی ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا نداق بھی حقیقت ہے، نکاح، طلاق،رجوع۔''

لیکن آل جناب نے جوصورت تحریفرمائی ہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدالفاظ "تسم طلاق" آپ کی زبان ہے تلطی ہے نکل گئے ہیں جیبا کہنوک کتاب میں بدل غلط کی مثال دی جاتی ہے کہ سی کو کہنا ہے ہے کہ جاء زیدلیکن لکل گیا، جاء حدمار پھراس کا تدارک كرتے ہوئے حمار كے بعد زيد كے، خطا ميں اور نداق ميں فرق ہے۔ نداق ميں ان الفاظ کے نگلنے کا ارادہ تو ہوتا ہے کیکن وہ دل میں بیارادہ کرتا ہے کہ بیالفاظ میں مُداق سے کہدر ہا ہوں کیکن خطا میں تو ان الفاظ کے کہنے کا نہ خطاء نہ مٰدا قاارادہ بی نہیں ہوتا بلکہ زبان کی سبقت ہے نکل جاتے ہیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں بموجب حدیث حضرت ابن عباس ڈٹائنا مرفوعاً:

((إن الـله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه . )) (رواه ابن ماجه)

"میری اُمت سے الله تعالی نے تین چیزیں درگزر فرمائی ہیں غلطی ، جول چوک

لہذا اس ہے کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوگی۔ پھر صحیح طور پر جوالفاظ آپ کی زبان ہے نكل كے وہ تے "تسم طلاق" يہ جمله ناتمام بيداس طرح بھي موسكتا ب" تم طلاق عامتى ہو' وغیرہ وغیرہ اگر بالفرض به الفاظ دانسته طور پر کم تص تب بھی آپ کی نیت پر منحصر ہوگا اگر نیت پٹھی کہتم طلاق یافتہ ہوتو طلاق ہوجائے گی کیکن دوسرے الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی للمذا اگر آن جناب کی واقعتاً نیت تھی کہ''تم طلاق یافتہ ہو'' تو پھر طلاق واقعہ ہوگی کیکن رجعی ہوگی جو عدت كاندراس برجوع كياجا سكتا بـ هذا ما عندى والله اعلم بالصواب.



# رشوت كالحكم

(سُول ): رشوت کی تعریف اور تشریح فر ما کرید وضاحت کریں کد کیا مجبورا آ دمی حصول حق کے لیے رشوت دے سکتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب: آپكا خط لما گذارش كدر شوت كامعنى يرب كه: '' کسی مخف کو پچھ مال اس غرض ہے دینا کہ وہ مخص امر باطل وناحق براس کی اعانت کرے اور اس غرض ہے جو مال دے وہ راثی ہے اور جو مال لے وہ مرکثی ہے اور جو خص دونوں کے درمیان اس لین وین کی بات چیت کرائے وہ رائش ہے اور مدیث میں ان تینول فخصول برخدا کی لعنت آئی ہے اور امرحق کے حاصل کرنے کے لیے یاظلم ظالم کے دفع کرنے کے لیے مال دینا رشوت نہیں ہے۔'' (فآویٰ نذریہ:ص۲/۳ طبع قدیم)

لغت حدیث کی مشہور کماب مجمع عار الانوار میں بھی اس طرح لکھا ہے، چنانچہ اس كتاب كى عبارت جلد اصفحه ٣٢٩) طبع جديد سے مع ترجمہ ذيل ميں نقل كى جاتى ہے۔ ((الرشوة وفيـه لـعن الله الراشي ، اي من يعطيه الذي يعينه على الباطل والمرتشى أي آخذه والرائش" أي الساعي بينهما ومن يعطى توصلاً الى أخد حق اور دافع ظلم فغير داخل فيه وروى ان ابن مسعود كالله أخـذ بارض الحبشة بشئي فاعطى دينارين حتى خلى سبيله "وروى عن جماعة من اثمة التابعين قبالوا: لا بأس أن يدافع عن نفسه وماله اذا خاف الظلم.))

''رشوت کے معنی ہیں باطل مال اور حدیث میں راشی و ہخف ہے جو کسی دوسرے شخص کو پچھ مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ اس کی باطل وتاحق پر مدد کرے، ادر مرتثی

وہ مخص ہے جواس طرح کا ناحق مال باطل پر اعانت کے لیے لیتا ہے، اور رائش یہ وہ مخص ہے جو ان دونوں مخصوں کے درمیان لین دین کی بات کرتا ہے ، ان تنوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے، جو آدی کھے مال دیتا ہے اس غرض سے کہ اس طرح دہ اپناحق حاصل کر سکے یا اینے سے ظلم کو دفع کر سکے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فالنيز سے روايت ہے كہ وہ حبشه كى زمين ميں كسى معامله ميں ناحق بكرا سميا تو اس نے دو دينار ديئے تب ان كوچھوڑا ميا اور تابعين و ائمه كى ايك جماعت سے بیروایت ہے کہ انہوں نے فر مایا : اگر کوئی کچھ مال وغیرہ وے کر ا بی جان ومال سے ظلم دفع کرے جب انہیں خوف ہو کہ اگر وہ پچھے نہ دے گا تو اس کی جان یا مال کونقصان پنیچ گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

حضرت عبدالله بن مسعود خاللهٔ کی جس روایت کی طرف مجمع بحار الانوار کی عبارت میں اشارہ ہے وہ ہم ذیل میں امام بیمق کی کتاب اسنن الكبرى سے نقل كرتے ہیں۔ ((باب: من اعطاها ليدفع بها عن نفسه اوما له ظلماً او يأخدبها حقاً.))

''لعنی سے باب اس باب کے بیان میں ہے کہ اگر سے رشوت کوئی دوسر مختص کو دیتا ہے اس غرض کے لیے کہ اس طرح وہ اپنی جان ومال سے ظلم دفع کرے یا ا پناحق حاصل کریں تو اس کا کیا تھم ہے؟''

#### پراس باب کے تحت بدروایش لائیس ہیں:

((اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انبا عبدالله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا زيد بن المبارك الصنعاني وكان من الخيار قال ثنا وكيع ثنا ابو العميس ( هو عتبة بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود) عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود كالله انه لما أتى أرض الحبشة

أخذ بشئي فتعلق له فاعطى دينارين حتى خلى سبيله. ))● اس روایت کی سند کے متعلق بعد میں کچھ عرض کریں گے یہاں متن کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ " حضرت ابن مسعود رفائع سے روایت ہے کہ وہ جب حبشہ کی زمین میں آیا تو کسی بات میں پکرا گیا اور وہ ان سے چمت گئے ( تعنی وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔)حتی کہ انہوں نے دودینار دیئے تب ان کی خلاصی ہوئی۔''

اس روایت کے تمام راوی ثقه بین، لیکن قاسم بن عبدالرحمٰن جو ابن مسعود و الله سے روایت کرر ہیں ہیں وہ اگر چہ تقد ہے (ابن مسعود والتید کا بوتا بھی ہے) کیکن انہوں نے اپنے دادا ابن مسعود بنائن سے کچھنیں سا لہذا بی قرین قیاس ہے کہ انہوں نے بیروایت اپنے والد عبدالرحمٰن سے منی ہواور انہوں نے اپنے والد ابن مسعود ذالنیئ سے اور میہ چونکہ ان کے خاندان اور دادا کی بات ہے لہذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روایت انہوں (قاسم) نے ضرور اینے والدعبدالرحمٰن ہے سی ہوگی۔(واللہ اعلم)

چرامام يهيق ودسرى روايت وبب بن منبه تابعى سے ذكر كرتے ہيں:

((أخبرنا ابن الفضل انبأ عبدالله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا زيد( هو ابن المبارك) ثنا عبدالملك بن عبدالرحمن عن محمد بن سعيد هو (ابن رمانة) عن ابيه ( هو سعيد بن رمانة) عن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التي يا ثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه، انما الرشوة التي يأثم فيها ان ترشوا لتعطى ماليس لك. )) ٥

'لین وہب بن منبہ (جوایک مشہور تابعی ہے) سے روایت ہے کہ انہول نے فر مایا کہ: وہ رشوت جو اس کا دینے والا اس کی وجہ سے گنجگار ہوتا ہے وہ میٹیس

بیهقی، کتاب آداب القاضی، جلد ۱۰، صفحه ۱۳۹.

السنن الكبرى: ج٠١، ص١٣٩.

ہے جوآ دی اپنے خون ومال کے مدافعت میں دیتا ہے ہاں جس رشوت دینے ہے آ دی آثم وگنہگار ہوگا وہ بیہ کہ کو رشوت اسے اس لیے دے کہ تجھے دہ چیز وغیرہ لل جائے جو تیری نہیں یا اس پر تیرائ نہ ہو۔''

اس روایت کی سند کے دو راوی محمد بن سعید بن رمانہ اور اس کے والد سعید بن رمانہ کا ذکر فن رجال کی کتاب تہذیب العہذیب میں ملتا تو ہے، کیکن ان کے متعلق جرحاً وتعدیلاً مچھ نہیں لکھا اور نہ ہی کسی دوسری کتاب سے کچھ مزید پہنتہ چل سکا۔

بہرحال فقادی نذیریہ کی عبارت ہے آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ ان کے ہاں جو مال
اچ حق کے حاصل کرنے یاظلم کے دفع کرنے کے لیے دیا جاتا ہے وہ رشوت ہی نہیں لیکن
ام بیمق کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی رشوت ہے اس لیے باب میں یہ کھا"من اعطاها" اور
ھاکی ضمیر رشوت کی طرف لوثی ہے جو اس باب سے پہلے باب میں گذر چکی ہے لیکن اس
طرح کی رشوت دینے والا گنہگار نہ ہوگا اس طرح وہب بن منبہ کی عبارت سے بھی ظاہر ہے
کہ یہ بھی رشوت ہے لیکن اس کا دینا ولا گنہگار نہ ہوگا۔

راتم الحروف كى تحقيق بھى يہ ہے يعنى آ دى اپ حق حاصل كرنے كے ليے يا اپنى جان وبال سے ظلم كى مدافعت كے ليے كچھ ديتا ہے تو وہ رشوت تو ہے ليكن اس كے دينے والا آثم (كَنهُكَار) نه ہوگا كيونكه وہ مجبور ہے، البتہ لينے والا ضرور گنهگار ہوگا كيونكه اس كے پاس اس مال كے لينے كاكوئى جوازنہيں ہے۔ (واللہ اعلم)

میں سے میں است میں ہے۔ راقم الحروف کو جو کتاب وسنت کی روشنی میں جو پھی سمجھ میں آیا وہ ذکر کر دیا ہے اگر سمج ہے تو بیرس عنداللہ سے ورنہ میرمی فلطی ہے۔

قرآن كريم سورة الانعام مي ب:

﴿ وَ مَا لَكُمُ اَلَّا تَا كُلُوا مِنَا ذُكِرَاسُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ وَ إِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَ آيُهِمُ لِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمَعْتَدِيْنَ ﴾ (الانعام: ١١٩)

آخر کیا وجہ ہے کہتم وہ چیز نہ کھاؤجس پراللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ جن چیزوں کا استعال حالت اضطراب کے سور دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تہہیں بتا چکا ہے۔''

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں کتاب وسنت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں تو وہ اشیاء یا امور حرام ہیں کیکن اضطراری اور مجبوری کی حالت میں مشکیٰ ہیں یعنی جو چیزیں ناجائز وحرام ہوں کیکن اگر اضطراری یا مجبوری یا اشکراہ کی حالت ہوتو جائز ہو جاتی ہیں ليكن اس جواب كابيه مطلب نهيس كه 'ب اس چيز كوب تنحاشا حلال سمجھ كرخوب كام ميں لايا · جائے بلکہ جتنی مقدار سے ہو گیا ہے تو پھر مزید استعال نہ کرے، اب رشوت جو ایک مضطر ومجبور آ دی اینے حق کے حصول کے لیے دیتا ہے تو وہ اس دینے پر مجبور ہے کیونکہ اگر نہیں دیتا تو اس كاحق غصب موجاتا بالبندا الي صورت مين دين والا كنهكار ند موكا مال لين والا آثم (گنهگار) ہوگا۔

اب ایک حدیث ملاحظه سیجئے:

((عن ابن ابي ذرّ الغفاري ١١٨ قال قال رسول الله على ان الله تجاوز لي عن امتى الخطاء والنسيان وما استكرهوا عله.))0

" حضرت عبدالله بن عباس فالتباس روايت م كدرسول الله والطي الله علامة في المايا: الله تعالى نے ميرى امت كى تين چيزوں سے درگذر فرمايا ہے۔ 🂠 غلط سے كوئى کام ہو جائے۔ 💠 بھول کر کوئی کام کیا ہو۔ ۳۔جس پر وہ مجبور کر دیا گیا ہو۔'' اس صیح حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مجبوری یا انتکراہ کی وجہ سے کسی کام کے کرنے پرمجبور ہو گیا ہے تو اللہ تعالی اس سے در گذر فر ما تا ہے۔

حدیث حسن رواه ابن مهاجة . کتهاب البطلاق، بهاب طلاق المکر والناسي، رقم الحديث:٢٠٤٣.

بہر حال اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ اگر مجبور ہوکراپنے حق کے حصول کے لیے یا اپنے اوپر ظلم کے دفعیہ کے لیے رشوت دیتا ہے تو وہ اس ہے گنہگار نہیں ہوگا۔

یہاں یہ بات اچھی طرح سوچ لینی جائے کہ آیا فی نفس الامراور واقعنا دینے پر مجبور ہے؟ اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی جائز صورت ہے تو پھرر شوت ہرگز نہیں دینی جائے۔ هذا ما عندی والله اعلم بالصواب

#### نفتراورادهار ميس فرق

سُوُلُ : زیدکو بکرایک من گندم اس شرط پر دیتا ہے که گندم اس وقت ۱۵ روپے من ہے پر تو چوہتھ یا پانچویں مہینے بعد مجھے بیر قم مزید پانچ روپے ڈال کر ہیں روپے دینا کیا اس طرح کا سودا جائز ہے یانہیں؟

السجواب بعون الوهاب: جس طرح سوال عن ظاہر ہے کہ بکر جو پانچ روپ مزید لیتا ہے وہ چار پانچ مہینے کی ادھار کے سبب لیتا ہے یعنی وہ زائد پینے محض ادھار والے وقت کی عوض (بدلے) میں ہیں باتی ان کی عوض (بدلے) خریدار کو زیادہ پھے بھی نہ دیا گیا ہے نہ گذم اور نہ دوسری کوئی چیز اور ادھار والے وقت کے بدلے جورقم زائد کی جاتی ہے وہ سودی ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی دوسری چیز کے بدلے میں نہیں ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر بیچنے والے کورقم کیش ملتی تو وہ کا روپ سے زائد نہ لیتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ زائد تم (پانچ روپ) محض ادھار کے عوض ہونے یا نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ اللہ سے ادا نہ جاور دونوں گروہوں کے راضی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ اللہ سے انہ وتعالی کی حرام کی ہوئی چیز دونوں گروہوں کے گروہوں کے راضی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ اللہ سے انہ وتعالی کی حرام کی ہوئی چیز دونوں گروہوں کے راضی ہونے سے طال نہیں ہو عتی۔ و اللّٰہ اعلم بالصواب!

### ليس منأ كامفهوم

(سُوكُ : حديث بن آيا ب جودهوكدويتا ب "فسليس منا" جو چيوانو ل پررم نبيل

کرتا اور بروں کا ادب نہیں کرتا اس کے بارے میں آیا ہے "فسلیس منا" اس کا کیامفہوم آیا وہ اُمت محمد یہ مطیع آئی ہے خارج ہو کر کا فر ہو گیا یا اور کوئی مفہوم ہے۔مہر بانی فرما کر قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کیں؟

البحواب بعون الوهاب: دسوکه وفراد کرنے والے چھوٹوں پردم نہ کرنے والے، پروں کی عزت وتو قیر نہ کرنے والے، پروں کی عزت وتو قیر نہ کرنے والوں کے متعلق وعیدیں وارد ہوئی ہیں لیکن احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ نہیں کہ " فہ و لیسس من امتی . "یعنی وہ میری امت میں سے نہیں بلکہ "فہ یہ سے نہیں الک تافاظ وارد ہوئے ہیں یعنی ہمارے بتا ہوئے راستہ پرنہیں اس کا مطلب بینہیں کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں اگر یہ مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ان کاموں کا مرتکب کا فرہو گیا اور دہ کبھی جہم سے نہیں نکالا جائے گا۔

حالانکہ خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ مشرک کے علاوہ باقی کبیرہ گناہ جے اللہ تعالیٰ جاہے اہتدائی میں معان کر دے یا بالآخر معان کر دے۔ لہذا اگر ان کاموں کا مرتکب امت سے خارج ہے اور کافر ہو چکا ہے تو اس کی مغفرت ہرگز نہ ہوگی اور سے بات نص قرآنی اور کتنی ہی صحیح اصادیث کے خلاف ہے۔

لہٰذااس کا پیمطلب نہیں بلکہ بہاس طرح ہے جس طرح کسی نالائل بچے کواس کا والد بہ کہتا ہے کہ تو میرا میل بیٹا ہی نہیں تو اس کا پیمطلب نہیں ہوتا کہ تو میرا حلالی بیٹا ہی نہیں اور میری اولاد سے خارج ہے بلکہ اس کا مطلب بیہوتا ہے کہ تو میرا لائق اور نیک وصالح بیٹائہیں ہر زبان میں کلام مبالغہ اور زور پیدا کرنے کے لیے اس طرح افعال بدکو استعال کیا جاتا ہے، یعنی اگر تو میرا بیٹا ہوتا تو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتا اور اس قدر میری نا فرمانی نہ کرتا گو یا کہ تو مجھے اپنا باپ ہی تسلیم نہیں کرتا۔

اس طرح کی عبارات ہر زبان میں کلام میں مبالغہ اور اہمیت ظاہر کرنے کے لیے موجود ہیں جو مجازیا استعارہ یا تشبید بلیغ وغیرہ میں پیش کی جاتی ہیں اور اہل لسان کہنے والے جسے کہا گیا ہے اور کس حالت میں کہا گیا ہے ان سب با توں کو مدنظر رکھ کر پھر اس کا صحیح مطلب اخذ



حبد كرنے والے كے متعلق صحيح حديث ميں اس طرح ہے كہ:

''حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آ گ لکڑیوں کو کھا

باتی سائل کے نقل کردہ الفاظ مجھے یا رنہیں ، مخلوق کو تکلیف دینے والے کے متعلق صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگرلوگ محفوظ ہوں اور فر مایا وہ شخص کامل مؤمن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑدی محفوظ و مامون نہیں۔

باتی آ کے سائل نے نماز وغیرہ کے متعلق لکھا ہے اس لیے عرض ہے کہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرے گا۔ للبذا ان کاموں کے مرتکب کی نما ز (اگراس نے صبح طریقہ پر بڑھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرض سمجھ کراس کی رضا کے حصول كے ليے اداكى ہے تو وہ نماز) اور ديگر اس طرح كے كام ضائع نہيں مول كے۔ بلكه اصل معاملہ اس طرح ہوگا کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ بھی ظلم وزیادتی کی ہوگی اور اس کی زندگی میں اس حق تلف کیا ہو گا تو اگر اس نے اس سے معانی طلب نہیں کی تو آخرت میں اس کے اعمال میں سے مظلوموں کوظلم کے بفتررویا جائے گا۔ پھر اگرمظلوموں میں نیکیوں کی تقسیم کے بعد بھی اس کی کوئی نیکی ربیج گئی تو نجات یا جائے گا اور اگر کوئی نیکی ندرہی بلکہ سارے کے سارے اعمال مظلوموں میں تقتیم ہو گئے تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر بعد ایمان اور توحید برمتنقم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی کے خصوصی فضل وکرم سے نجات یا جائے گا اور یہی صحیح احادیث معلوم ہوتا ہے۔ هذا ما عندی والله اعلم بالصواب!

### سودی کے پیچھے نماز بڑھنا

(سول ): ایک محف جوسود کو جائز کہتا ہے (جس کا تذکرہ پہلے سوال میں کیا جا چکا ہے۔) کیااس کی افتداء میں نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ البحواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہئے کہ سود کی حرمت قطعی ہے اوراس پراجماع ہے۔ لہذا جو خض سود کو عمداً ہر حالت میں حلال وجائز سمجھے گا وہ بلاشبہ کافر ہے، پھر جو خض کافر اسلام سے خارج) ہاں کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ کما لا یہ خفی باتی نہ کورہ صورت میں (لیعنی بحالت اضطرار سود کے استعال کو جائز سمجھنے والے) ایسے شخص کی افتد امیں نماز جائز ہے کیونکہ نہ کورہ شخص سود کو ہر صورت میں جائز نہیں سمجھتا بلکہ وہ شخص اضطراری صورت میں جائز نہیں سمجھتا بلکہ وہ مخص اضطراری صورت میں جائز سمجھتا ہے۔ چونکہ پہلے سوال کے جواب میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا کہ سود بحالت اضطرار جائز ہے کیونکہ اضطراری حالت کو عام تھم سے متنا تا تھ عرض کیا گیا کہ سود بحالت اضطرار جائز ہے کیونکہ اضطراری حالت کو عام تھم سے متنا تا قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایسے خص کو کا فرنہیں کہا جائے گا اور اس کے پیچھے بشرطیکہ تھے العقیدہ ہو نماز جائز ہے وہ خص اس مسئلہ کی وجہ سے امامت سے خارج نہیں ہوسکتا۔

## مجبوري ميں سود کا تھکم

(سُرُون ): ایک مولوی صاحب جو اپ آپ کوعقید تا و مملاً المحدیث کہتا ہے اس کا خیال ہے کہ اگر کہیں قط سالی واقع ہو جائے اور کسی فخص کے بچے وائل خانہ فاقہ کشی کی زندگی بر کررہے ہوں یا کچھ د نیاوی معاملات کی وجہ سے مجبور ہواور اسے بچھ پیدوں کی ضرورت ہو اور کسی ووسرے ذریعہ سے اسے رقم نیال رتی ہوتو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سود پر قم حاصل کر کے اپنی ضرورت کو پوراکر لے اور بطور دلیل قرآن کریم کی بیآ یت پیش کرتا ہے:

(البقرة : ۱۲۳)

''میں جو مخص بجوری میں ڈال دیا جائے اس حال میں کدنہ باغی ہوادر نہ ہی حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی غفور ورجیم ہے۔'' اس آیت کے لحاظ سے بحالت مجبوری حرام کھانا جائز ہے لہذا اس مخص کو بھی سخت مجبوری در پیش ہے لہٰذا اس کے لیے سود کی رقم لینا جائز ہے اس مولوی صاحب کواس کے متعلق صحیح احادیث بھی بتائی گئی ہیں لیکن وہ اپنے موقف پر اڑا رہا ہے اور اس طرح اس سے یہ بھی دریافت کیا گیا ہیں گئی ہیں الکین وہ اپنے موقف پر اڑا رہا ہے اور اس طرح اس سے یہ بھی کی کا ہے؟ جوابا اس نے کہا کہ سلف یا خلف اور حدیث وغیرہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن پاک ناطق اور لیتی ہے حدیث اور سلف صالحین کاعمل خلنی ہے اس لیے یقین ظن پر غالب ہے؟

البجواب بعون الوهاب: نموره صورت بل ایسے خص کے لیے اپنی اورائ اہل فانہ بال بچوں کی جان بچانے کے لیے سود پر قرضہ لینا جائز ہے۔ اگر چہ سود لینا ودینا دونوں گناہ کبیرہ جیں جس کے متعلق قرآن کریم اورا حادیث بیں نہایت تفصیل کے ساتھ وضاحت موجود ہے اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے مگر جب بیٹ خص نہایت مجبوری اور بے بی کی حالت میں مجبور اور پریثان ہے اور اسے سود لینے کے علاوہ کوئی اور داستہ نظر نہیں آرہا کہ وہ اپنی بال کا شکم سیر کر سکے ایس صورت میں اس کے لیے سود لینا جائز ہے اور الی حالت کو شرق اصطلاح کے مطابق اضطرار کہا جاتا ہے اور اضطراری حالت کو شرقی دیا ہے کیونکہ کتی ہی اشیاء جیں جن کو حرام قرار دینے کے بعد بھی اضطراری صورت میں جائز وطال قرار دیا گیا ہے جس طرح میتے ، لم الخزیر، دم (خون) شراب وغیرہ۔

حاصل مطلب كه حرام اشياء كو بوقت مجبورى استعال كرنا جائز قرار ديا گيا ہے معلوم ہوا كه الفرور يات تيج الحطور رات والا قائدہ درست ہے اس كے بعد قرآن كريم كى آيت ذكر كى جاتى ہے جس ميں اس مسئله كى وضاحت بورے طریقے ہے موجود ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:
﴿ وَ قَدُ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُورُ تُهُ إِلَيْهِ ﴾

(الانعام: ١١٩)

'دنیعنی الله تبارک وتعالی نے تمہارے لیے تم پر جن چیز وں کوحرام قرار دیا ہے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے مگر جب تم مجبور ہو جاؤ۔''

اس آیت کریمہ میں دو مقام پر کلمہ ما کا استعال ہوا ہے ایک حرام سے پہلے اور دوسرا اضطرار سے پہلے۔ دونوں جگہوں پر ما کا کلمہ عام ہے، یعنی دونوں جگہوں پر کسی بھی چیز کی تخصیص بیان نہیں ہوئی اس لیے پہلی جگہ میں یہ بیان ہے کہ حرام کے تمام افراد وغیرہ ما کے عموم میں داخل ہیں ہوئی اس کئتہ کو مزید تقویت اس حقیقت سے بھی ملتی ہے کہ قرآن کریم سورة الانعام والی آیت میں فرمایا گیا ہے:

﴿ وَ قُدُ فَضَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

یعنی حالانکہ اللہ تعالی تہمیں حرام کے متعلق تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے، لیکن جب کہ ہم و کیھتے ہیں کہ بیسے دیا ہے۔ اللہ تعام کی ہے اور اس میں زیر بحث آیت سے پہلے "میتة و لسحسم المخسوی " وغیر ہما کی حرمت کا تذکرہ موجود ہی نہیں بلکہ اس آیت کے دوسرے رکوئے کے بعد ان کر مات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس طرح کچھ حرام اشیاء کا ذکر سورہ محل کے آخر میں کیا گیا ہے لیکن سورہ نحل سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں سورتوں کے علاوہ دوسری کسی بھی کی سورہ میں ان کا (حرمت) ذکر نہیں۔

زىر بحث آيت:

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرُتُمْ إِلَيْهِ ﴾

کا مطلب ہوگا کہ حالا نکہ اللہ تبارک وتعالی تمہیں حرام آشیاء کے متعلق تفصیل سے سمجھا رہا ہے اور سمجھائے گا یعنی یہاں ماضی بمعنی مستقبل کے ہاور کلام عرب میں ایسا مستقبل کا فعل جس کا وقوع بھینی ہواس کے لئے ماضی کا فعل استعال کرتے ہیں، یعنی ایسے آنے والے کام کا وقوع ایسا بھینی ہوتا ہے کہ گویا وہ ہو چکا ہے۔مثلاً:

﴿ اَتِّي اَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونًا ﴾ (النحل: ١)
"الله كاتكم آئينچا پستم اس ميں جلدي نہيں كرو-"

وغیرہامن الآیات یعنی مقصد یہ ہوا کہ تمہیں اپنے خیال کے مطابق طلال شے کوحرام قرار دینے کا اختیار نہیں بلکہ اللہ تبارک وتعالی وقا فو قاحرام وطلال کے متعلق بیان دیتا رہتا ہے اور دیتا رہے گا، تمہیں اس مسئلہ کے متعلق بھی ارشاد ربانی کا منتظر رہنا چاہئے جے اس سے پہلے حرام کیا گیا ہے اس کو مجھیں اور جس کے متعلق بعد میں آگاہی معلوم ہواس کے

مطابق عمل کریں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ذریر بحث آیت میں حرام اشیاء کے بیان سے پہلے رب تعالی نے یہ تفہیم دی ہے کہ تمہاری طرف حرام اشیاء کے متعلق وحی کی رہنمائی آتی رہے گی۔ لہذا تمہیں اس تفہیم رعمل کرنا چاہئے اور تم اپنے خیال سے حرام اور حلال اشیاء کا تقرر نہ کرو اور وہ حرام اشیاء بعد میں تمہیں وقا فو قابتائی جا تمیں گی جن میں سے میت (مردار) خزر کا گوشت، خون وغیرہ بھی شامل ہوں گے اور بعد میں سود اور شراب وغیرہ کی حرمت سے بھی تمہیں آگاہ کیا جائے گا۔

ان تمام حرام اشیاء کے متعلق بیاصولی بات پہلے ہے ہی ذہن شین رکھیں کہ اضطراری حالت بہر حال متنیٰ ہوگی ﴿ إِلَّا مَا اَضْطُرِدُ تُدَّدُ إِلَيْهِ ﴾ گویا مخضر الفاظ میں بیکہا جائے کہ رب تعالی بعد میں حرام اشیاء کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس سورت میں خواہ اس کے بعد نازل کی گئی می ومدنی سورتوں میں، لہذا پہلے ہی سے تمہیری طور پر بی حقیقت ذہن نشین کروا دی کہ آنے والی حرام اشیاء سے (جو بھی حرام کی جائیں) اضطراری حالت متنیٰ رہے گی بس بہی اصولی حقیقت ہے جو آنے والی تمام محرم اشیاء کے متعلق رہنمائی کرتی ہے۔

میرا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اس سورت میں یا کسی دوسری سورت میں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو اگر اس میں مینہ وغیرہ کی حرمت کا ذکر ہوتا تو پھر شاید کسی کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نکل آتی کہ یہ اضطراری حالت صرف مینۃ وغیرہ کے ساتھ خاص ہے نہ کہ کسی دوسری چیز کے ساتھ لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے آپ بخو بی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اس آیت میں فیکورہ محرم اشیاء کے علاوہ دیگرکون می اشیاء ہیں جن کوحرام قرار دیا گیا ہے۔

جس طرح ارشادفر مایا:

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ النَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ به وَ الْمُنْخَيِقَةُ وَ الْمَوْقُوْذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيُحَةُ وَ مَآ اَكَلَّ السَّبْحُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَ مَا ذُہِحَ عَلَى النَّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْآزُلَامِ ذَٰلِكُمُ فِسُقَّ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيُنِكُمُ فَلَا تَغْشَوْهُمُ وَ اَتْمَهُتُ عَلَيْكُمُ فَلَا تَغْشَوْهُمُ وَ اَتْمَهُتُ عَلَيْكُمُ لَتَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَهَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإثْم فَإِنَّ اللَّه عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (المائدة: ٣)

تو جس طرح آیت میں المینة وغیرہ کوحرام کے لفظ سے ملقب کیا گیا ہے تو ای طرح سود پر بھی حرمت کا لفظ بولا گیا ہے۔مثال فرمایا

﴿ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْمَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّهُوا ﴾ (البقرة: ٢٧٥)

بہر حال حرام کی تمام اقسام پر'' ماحرم'' کا اطلاق ہوسکتا ہے۔اوراس میں حرمت ربا بھی واضل ہے لہذا" میا" کے دوسر مے عموم میں بھی اضطرار کی دوسری اقسام داخل ہیں اوران سب میں کلمہ ما شامل ہے اوراضطراری کی بھی کی اقسام ہیں جن کومفسرین نے اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مثلًا ایام قط میں ایس حالت ہو جائے آ دی کو جان کا خطرہ لائق ہو جائے یا کوئی ظالم شخص اسے مجور کرے کہ حرام کھاؤورنہ میں تجھے قل کر دوں گا وغیرہ۔ ندکورہ آیت میں اضطرار کومشنی کیا گیا ہے، یعنی ما حرم کی تمام اقسام سے اضطرار کی تمام اقسام شنٹی ہیں نیز اضطرار کی وضاحت تفییر المنار میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

(("قوله الا مااضطررتم اليه" استثنا مما حرمه فمتى وقعت الضرورة بان لم يوجد من الطعام عند شدة الجوع الاالمحرم زال الحرمة وهده قاعدة عامة في يسر الشريعة الاسلاميه والضرورة تقدر بقدرها فيباح للمضطر تزول به الضرورة ويتقى الهاك.))

ندکورہ عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مضطر کے لیے بقدر ضرورت حرام کو استعال کرنا مباح ہے اسلامی شریعت کو عام کرنے لیے بیر قاعدہ عام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی ہے کہ ﴿لا یکلف الله نفساً الا وسعها ﷺ مفسرین نے یہ بہاہے کہ جب
یہ آیت نازل ہوئی ہے ﴿وان تبدیوا ما فی انفسکھ او تخفوہ یحاسبکھ به الله ﴾
تو رسول اکرم مشکور اورصحابہ کرام بڑی شکور کی بہت افسوس ہوا کہ جو افعال ابھی واقع ہی نہیں ہوئے اور دل میں تو ہر وقت کی خیال آتے رہتے ہیں اور ان خیالات کے متعلق بھی اگر موافذہ ہوا تو یہ بات بہت مشکل پڑ جائے گی پھر رسول اکرم مشکور اورصحابہ کرام رش تھی تا کہ کو الله ساللہ کی خاطریہ آیت ﴿لا یکلف الله ساللہ وی ایمی الله بیات برداشت میں ہواور اللہ تعالی کی بندہ کو تکلیف مالا بطاق کی تکلیف دیتا جو اس کے قوت برداشت میں ہے ہواور اللہ تعالی کی بندہ کو تکلیف مالا بطاق نہیں دیتا۔

یہاں بھی انسان جو بھوک میں مردہا ہے، اس کے لیے یہ بھی تکلیف ہے جس کا برداشت کرنا انسان سے محال ہے، اس لیے اسے شخص کو مضطر کہا جائے گا اور اس کے لیے بفذر ضرورت حرام کا استعمال جائز ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم طفی آیا نے فرمایا:

((انما الاعمال باالنيات وانّما لكل امرئ ما نوىٰ. )) •

"دلینی تمام اعمال کا دارومدار نیت ہے۔"

لہذا جو تحف اس حرام چیز کو جس نیت ہے استعال کرے گا اس لحاظ ہے اس کا حساب
وکتاب ہوگا۔ باتی مولوی فدکورہ کا میہ کہنا کہ قرآن کریم ناطق اور یقینی ہے اور حدیث ظنی ہے
وغیرہ اس کا میہ کہنا غلط ہے کیونکہ حرمت ربا تو جس طرح حدیث سے ٹابت ہے اس طرح کئ
آیات کریمہ بھی اس کی حرمت کا اثبات کرتی ہیں۔ دراصل قرآن اور حدیث میں فرق کرنے
والا اصول غلط ہے کیونکہ حدیث پاک کو وحی خفی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کو وحی جلی اور وحی کا
نزول من جانب اللہ ہے تو چھراس میں ظن کو آخر کیا دخل ہے۔

هٰذا ما عندي والله اعلم بالصواب

صحیح بخاری بدء الوحی: رقم الحدیث ۱.

## هندوکوکرایه پرزمین دینا

سُرُون : ایک فض ہے جوایہ آپ کوالحدیث کہلاتا ہے اس نے نفع پراپٹی ملکست ایک ہندوکو دی ہے اور وہ ہندوکا روبار کررہا ہے اور ہندوتو سودکالین دین کرتے ہیں اور جب اسے کہا جاتا ہے تو جوابا کہتا ہے کہ میں نے اسے سود لینے کے لیے تو نہیں کہا اور نہ ہی میں سود کھاتا ہوں اگر چہر قم ہم دولوں کی مشتر کہ ہے لیکن میں صرف اپنا نفع لیتا ہوں جب کہ اس کا شریک وہ رقم سود پر بھی دیتا ہے؟

البحواب بعون الوهاب: واضح ہوکہ ہندو ہویا مسلمان ہراس مخص کے ساتھ عقد شراکت ناجائز ہے جوسود لیتا یا دیتا ہے چونکہ ہندو یقیناً سود لیتے اور دیتے ہیں ان کے ساتھ عقد شراکت بالکلیہ ناجائز ہے۔ سود کھانے والے، سود دینے والے، اور سود کی کتابت کرنے والے، اور سود کی کتابت کرنے والے، اور سود کی کاروبار کے شاہد سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور سب پر رسول اکرم مضر بیتے ہے لعنت فرمائی ہے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سود کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ حتی کہ سودی
کارو بارکا کا تب بھی ملعون ہے ۔ حالانکہ کتابت یا شاہدی ہیکوئی عقد نہیں اور نہ ہی ان کو پچھ
حصہ ملتا ہے ان کا صرف اتناتعلق ہے اس کے باوجود بھی ان پرلعنت فرمائی گئی ہے تو پھر
بتاہے کہ جوسود کی رقم میں شریک ہو وہ اس سے کس طرح نیج سکتا ہے ۔ اگر سود ہندوؤں کے
ہاتھوں جائز ہوتا تو پھر ہرکوئی اپنی دوکان پر ہندوکور کھ لیتا پھر اپنے خیال سے سود کما کر مالک
کو گھر بیٹے امیر کر دیتا اور اگرکوئی اعتراض کرتا تو کہہ ویتا کہ میں نے کب اس کو سود لینے
دینے کے متعلق کہا ہے وہ اپنے طریقے سے نفع حاصل کر کے دیتا ہے کیا اس طرح کسی ہندو
کے ذریعے گھر بیٹے منافع کمائے کیا اسے جائز کہا جائے گا ہرگز نہیں اگر اپنا کارو بار چکانے
کے ذریعے گھر بیٹے منافع کمائے کیا اسے جائز کہا جائے گا ہرگز نہیں اگر اپنا کارو بار چکانے
کے لیے ایسے حیلے جائز رکھیں جا کیں گئو پھر سود سے منع کیوکر وارد ہوئی؟

اگر اس طرح حیلوں کا دروازہ کھنا چھوڑ دیا جائے تو پھر قر آن کریم میں بنی اسرائیل پر

ملامت کیونکر وارد ہوئی کہ جب انہیں ہفتہ کے دن شکار سے منع فر مائی گئی لیکن انہوں نے ہفتہ کے دن شکار تو نہ کیا لیکن مجھلیوں کو واپس جانے سے رو کا اور شکار اتوار کے دن ہی کیا تو انہیں اصلاً جس بات سے رو کا گیا تھا انہوں نے وہی بات دوسرے طریقے سے اختیار کی ۔

طاصل مطلب یہ ہے کہ جس کام یافعل سے منع کیا گیا ہے وہ خود کرنا یا دوسرے سے کروانا ایک ہی بات ہے جس طرح ناحق قتل کرنا ناجائز ہے گر اگر کوئی شخص خود تو کسی کوتل نہیں کرتا بلکہ پچھر آم کسی کو دے کرفتل کرواتا ہے تو اسے خود قتل کروانے کا مجرم نہیں بلکہ اسے خود قاتل ہی تصور کیا جائے گا۔ پھر خواہ اس نے وہ کام خود نہیں کیا گراسی کی رقم پر ہوا ہے لہذا سود کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔

"نى كريم مِضْعَاتِيْنِ نے فرمايا كەسود كا گناه ٥٠ هيے ہے اس كاكم حصہ بيہ كدكوئى اپنى والده كے ساتھ زنا كرے۔" (ابن مجه)

اس کے علاوہ ہندو کے ساتھ عقد شرکت کو کتب شرع میں ناجائز کہا گیا ہے کوئکہ کی افعال کو ہندو جائز سجھ کر کرتا ہے جومسلمان کے لیے ناجائز ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب

# ايدوانس رقم كاحكم

(سُولُ : اگر گندم کی گنائی میں دویا تین ماہ لیٹ ہولیکن اس کی گنائی سے پہلے آوی قبت لے کرمالک کسی کو گندم دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کا اسلامی شریعت میں کیا تھم ہے کیا یہ کام ان کا اس فرمان ((لا تبع ما لیس عندك.)) کے خالف تو نہیں ہے۔ بینوا تو جروا! الجواب بعون الوهاب: یہ معاملہ شرعاً بج سلم کی صورت کا ہے جے اہل ججاز کی لغت میں نیع سلف کہتے ہیں اس کی صحت کے لیے پھر شرائط ہیں جن کا بیٹنی طور پر لحاظ رکھنا ہے مثلاً جو مین فروخت ہورہی ہے اس کا مقرر اور معلوم ہونا کب وہ چیز ادا کرے گا یہ مدت مقرر کرنا قیمت اور وزن کا مطے ہونا اور اس جنس کی قیمت اور مقدار صاب کر کے اس کی قیمت

اس میں مجلس نفذ ادا کرنا وغیرہ جوا حادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔

بلوغ المرام میں حضرت ابن عباس بنائنہاسے روایت ہے کہ نبی کریم طفی میں آجب مدینے میں آئے تو ہم باغوں کے بھلوں کو بیع سلم کے طور پر بیچتے تھے جس کی مدت سال یا دو سال یا تین سال مقرر کرتے تھے۔ آپ طفی میں آئے فرمایا کہ:

((فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم.)) (متفق عليه)

> ''لینی بیچسلم کروتو ناپ تول اور بدت ادائیگی مقرر ہونی چاہئے ۔'' سیرین

ابوداؤد وغیرہ میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ:

((ان كـنـا نسـلف عـلى عهدرسول الله وابي بكر وعمر في

الحنطة والشعير والتمر والزبيب.))•

"لیعنی نبی اکرم کے عہد مبارک میں اور عہد صدیقی اور عہد فارو تی والٹھا میں ہم گندم کو جو کو اور منقی کھجور کی جنس میں ہے کہ جن جو کو اور منقی کھجور کی جنس میں ہے کہ جن کو ہم قیمت دیتے تھے ان کے پاس ہم اُن جنسوں کونہیں دیکھا کرتے تھے۔"

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ ضرورت مندلوگ مالدار وں سے اور مالدار تاجریا سوداگر کسان یا زمینداروں سے عہد نبوی میں اور عبد خلفاء راشدین میں بھے سلم عام طور پر کی جاتی تھی۔ (ماخوذ از اخبار تنظیم المحدیث ۱۳ کتوبر)

باقی الاعتصام میں مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ نہ لینے والا لا چاریا عاجز ہو کہ نہ لے تو اس بات کو گومولا نا حصاروی صاحب نے رد کیا ہے لیکن کی حد تک مجھے یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے ہمارے ملک میں ایسے بہت سے رواج ہیں مثلاً کسی غریب کو پییوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس زمین بھی ہے پھر خرید نے والے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کے پاس زمین بھی ہے پھر خرید نے والے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی خاطر اسے مجبور کرتے ہیں کہ اتی جنس لیس کے ہم سے بات کر پھر تمہیں بیسے دیں گے پھر وہ مجبور ہو کران سے بات کر پھر تمہیں بیسے دیں گے پھر وہ مجبور ہو

ابوداؤد، كتاب البيوع باب في السلف، رقم الحديث:٣٤٦٣.

بیصورت ندہواورغریب کی لاچاری مجبوری سے ناجائز فائدہ نداٹھانا ہوتو پھر بیمعاملہ تصحیح ہے،البتہ قیمت پوری دین جائے باقی "لا تبع ما لیس عندك" بیض كے علادہ دوسری چیزوں میں ہے اور بیابن سیرین کا قول ہے کہ اناج سٹول میں ہوتو نہ بیجوتو بیاس معالمہ (بچسلم) سے دوسری صورت ہے یعنی بیچسلم میں ایسانہیں ہوتا ہے کہ اس فلال زمین ہے گندم تمہیں چ دیتا ہوں بلکہ محض ہیپوں کے عوض جنس چے کے دینی ہے جوایک مدت مقرر پرادا کی جائے گی چربیجنس وہ اپنی اس جنس کے اتار نے کے بعد اس سے ادا کرے یا دوسری جگہ سے لے کر دے وہ اس پر مدار ہے لہذا وہ معاملہ ابن سیرین والے کہنے کے مخالف نہیں ہے۔ مینچ ہے کہ اناج سٹوں میں (اس کے طرف اشارہ کر کے ) بیچانہ جائے گا۔

> امید ہے کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب کی حد تک حل ہو چکا ہوگا۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

# تنخواه يرتقر بركرنا

(سُورِن ): دینی امور میں قرآن پاک کی تعلیم دینا امامت کرانا خطبہ دینا جلسوں میں تقریر کے لیے جانا وغیرہ پراجرت لیناصحح حدیث کےمطابق ہے یا غلط ہے؟

الجواب بعون الوهاب: قرآن كريم وغيره تبليخ دين كے ليے سنا كراس يراجرت لينا جائز نہیں، قرآن کریم فرماتا ہے:

﴿قُلُ لَا أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (الشورى: ٢٣)

البية قرآن كريم سكصلانا يااس كي اورعلوم دينيه كي تعليم دينا اور تذريس كرنا اس پراجرت

معجے بخاری وغیرہ میں ہے کہ صحابہ کرام رفخ النجام نے ایک آدی جس کوسانے نے وس لیا تھا اس پرسورۂ فاتحہ سے دم کیا اور وہ اچھا ہوگیا پھر انہوں نے معاوضہ میں بکریاں لیں۔ نبی کریم ﷺ نے اس معاوضہ کو بھال رکھااس کو جائز قرار دیا اور مزید بیفر مایا کہ قرآن پر جوتم

لیتے ہووہ زیادہ حق ہے۔

بہر حال جملہ دلائل کو دیکھ کریمی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنی ہے یا قرآن سنا كرتبليغ اسلام وشريعت كرنى ہے تواس پراجرت نہيں لينی چاہيے البته کسی کوقر آن پڑھ کر دم کرے یا معلم بن کر محنت کرے یا بچوں کو قرآن بڑھائے یا دینی علوم کی مدارس میں تعلیم دے تو تبلیغ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ محنت ہے جو وہ کرتا ہے۔ لہذا اس پر معاوضہ درست ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو خوب غور و فکر کر کے سمجھ لینا چاہیے ای طرح امامت وخطابت کا معاملہ ہے اگر کوئی مسکین وفقیر ہے اور وہ اپنا کام یا کوئی دھندھا ومشغلہ ترک کر کے خطابت وغیر ہا کے فرائض انجام دیتا ہے تو اگر اس کومعاوضہ نہ دیا جائے گا تو وہ اپنی زندگی کی ضروریات کوئس طرح پورا کرے گا اگر ایک آ دمی سب پچھ چھوڑ کر ای کام میں لگ گیا ہے تو ان کواس کا معاوضہ دینا چاہیے لیکن یہ دین کی تبلیغ کا صلفہیں بلکہ اس محنت کا صلہ ہے جووہ اپناسب کچھترک کر کے کر رہا ہے درنداگروہ یہال متعین ندہوتا تو کوئی مشغلداختیار کر کے اینے روزگار کا انظام کر لیتا۔ ای طرر علسوں وغیرہ میں جانے کا معاملہ ہے۔ اگر جہاں جلبہ ہور ہا ہے وہ کافی دوررہے اور وہاں پہنچنا کافی رقم صرف کیے بغیر آسان نہ ہوتو جو بلانے والے ہیں وہ ان کوا تنا خرچہ دیں جس ہے وہ دہاں پہنچ جائے۔

ہاں تبلیغ پر وہ ان سے پھر رقم طے کر کے لے بیا جائز نہیں۔البتہ بلانے والے اپنی مرضی ے (بلاتقاضے کے ) ان کو ہدیبۂ کچھ دے دیں تو اس میں کچھ مضا کقہ نہیں۔ واللہ اعلم

#### مندر کی جگه مسجد بنانا

(سُول ): ایک غیرمسلم کی زمین ہے اس میں ان کا مندر بھی ہے وہ زمین غیرمسلم ایک مسلمان کوقیتاً پیچاہے کیا وہ مسلمان اس مندر کومٹا کراس کی جگہ پرمسجد تعمیر کراسکتا ہے؟ البجواب بعون الوهاب: جب غيرسلم نے ده زمين ج كرمسلمان كودے دى توده زمین اس خریدنے والے مسلمان کی ملکت ہوگئ اب اس مندر میں اس غیرمسلم کا کوئی بھی واسط نہیں لہذا وہ مسلمان اپنی ملکیت میں کس بھی جائز نمونے سے تصرف کرسکتا ہے، یعنی وہ بغیر خوف وخطر کے اس مندر کوختم کرسکتا ہے یا اس مندر کوختم کرسکتا ہے اور تھوڑی بہت اس کی مرمت کر کے مسجد میں تبدیل کرد ہے تو بھی جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ مندر میں بت رکھے ہوئے ہوں تو پھر اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں پراگر اس میں بناز پڑھنا جائز نہیں پراگر اس میں بت نہوں تو پھر وہ عام جگہوں کے مثل ایک جگہ ہے جس میں نماز پڑھنے کی ممانعت قرآن وسنت میں وارد نہیں ہے جن جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ (مثلاً مقبرہ یا جمام وغیرہ) ان میں سے بیجگہیں ہے لہذا نماز پڑھی جاسمتی ہے۔ والله اعلم جالصواب.

#### بندوق كاشكار

(سُورُ یَ یا بندوق سے کیا گیا شکار طال ہے؟ واضح ہوکہ بندوق سے جب کی پرندہ کو مارا جاتا ہے تو شکار کرنے والا دبسم اللہ اللہ اکبر بھی کہتا ہے اور اس کے نشانے سے پرندے کر کر مرجاتے ہیں جب تک ذبح کرنے کے لیے پرندے تک چہنچے ہیں تو پرندے مرجاتے ہیں ای صورت میں کچھ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ طال ہیں جس طرح پالتو بازیا دکاری کتے یا تیروغیرہ سے کیا گیا شکار طال ہے ای طرح یہ شکار بھی طال ہے؟

ا بجواب بعون الوهاب: بندوق ہے کیا ہوا جوشکار قبل از ذکح مرجاتا ہے تو اسے کھانا حرام اور ناجائز ہے اصل مسلہ یہ ہے کہ شکار کرنے کے وقت "بسم اللّٰہ اللّٰہ اکبر "کہہ کر: بہر کسی ایسی چیز ہونے کی وجہ شکار میں نفوذ کر جائے اگر ایسی چیز نہیں بلکہ وہ قبل اور بھاری چیز جس کے تقل کی وجہ سے شکار مرجاتا ہے جیسا کہ پھر وغیرہ تو ایسا شکار قبل از ذکح مرگیا تو وہ حرام ہے اسے کھانا جائز نہیں بندوق سے کیا ہوا شکار بھی بسبب تقل مرجاتا ہے لہذا اس سے کیا ہوا شکار قبل از ذکح کہا جائے گا۔

عدى بن حاتم فالنيوس روايت ہے كہ ميں نے رسول اكرم مظفظ وَ اس دريافت كيا كه شكارى كوئى چوٹ آكر كلتى ہے اس كاكيا تھم؟ آپ طفظ وَ اِن غرمايا:

((اذا اصبت بحده فكل واذا اصاب بعرضه فقتل فانه وقيذ فلا تأكل. ))•

۔ ''کہ اگر اسے تیز سائیڈ سے چوٹ گئی ہے تو کھا سکتے ہو گمر جب تیز سائیڈنہیں گئی تو وہ شکار قتل ہو گیا ہے اسے نہ کھائیں۔''

((عن ابراهيم عن عدى بن حاتم فلا قال قال رسول الله الله الفارميت فسميت فخزقت فكل وان لم تخزق فلا تأكل ولا من المعراض الا ماذكيت ولا تأكل من البندقية الا ماذكيت .)) (اتحاد، حلد ٢٥، صفحه ٢٤)

۔ بہرحال یہاں مخضراً ذکر کر کے بحث کوختم کیا جاتا ہے کہ بندوق کا شکار بغیر ذنج کیے حرام ہے۔ ھٰذا ما عندی واللّٰہ اعلم بالصواب

# پا کستانی قانون کی شرعی حیثیت

اس سے زنا برم جائے گا؟

الجواب بعون الوهاب: يرے محترم دوستو! آپ لوگ ان سوالات کی نوعیت پر بھی تو غور کروکیا ایسے سوالات کسی عقل یا ہوش وحواس رکھنے دالے کے ہوسکتے ہیں؟

اس سوال کا مطلب ہے ہوا کہ اگر چہ اس وقت پاکتان میں زنا کم ہے کیونکہ بڑھ جانا ہے
کی چیز کی فرع ہوتی ہے اس بات کی کہ پہلے ہے کم ہے کیکن اسلامی قانون شہاوت کے ممل سے
بڑھ جائے گا۔ حالانکہ ہے بات مشاہدات اور واقعات کے برخلاف ہے اس وقت زنا کے متعلق
قانون شہادت ابھی عمل میں نہیں آیا ہے، تب بھی زنا اور اس کے اسباب ومحرکات ہمارے
ملک پاکتان میں اس قدر زیادہ ہیں جو ان کے تجربہ کے بعد زبان سے بے الفاظ نکلتے ہیں کہ کیا

صحيح البخارى، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، رقم الحديث:٥٤٨٦.

يداسلامي ملك ہے؟ اسلامي معاشره يا سوسائل ہے؟ ملحد اور بے دين لوگ ايس باتيس كرتے میں جن کی وجہ سے زنا اور اس کے محرکات واسباب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے گر افسوس آج د کیھنے والول کی آنکھیں دیکھنے سے محروم ہیں ،ان کی آنکھوں کے سامنے معاشرہ کا بیڑہ غرق ہو رہا ہے مگران کو بچھ نظر نہیں آتا اور پھراوپر سے بیہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلامی قانون شہادت ممل میں آئے گا تو زنا بڑھ جائے گا۔ تُف ہوائی سمجھ پر۔حیف ہوائی بے ہورہ سوچ پر! دراصل ان كواسلامى تهذيب كى شناخت نبيس باسلام جوكه پاك سوسائنى كى بنيادر كھنا جاہتا ہے اس كوبيد لوگ جانتے تک نہیں ہیں، اسلام نے جوزنا کے قلع قمع کیلئے جوار شادات عالیہ دیے ہیں ان سے بھی بی عقل کے دشمن سراسر ناواقف ہیں، اسلامی قانون شہادت کا زنا کے برصنے یا کم ہونے میں کوئی حصہ بیں ہاس قانون کا ایک مقصد ہے جوآ گے بیان کیا جاتا ہے۔ (ان شاءاللہ) زنا کے بڑھنے کے اسباب صرف یہ ہیں کہ اسلام جیسا ساجی نظام وجود میں لانا جا ہتا ہاوراس کے لیے جواحکامات اور اوامر ونواہی پیش فرمائے ان پڑمل نہیں ہے۔اس حقیقت کوخوب ذہن نشین کر لینا جاہیے کہ اسلام ہر وقت مکنکی تیار کر کے نہیں کھڑا ہے کہ بس کوئی آئے اوراس پر پڑھ کراس کا خاتمہ کیا جائے، بلکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ "آخسر الدواء السكسى" لعني داغنا آخري ووائي ہے، جو صرف اس حالت ميں ممل ميں لائي جاتی ہے جب مرض کا علاج دوسری دوائی سے نہ ہور ہا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ جس کوسر میں درد ہواس کو داغ دیا جائے یا جس کو پیٹ میں درد ہواس کو بھی داغ لگایا جائے، بیننہ اس طرح اسلامی حدود ایک آخری چارہ کار ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا تو اول زنا کا چ بی ختم ہوجائے گااس کے حدود کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی لیکن پھر بھی اگرایسے معاشرے کے باوجود بھی کوئی نالائق مندنکالتا ہے اور تمام پابندیوں کو تو ژ کرنفس شیطان کا بندہ ہو جاتا ہے اور الی بدکاری کرتا ہے تو اس کو ایس عبر تناک سزا دمی جائے کہ دوسرے ایسے نالائق لوگوں کے کیے سبق بن جائے۔

نی طفی کی از مایا کداگر کوئی مرداجنبیه غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے

تو تیسراان کے ساتھ شیطان ہوتا، یعنی شیطان ضروران کے دلوں میں ناجائز خیالات ڈالے گا اور وہی خیالات انسان کے ارادے کے اسباب بن جاتے ہیں اور اگر ارادہ کیا تو جا کر برائی کے گڑھے میں گرے گا۔لیکن پیرحفزات اگر جان بوجھ کریمی پرچار کرتے ہیں کہ عورتوں کو نکالوان کا پردہ جاک کروان کو کھلم کھلا میدانوں پرجلوہ افروز ہونے دو۔ یہی وجہ ہے کہ ہرتفریح گاہ جبیبا کہ میلے اور کلفٹن بازاریں وغیرہ آج کل بے پردہ عورتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بیلوگ ان کی بے بردگی کی جمایت کیوں کرتے ہیں، صرف اس لیے کدان کی حریص اور شہوت پرست آ تکھوں کی ضافت کا سامان میسر ہواور ان اچھی شکل وصورت والی حسین وجمیل عورتوں کو دیکیے کران کی بے لغام آ تکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ورنہ دوسروں کی عورت کو باہر نکالنے اور بے پردہ کرنے ہے آخر ان کو اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ جبیبا کہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ حضور مطفی آیا نے کسی غیرمحرم ورت کے ساتھ خلوت افتیار کرنے سے منع فرمایا ہے مگر آج کل کے مغرب زدہ انسان کالجز اور یو نیورسٹیز میں مخلوط تعلیم کی کیوں حمایت کر کے اپنی بیٹیوں اور نورنظروں کو پروفیسروں اور شاگردوں کے ساتھ اسکیے ملاقات مجلس کے لیے اور ان کے ساتھ کندھا کندھے کے ساتھ ملا کران نام نہادتعلیمی اداروں کے گندے ماحول میں خود حا كرچھوڑ كرآتے ہيں۔

میرااپناچشم دید واقعہ ہے کہ یو نیورسٹیز میں ایبا ماحول ہے جبیبا کہ ہندوؤں کی کتابوں میں ماتا ہے کہ سری کرشن پانی کے بیٹی میں بیٹھا ہے اور کتنی ہی گو بیاں اس کے اردگرد کھڑی ہیں بیٹے ہاتا ہے اور اس بیٹے ہاتا ہے اور اس کے اردگرد زرق وبرق لباس میں ملبوس اور پاؤڈر اور لب اسنک کی سرخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپ سنک کی سرخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپ خسن کے بیٹی ہتھیا روں سے لیس ہو کر وہ نو جوان لڑکیاں اس پروفیسر کے اردگرد گو پیوں کے روپ میں کرسیوں پر برا جمان ہوتی ہیں۔ خدار اانصاف سے بتا کمیں ضمیر کی آواز کی طرف کان وے کرسنو، اس ہیئت اور کیفیت میں پروفیسر صاحبان کیا پڑھاتے کی آواز کی طرف کان وے کرسنو، اس ہیئت اور کیفیت میں پروفیسر صاحبان کیا پڑھاتے ہوں گے اور وہ طالبات کیاسبق حاصل کرتی ہوں گی ، کیا یہ بھی میرے لکھنے کے متقاضی ہے؟

اور پھر میرا پیجی تجربہ ہے کہ بیہ پروفیسر محض ان نوجوان لڑکیوں کے منظور نظر بننے کی خاطر امتخانوں میں زیادہ نمبر دے دیتے ہیں حق کہ کچھلڑ کے ڈبل یا ٹربل ایم۔اے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یو نیورٹی''حور'' ایم۔اے کے پہلا امتخان دی رہی ہوتی ہے، پھر بھی اس کو اس لڑکے سے زیادہ نمبر ملیں گے اور وہ لڑکا جس کو زیادہ نمبر ملنے کا امکان ہوتا ہے اس کو کم نمبر دیئے جاتے ہیں۔

راقم الحروف كى آئم موں نے كيا بچھ ديكھا ہے يہ داستان بہت لمى ہے جس كو بيان كرنے كى يہاں گخائش نہيں ہے تو ايے ماحول ميں اور ايے جذبات سفليہ كو بحر كانے والے حالات ميں نوجوانوں ميں زنا كے محركات اور اس كى مائل كرنے كى با تيں پيدا نہ ہوں گى تو كيا وہ ابو بكر اور عمر بڑا تھا جيسے پاكباز انسان بنيں ہے؟ يہاں پر اور بھى بہت بچھ لكھ سكتے ہيں، گر مردست اسى پر اكتفا كرتے ہيں۔

ب: .....اسلام کا حکم ہے کہ کوئی غیر مرد کسی غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے، اسی طرح عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ غیر مرد سے اپنی نظر کو جھکائے (سورۃ النور) لیکن اس حکم کی ہمارے ملک پاکستان میں جومٹی پلید کی جاتی ہے وہ کسی سے مختی نہیں ہے۔

ج: ....اسلام کا بیتکم ہے کہ دوسرے کے گھر میں بغیراجازت اور بغیرسلام کیے ہوئے مت داخل ہو، (سورۃ النور) نبی کریم مشیر آئی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی آ دمی نے کسی دوسرے کے گھر کے سوراخ وغیرہ سے گھر والوں کی بخبری کی حالت میں دیکھا اور گھر والوں کو اس کا پنۃ پڑگیا اور انہوں نے کسی چیز سے اس کی آ کھے پھوڑ دی تو ان پر کوئی دیت وغیرہ نہیں ہوگی۔

د: ..... اسلام کا تھم ہے کہ آپ کے خادم یا آپ کے چھوٹے بچے دو تین وقتوں میں اپنے والدین سے اجازت لے کر پھر آئیں۔ (۱) صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے (۲) دو پہر کے وقت جب گھر والے گرمی کی وجہ سے کپڑے وغیرہ اتار کرسورہے ہوں (۳) عشاء کی نماز کے بعد (سورۃ النور) میتھم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اوقات خلوت کے ہوتے ہیں انسان

اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں یا ایسے لباس میں ہوسکتا ہے جس میں ان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں، کیونکہ اگر بچول نے اس عمر میں ایسی چیز کا مشاہدہ کیا تو وہ شہوانی خیالات کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں،لہٰذا دین اسلام میں اتن بھی اجازت نہیں ہے کہ چھوٹے بيچ بھی اپنے والدین کے پاس ان اوقات میں بغیر اجازت کے نہیں جاسکتے۔ آج اسی دین کے پیروکاروں کا کیا حال ہے۔ ان کے گھر T-V سے بھرے ہوئے ہیں۔ جن سے کُلُ فخش ڈراھے، بیہودہ موسیقی اورانتہائی شرم ناک باتیں نشر ہوتی ہیں۔ اجنبی عورتوں کی صورتیں واضح طور پر دیکھی جاتی ہیں، حالانکہان کوان عورتوں سے نظروں کو جھکانے کا حکم ہے، خدا کے لیے ان پر پچھ غور کریں جن گھروں میں ایسے فاحش مناظر اور بے حیائی والی باتیں ہوں گی ان کی اخلاقی حالت کیا ہوگی؟ ایسے گھر فحاشی کے اڈے نہ بنیں گے تو کیا یا کیزہ انسانوں والے ماحول والے بنیں گے؟ ول اور نفس ای طرح نفسانی خواہشات مرد اور عورت وونوں میں فطرة ركھي ہوئى ہے، پھرايے گھروں ميں جبايے بے حيا مناظرنشر ہوں كے تو كيا ان شوق ہے دیکھنے والوں مردعورتوں کے دلوں میں سفلی جزبات کو بھڑ کانے والے محرکات پیدانہیں ہوں گے؟ یہاں کچھ اور بھی زیادہ کچھ لکھنے کی ضرورت ہے کیکن کاغذ کی شک دامنی اور مضمون ک طوالت سے بینے کے لیے قلم کورو کنا بڑرہا ہے۔

ھ: .....اسلام جاندار چیزوں کی تصویر کئی ہے تنی ہے روکتا ہے، اس سلسلے میں بے شار احادیث تواز کے درجہ تک پینی ہوئی ہیں، تصویر کی ان بے انداز خرابیوں اور برائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے اس فن کو اتنا فروغ دیا گیا ہے جوعورتوں کی چیبی تصویروں کو تو چھوڑو، برہنہ تصاویر بھی راقم الحروف نے دیکھی ہیں، تم کسی بھی دکان پر جاؤ گے تو تقریباً ہم چیز پرعورت کی تصویر نظر آئے گا، ایسا تصویر نظر آئے گا، ایسا تصویر نظر آئے گا، ایسا سب کچھ کیوں ہے؟

و: .....گانا بجانا میچ بخاری کی حدیث ہے حرام دنا جائز معلوم ہوتا ہے کیکن ہماری توم کا کیا حال ہے جو گانے بجانے اور ڈانس وغیرہ ہے اس کوفراغت ہی نہیں ملتی ، کیا گانے بجانے

اورساز وغیرہ کے برے نتائج ہے ہارے سمجھدارلوگ عاجز ہیں، میرے خیال میں گانا بجانا اوراس آواز وغیرہ سے انسان کے دل ور ماغ پر ایسا خراب اثر بڑتا ہے اور اس کے عقل ویرور پر اتنا نشہ چڑھا دیتا ہے کہ اتنا نشہ شراب بھی نہیں چڑھاتی، ایساساز سننے والا جس عورت ہے وہ سازیا آواز سن رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسے خیالات آتے ہیں ابھی ابھی اٹھ یا جا کر اس بہترین آ واز والی عورت کو اپنی آغوش میں لے۔ ہارے سلف صالحین نے ایسے ساز والی آ واز کو زنا کا محرک یا رقیة الزنا تصور کیا ہے۔اس طرح کی دوسری الیں اشیاء وغیرہ ہمارے ملک میں بہت ہیں۔ کیا وہ ساری اشیاء زنا کی محرکات میں سے نہیں ہیں اور بالفعل اس کے اضافہ میں بہت بڑا رول ادائبیں کیا ہے؟ کیا بیسینما ئیں وغیرہ زنا کے وجود میں لانے کی کامیاب فیکٹریاں نہیں ہیں؟ اگر یقینا ہیں جیسا کہ یقینا ہیں بھی تو پھر وہ معترض حضرات بتاكيں اتنے بڑے زناكا طوفان بدتميزي ميں آخر اسلام كا قانون شہادت كيا اضافه كرے گا، آ خراس حالت میں اضافہ کی گنجائش کہاں ہے، پہانہ پہلے ہی لبریز ہے، اگر بچھ ڈالو گے تو چھک پڑے گا، باقی اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ آپ نرم مزاجی سے میری گزارشات پرنظر ڈاکیں، پھرسوچیں کیا میں نے جھوٹ لکھا ہے؟

بہرمال زنا اور اس کے محرکات کے اضافے کا سب سے بڑا سبب اسلای قوانین کی پاسداری نہ کرنا اور اسلای معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات سے انحراف اور اور بیان کیے ہوئے بے حیائی کے کاموں سے لگا و رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اب بیں اسلام کی زنا کے متعلق شہاوت کے بارے بیس عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے جو احکامات، سوسائٹی اور معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے دیئے ہیں، ان پراگر ہم پوری طرح عزم واستقلال سے عمل کریں، تو نیتجا ایک ایسامعاشرہ وجود بیں آئے گا جس میں زنا تو دور کی بات ہے زنا کی بوجھی نہیں آئے گی اور نہ ہی اس تک پہنچنے کے اسباب ومحرکات ہوں دور کی بات ہے زنا کی بوجھی نہیں آئے گی اور نہ ہی اس تک پہنچنے کے اسباب ومحرکات ہوں گے، ایسے معاشرے میں اولا زنا ہوگا ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی جنیت وبد باطن انسان جرائے کے ایسانہ ان کی ایسانہ اور عبر تناک

سزاتجویزی ہے، یعنی اگر غیرشادی شدہ کنوارہ ہے تو اسے ۱۰۰ سوکوڑ کا گئے جا کیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کورجم (سنگسار) کرنے کا تھم ہے، اور اس کی سزاکے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے تا کہ سب کو اس سے عبرت حاصل ہو، مطلب کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے اول تو ایسی برائی وجود میں ہی نہیں آئے گا اگر اِ کا وُ کا واقعہ ہو بھی گیا تو اس کو سزا بھی ایسی ملے گی جس سے دوسرے بھی سبق حاصل کریں گے اور ایسی ہے جویائی سے باز آئیں گے۔

اب جب کہ زنا کے لیے اتنی بڑی سزا مجوزہ ہے تو اس کے نفاذ کے لیے گواہی بھی ایسی کی ہونی جائے گا،کین جس کوسکہ رجم (سنگسار) والا آ دمی تو یقینا ختم ہو جائے گا،کین جس کوسوکوڑے لگیں گے وہ بھی تو بڑے خطرے میں ہے، لیعنی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، لہذا انسانی حیاتی کو مد نظر رکھ کراس کی نابتی کے لیے ایساسخت قانون شہادت مقرر کیا گیا ہے ورنہ اگر ایک دو آ دمیوں کی گواہی کافی مجھی جاتی تو پھر کتنے ہی لوگ محض اپنی ذاتی دشمنی اور عناد کی بنا پر کسی پر ہیز گار آ دی کوبھی اس میں ملوث کر کتے ہیں تا کہ اس کی جان جو کھے میں چلی جائے۔اس طرح کئی ہے گناہ بھی اس کی لیبٹ میں آسکتے ہیں، اس لیے قانون شہادت کو سخت مقرر کیا گیا ہے۔اس صورت میں معاشرہ پاک ہونے کی وجہ سے اول تو زنا کا وجود ہی نہیں ہوگا اگر کسی ہے کوئی غلطی سرز د ہوبھی گئی اور دو تین آ دمیوں نے دیکھ بھی لیا ہے لیکن حیار گواہوں کا معاملہ پورانبیں ہوا ہے،لہٰذاان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی پردہ پوتی کریں شاید وہ مردبھی شرمندہ ہو کراینے کیے ہوئے گناہ پر از حد پشیان ہواور سیج دل سے توبہ تائب ہواور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ بہرحال گواہوں کا اندازہ پورانہیں ہے تو ان کو پردہ پوشی کرنی جا ہیے کیونکہ ا سے یا کیزہ معاشرہ جس کے اکثر لوگ اس کام سے دور ہوتے ہیں، اس میں ایک دومثالوں ہے کوئی نمایاں نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے گواہوں کے نامکمل ہوتے کے موقع پراس پر پردہ بوٹی کرنا ہی بہترین طرزعمل ہے، نہ کہ ڈ نڈھورا پیا جائے تا کہ جس کو پیتینبیں ہے اس کو بھی پیت چل جائے۔اس طرح سے مسلم معاشرہ میں بے حیائی کی اشاعت ہوگی اور لوگ سوچیں گے

کہ اس سوسائٹی میں بھی ایسے مردیا خوانین موجود ہیں جن سے برائی کا کام پورا کروایا جاسکتا ہے۔ اس طرح یہ چیز اور زیادہ معاشرے کی خرابی کا باعث بن جائے گی۔ اور لوگ برائی کا سوچیں گے، اور پردہ پوش سے برائی کی اتنی اشاعت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں بھی برائی کی اشاعت نے بارے میں بخت فدمت کی گئی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمْ عَلَابٌ ﴿ النور: ١٩ ) الْمِدُمُّ فِي اللَّانُيَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَالنَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٠ ﴾ (النور: ١٩) لا يَعْنُ دُمِيْك وولوگ جوا يمان والله يَعْلَمُ وَالنَّهُ مِل بحيالَى كى بات پھيلانا چاہے ہيں ان كے ليے دنيا وآ خرت ميں دردناك عذاب ہے۔ كيونكه ان لوگوں كى بين ان كے ليے دنيا وآ خرت ميں دردناك عذاب ہے۔ كيونكه ان لوگوں كى بحيائى كى بات كو اشاعت كرنے سے جو خطرناك نتائج ثكليں كے يا تباه كن اثر ات پيدا ہوں كے ان كى على كاعلم الله تعالىٰ ہى ركھتا ہے، تمہيں اس كاكوئى علم نہيں۔ "

بہر حال بے حیائی جس طرح خود بے حد خراب اور بڑا گناہ کا کام ہے اس طرح اس کی اشاعت اور ترویج بھی نہایت ہی خراب اور گناہ کا کام ہے۔ نبی طفی آئی کا فرمان ہے: ((مَنْ سَتَرْ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِی اللّٰنْیَا وَ الْآخِرَةِ) (مسلم) دوسی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوٹی کرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا اور

آ خرت میں اس کی پردہ بوٹی کرے گا۔'' گر بیساری باتیں وہاں کارگر ثابت ہوں گ۔ جہاں اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، باتی

مریساری بایل وہاں کار تر تابت ہوں ی۔ جہاں احمارہ کام ہوہ، بای محاسرہ کام ہوہ، بای ہمارا ملک جس میں پہلے ہی بے حیائی کی فیکٹریاں اور کار خانے ہیں، اسلای نظام والا معاشرہ ہی نہیں ہے بے حیائی کی باتیں عروج پر ہیں۔ برائی کے محرکات چے چے پر قدم قدم پر سامنے آرہے ہیں، ایسے ماحول میں کوئی بھی اسلامی قانون کارآ مد ثابت نہیں ہوگا اگر چہاں کی نقاضا کے لیے سردھڑکی بازی لگائی جائے لہذا ہمارے مسلمانوں کو بھیلانے اور اس میں جائے ہوں اسلامی قانون برائی کو پھیلانے اور اس میں جائے ہوں اسلامی قانون برائی کو پھیلانے اور اس میں

اضافے کا باعث نہیں بن سکتا، بلکہ اسلام کے سارے قوانین نور اور روشنی رشد وہدایت کے راستے ہیں۔ ان پڑمل کرنے سے دنیا آخرت دونوں میں انسان سرخرور ہوسکتا ہے اور برائی کا نام ونشان نیست و نابود ہوجائے گا، کیکن اگر ہمارا معاشرہ ہی خراب ہوتو بجائے اسلامی قوانمین پر نکتہ چینی کرنے کے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے لیکن لوگ خواہ مخواہ پانی اندرونی خباشتوں کو ظاہر کرنے کی خاطر لوگوں کے سامنے نضول اور بیہودہ سوالات اٹھا کرکوئی ان کی خدمت نہیں کررہے اور نہ ہی مجموعی طور پر انسانی بھلائی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں محض اپنا منہ خراب کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

## نشهآ ورادوبات كأحكم

سُولُ اورايات ميں نشر آوراشيا والكحل وغيره استعال ہوتا ہے تو ان ادويات كاكياتكم ہے؟

ا نجواب بعون الوهاب: ادویات نشه اوراشیاء کے علاوہ بہت ساری اشیاء سے مرکب ہوتی ہیں اور دوسری اشیاء سے مرکب ہوتی ہیں اور دوسری اشیاء کے ملنے سے ان کا نشه زائل ہو جاتا ہے جب ایسا ہوتو پھراس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اب وہ نشر آ در ہے ہی نہیں۔

اوریے کم ان کیمیاء کے ماہر اہل علم سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ مختلف اشیاء کو ملا کر ایک مرکب بناتے ہیں اور پھر اس میں تجربات کرتے ہیں اور اس کے آٹٹارفعل ترکیب وغیرہ کو جانبچتے ہیں۔

ہاں ایس دواجس سے نشہ زائل نہ ہواور مخصوص مقداریا اس سے زائد پینے سے نشہ دیتی ہوتو ایس دواحرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے:

"جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہواس کی تھوڑی مقدار کا استعال بھی حرام ہے۔" بیمسئلہ جدید مسائل میں سے ہے، لہذا جو تبحر اہل علم ہیں اور قرآن وسنت کے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے بھی واقفیت رکھتے ہیں تو آئیس چاہیے کہ وہ بیٹیس اور ان مسائل پر کتاب وسنت کی روشیٰ میں غور وخوش کریں اور پھر ایک محاضرہ رکھیں جس میں عصری علوم کے ماہرین بھی ہوں اور پھر وہ اس پر بحث کریں تو جو بتیجہ آئے اور انشراح صدر ہو اور جو محقیق سے بات فابت ہوا ہے مکمل تحقیق کے ساتھ نافذ کریں اور کس سے نہ ڈریں تا کہ اس مسئلہ میں ابنی کوئی مسئلہ میں ابنی کوئی واضح رائے نہیں دے سکنا۔ واللہ اعلم بالصواب

ابوالقاسم عنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلہ میں اپنے برادر محترم و مکرم سے تبادلہ خیال کیا تو میں اس نتیجہ پر پہنچا، کہ اقرب الی الصواب بات یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، ہر حال میں۔ چلو اگر ہم تسلیم بھی کر لیس کہ اور اجزاء کے ملنے کی وجہ سے نشہ اس کا زائل ہو جاتا ہے، لیکن نبی علیظ بھا ہم نے نشہ کو بیاری قرار دیا ہے تو جوخود بیاری ہو وہ بیاری کو کسے دور کرے گی اور آپ ملطے آئے آئے نے اسے دوا غہیں فرمایا: اگر سارے اطباء اور ڈاکٹر اکشے ہوکر بھی یہ کہیں کہ بید شفاء ہے تو ہم انہیں ہی جھوٹا کہیں گے کیونکہ نبی کریم ملئے آئے آئے سے بڑھ کر سے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

یمی جمار، مسلک اور جمارا عقیدہ ہے، اس پر جمارا ایمان ہے اور یہی راہ راست پر چلنے والوں کا عقیدہ ہوتا ہے، اگر کوئی یہ جرأت کرے اور ڈاکٹرز کی بات کو چے سمجھے اور نبی مشیقاتین کی بات کو خلط تو وہ اپنے ایمان پرغور کرے نوحہ کرے اللہ بی حق بات فرماتے ہیں اور راہ راست پر ہدایت دیے ہیں۔

مكن بكوئى يدبات كم كداكراس علاج موربا بتواس مي كياحرج ب؟

تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالٰی نے بہت ساری حلال اشیاء نباتات معد نیات جڑی بوٹیاں پیدا فرمائیں ہیں کہ جن سے علاج ممکن ہےتو ان حلال اشیاء کوچھوڑ کر ہم حرام کی طرف کیوں جائیں اور اللہ تعالٰی کا فرمان ہے:

﴿وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (الحج: ٧٨)

''الله نے تمہارے دین میں تم پر کو کی تخق نہیں گی۔''

تو حرج اصلاً تصور نه کریں بلکہ بیمقیم ارادہ اور نیت صادقہ اور کتاب وسنت کی اجاع میں ہوتا ہے۔

# ٹیلی ویژن کا حکم

سُورُ الله على ويران اور اسلامى فلمول كاكيا حكم هيد؟ كيا جم تعليم كى غرض سے بيد استعال كر سكتے بيں اور كيا شلى ويران تصورييں وافل ہے؟

الجواب بعون الوهاب: یاس دقت کی بری عجب بات ہے کہ ہم فلموں کا نام سنتے ہیں کہ یاسالی فلمیں ہیں کہ یاسلامی انتراکیت یا اسلامی جمہوریت ہے، مجھے ابھی تک کوئی شخص ایسانہیں ، کہ جو مجھے اس بارہ میں سمجھائے کہ ان کے یہ اسلامی نام کیوئر رکھے گئے ہیں، یہ نظر یا ہے اور اصطلاحات، جو یہودی ہیں یہ کیوں ہمارے اندر آئے ہیں۔ آسان زین سے کہاں ہے تو یہ کہ ل ہے۔ کیاتعلق ہان کااس دین کے ساتھ جودین منزل من اللہ ہے، یہ باطل نظریات اور خود ساختہ الفاظ واصطلاحات جو اہل الاہواء والبدع کی پیداوار ہیں، کیا یہ باطل نظریات اور خود ساختہ الفاظ واصطلاحات جو اہل الاہواء والبدع کی پیداوار ہیں، کیا ہم میں ایک بھی ایساصاحب بصیرت آدی نہیں کہ جو ان اشیاء کی گہرائی میں جا کرسو ہے، کیا کوئی یہ بات واضح کرسکتا ہے کہ جو لوگ غیر ممالک میں رہتے ہیں، وہ یہ فلمیں وغیرہ تعلیم و تربیت کے لیے استعال کرتے ہیں، کوئی بھی یہ فابت نہیں کرسکتا، کیونکہ ان لوگوں کا اس سے مقصد صرف اور صرف انہیں دیکھ کر انسانی جواہر کا ضیاع اور اخلاق کی بربادی اور فائق کے مقصد صرف اور صرف آئیں کہ دو ایکھ کوئی ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کچھ وقت دنیاوی امور سے شکیل کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان سے ان کا مقصد صرف یہ ہو دقت دنیاوی امور سے سے کہ وہ کچھ وقت دنیاوی امور سے سے کہ وہ بچھ وقت دنیاوی امور سے سے کہ وہ بچھ وقت دنیاوی امور سے سے کہ دو کھو دقت دنیاوی امور سے سے کہ دو گھھ وقت دنیاوی امور سے سے کہ دو سے کہ دو بھو دقت دنیاوی امور سے سے کہ دو کھو دقت دنیاوی امور سے سے کہ دو بھو دو ت دنیاوی امور سے سے کہ دو سے کہ دو سے کہ دو سے کہ دو بھو کی اس سے کہ دو کھوں کوئی امور سے کھوں کوئیل کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان سے ان کا مقصد صرف کوئیل کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان سے ان کا مقصد صرف کوئیل کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان سے ان کا مقصد صرف کوئیل کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان سے ان کا مقصد صرف کوئیل کی کہ دو کی کھو دو ت دنیاوی امور کے کہ دو کوئی کوئیل کا ایک دو کی کھو دو ت دنیاوی کی کوئیل کا کوئیل کا ایک دو کوئیل کا ایک دو کوئیل کا کی دو کی کوئیل کا کی دو کوئیل کا کی دو کوئیل کا کی دو کوئیل کا کی دو کوئیل کا کوئیل کا کی دو کی کوئیل کا کوئیل کا کی دو کوئیل کا کی دو کوئیل کا کی دو کوئیل کا کوئیل کا کوئیل کا کوئیل کا کوئیل کا دو کوئیل کوئیل کا کوئیل کا دو کوئیل کوئیل کا کوئیل کوئیل کا کوئیل کی دو کوئیل کی کوئیل کوئیل کا کوئیل کوئیل کوئ

کے لیے استعال کرتے ہیں نہ کہ ان کا اس سے مقصد کوئی تعلیم وتربیت ہے اور نبی طل جتنی محمد کا محتنی علی محتنی اور خاندانی نظام کو بھی فلمیں بنائی جاتی ہیں، وہ صرف اور صرف اخلاق کو تباہ کرنے والی ہیں اور خاندانی نظام کو

چھکارا پا کراپی توجہ دوسری طرف مبذول کرنا ہے، تو بیراشیاء وہ صرف اور صرف ان مقاصد

باہ کرنے والی ہیں کیونکہ جب ایک عورت اے دیکھتی ہے اور پردہ اسکرین پرجود کھتی ہے پھر عام زندگی وہ اپنے آپ کو ویبا تصور کرتی ہے جس سے بالآ خرزنا تک سرزد ہو جاتا ہے اور کتے ہی شریف لوگ ایسے ہیں جو چور، ڈاکو بن جاتے ہیں جس کا سبب بھی بعض اوقات یکی پردہ اسکرین پر چلنے والی فلم ہوتی ہیں کہ وہ عام زندگی ہیں اپ آپ کو ویبا تصور کرتا ہے اور پھر وہ سب کر گزرتا ہے جو دیکھتا ہے افسوں ہے آج کل کے علاء کرام پر جو ان اشیاء کے تھوڑ ہے ہے فائد ہے کو دیکھتے ہوئے جواز کا فتوئی دے ویتے ہیں کہ اگر آئہیں جائز منفعت تھوڑ ہے ہے فائد ہے کو دیکھتے ہوئے جواز کا فتوئی دے ویتے ہیں کہ اگر آئہیں جائز منفعت کے لیے استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، حالانکہ حقیقت میں بیر فوائد پھر بھی ٹہیں۔ کیونکہ اس میں موازنہ کریں کہ ان میں وئیا ہیں جو بھی اشیاء وہ نفع اور نقصان دونوں کوشامل ہیں، ہم اس میں موازنہ کریں کہ ان میں نفع کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے اگر ان میں نقصان کی بنسبت نفع زیادہ ہے تو ہم پھر اسے جائز منب سے تو ہم پھر اسے جائز

لیکن جب اس کا نقصان اس کے نقع ہے بڑا ہوتو ہم اسے کیے فائدہ مند کہہ سکتے ہیں (واثم ہما اکبر من نفعہما)) کہ ان کا گناہ ان کے نقع ہے بڑا ہے۔ یعنی شراب اور جو کا ۔ تو یہاں بھی ان فلموں اور پردہ اسکرین کا نقصان ان کے نقع ہے گئی گنا بڑا ہے، تو ایک عاقل انسان کے لیے یہی لائق ہے کہ ان سے بچے۔ یہ اشیاء اخلاق اور جو ہر انسانی کو جاہ کرنے والی ہیں اور یہ تمام اشیاء یہود کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ اہل اسلام کے سب سے بڑے دیمن ہیں اور ریم تمام اشیاء یہود کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ اہل اسلام کے سب سے بڑے دیمن ہیں اور یہ بات قرآن سے قابت ہے، میں نے ایک انگریزی کتاب جس کا مصنف بھی انگریزی تما کا مطالعہ کیا جس میں یہود کی میٹنگ کا تذکرہ تھا اوران میٹنگز میں جو قرار دادیں پاس ہو کیں ان کا تذکرہ تھا، ان اسلام اور سلمانوں کے دشمنوں نے یہ بات اس میں بڑی واضح اور صراحت کے ساتھ کی کہ یہ انسان جن کو یہ اپنے لیے لیک تفریح کا ذرایعہ سمجھتا ہے انہیں ان مسلمانوں میں عام کر دو تا کہ ان کے اخلاق برباد ہو جا کیں اور یہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جا کیں، تو بتا کیں ان یہودیوں کی بات پریقین کریں یا اپنوں گی۔ افراط و تفریط کا شکار ہو جا کیں، تو بتا کیں ان یہودیوں کی بات پریقین کریں یا اپنوں گی۔ افراط و تفریط کا شکار ہو جا کیں، تو بتا کیں جاتی ہے کہ فلم یہ ایک متحرک تھویر ہے جو پردہ اسکرین پرین کا تھوں ہے جو پردہ اسکرین پریا۔ انہ ہو بی بی جاتی ہیں جو پردہ اسکرین پریا۔ انہ ہو کی بات کی جاتے ہو پردہ اسکرین پریا کی بات کی جاتے ہو پردہ اسکرین پریا کہ بیا کی جو پردہ اسکرین پریا کی جات کی جو پردہ اسکرین پریا کی جات کی جو پردہ اسکرین پریا کیں جو پردہ اسکرین پریا کی جات کی جو پردہ اسکرین پریا کیں جو پردہ اسکرین پریا کی جات کی جو پردہ اسکرین پریا کی جات کی جو پردہ اسکرین پریا کی جو پردہ اسکرین پریا کیوں کو بیات کی خور کی جات کی جو پردہ اسکرین پریا کی جو پردہ اسکرین پریا کین کو بیا کی جو پردہ اسکرین پریا کی جو پردہ اسکرین پریا کی جو پردہ اسکرین پریا کی جو پریا کی جو پردہ اسکرین پریا کی جو پریا کیں کو بیا کی جو پریا کی کی جو پریا کی کی جو پریا کی جو پریا کی جو پریا کی جو پری

دیکھی جاتی ہے، جاندار کی تصویر حرام ہے جس کے بارہ میں بے شار احادیث وارد ہوئیں ہیں جوتواتر کی حدکو پہنے جاتی ہیں کی صحابہ بنی شامین سے میروی ہے کہ آپ مطبق اللہ نے جاندار کی تصویر بنانے ہے منع فرمایا ہے اور جوالیا کرتا ہے اس پرلعنت فرمائی ہے اور ساتھ میں بیمی فرمایا کہ تصویر بنانے والے اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن سے کہا جائے گا کہ جوتصویریں تم بنایا کرتے تھے آج ان میں جان ڈالواوروہ اس سے قاصر ہوں کے اور انہیں تخت عذاب دیا جائے گا اور بیمل کبیرہ تباہ کرنے والا گناہ ہے اگر چہ بیرآج پورے عالم اسلام میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ مجھے توسمجھ نہیں آتی کے مسلمانوں کے دل اس چیز پر كيےراضى مو كئے تو جوحرام ہے اور شيطان كى رضا مندى كاسب ہے اور الله تعالى كے غضب کو دعوت دینے والی ہے اور پھر افسوس میر کہ ہم ان کا نام رکھتے ہیں۔"اسلامی" افسوس ہے مسلمانوں پراوران کے ایسے اسلام پر'اور پھر مزید سونے پیسہا گا کہ جب انہیں اس کام سے رو کا جائے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کا م تو فلاں عالم فاضل بھی کرتے ہیں اور فلاں فلاں ملک میں بیرانج ہے وہ ممالک کہ جنہیں ہم اسلامی ملک کہتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے۔ کیا ہم کسی ایک ملک کے ساتھ خاص ہیں؟ یا کیا ہم کسی خاص عالم فاضل پر ایمان لائے ہیں؟ بلکہ ہمارا ایمان تو الله اوراس کے رسول پر ہے اور انہی کی اتباع کرنا ہم پر لازم وملزوم ہے اگر ساری د نیا ایک چیز کول کر حلال یا حرام کرنا چاہیں تو بھی وہ اس کوحلال یا حرام نہیں کرسکتی جب تک کہ اللہ یا اس کے پیغیبر جناب محمر <u>شک</u>ائیز اس کو حلال وحرام قرار نہ وے دیں۔ کیونکہ ایک مومن کا پیعقیدہ ہوتا ہے کہ ہدایت اور بھلائی صرف الله اوراس کے رسول کی اتباع میں ہے نەكەغىروں كى ـ

اگرسارے ممالک اسلامیہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے پرتل جائیں ادر اللہ ادر ال پنیمبرنے اسے حرام کیا ہوتو وہ تمام غلطی پر ہیں اگر کہیں در تنگی ہے تو وہ صرف اللہ ادر ال کے رسول کے پاس ہے۔

لیکن افسوس در افسوس کہ بید سئلہ قلوب مسلمین سے اس طرح نکال دیا گیا ہے، اس

طرح مسلمان اس کی اہمیت ہے غافل ہو گئے ہیں کہ ملاء کرام کہ جواپنے آپ کوسلف کے عقیدہ پرتصور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں وہ بھی پوری طرح اس میں ملوث ہیں، میں نے خود اپنی آتکھوں ہے دیکھا ہے کہ بعض اہل حدیث جماعت کے اکابر فضلاء جو کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، انہیں کتاب وسنت کی انتاع کا وعظ کرتے ہیں انہیں بدعتوں، فحاشی ،منکرات سے روکتے ہیں لیکن ان کے سامنے مصور ان کی تصویر کشی کر رہا ہوتا ہے اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریٹگتی کہ اس كام سے نبى عَلِيْ الله في اس خرمع فرمايا ہے، بلكه حالت تويد ہے كدايدا لكتا ہے كد كوياس كام كوحرام بی قرار ندویا گیا ہو۔ میں نے انہیں اس بات پر تنبیها خط لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اب زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے بچنا ناممکن ہے کیونکہ اس سے ہماری تصاور اور ہماری بات دوسروں تک پنچتی ہےاور ہمارے مسلک کی تر ویج ہوتی ہے۔تو مجھے دوبارہ ان کی طرف کھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آج ہماری زندگی کا معیار اس قدر گر گیا ہے کہ آج حرام اشیاء ماری زندگی کا لازی جزو بن چکی ہے جس سے بچنا نامکن ہے، پھرتو مجھے خطرہ سے کہ آ گے آ کے دیکھتے ہوتا ہے کیا، کہ پانبیں کیا کیا حرام اشیاء ہماری زندگی کا حصہ بتی ہیں اور ہم اسے جا ئز قرار دیں گے، بیعریاں رقص ملمی گانے ، آلات موسیقی مخلوط محفلیں ،سوداور رشوت خوری اورالی بے شاراشیاء جوحرام بیں لیکن بیسب جاری زندگی کا لازی جزو بن جائیں گی توبیجی حلال ہو جا کیں گی۔اور پھرلوگ ان میں بھی جا کمیں گے اور اینے وفت کو ضائع کریں گے۔ جیا کہ سائل نے کہا تھا کہ اسلامی فلمیں کہ جوصرف تعلیم کی غرض سے دیکھی جاتی ہیں ان میں کوئی لہو ولعب نہیں۔

چلو بالفرض مان لو کہ بیاسلامی فلمیں فقط تعلیم کے لیے ہیں، کیکن ان میں صحابہ، تا بعین اور اولیاء اللہ اور محدثین کی جوتصور کشی کی جاتی ہے کیا آج کا کوئی آ دمی ان پاک ہستیوں کے برابر ہوسکتا ہے؟ کیا آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آج کا ایک فاحش انسان کسی صحالی کی تصور کشی میں ملوث ہو۔ اربے بیصحالی تو کیا بیتو اس صحالی کے پاؤں کی مٹی کی دھول کے تصور کشی میں ملوث ہو۔ ارب بیصحالی تو کیا بیتو اس صحالی کے پاؤں کی مٹی کی دھول کے

برابر بھی نہیں ہوسکتا کہ جومٹی کی دھول نبی علیہ التاہ کے ساتھ ان کے قدموں پر لگی۔ تو کیے ایک آ دمی ان جیسی تصویر پیش کرسکتا ہے اور پھراسے پردہ اسکرین پردکھلایا جائے۔

بہرحال بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ نن خارج عن الجث ہے، ہم فضول اس میں وقت کو ضائع نہ کریں ان میں صرف جاہل ہی اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے، ہم فضول اس میں وقت کی ضائع نہ کریں ان میں صرف جاہل ہی اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے، ہما صدیاں گزر سنیں آج کی کہ میں اہل علم نے تعلیم و تربیت کے لیے اسلاف کے زندہ ہونے کی شرط نہیں لگائی تو آج ہمیں اس کی اتنی کیا ضرورت بڑگی کہ ہم ان بے کار اور بری اشیاء کی طرف رجوع کریں، کیا ان حرام اشیاء کے بغیر آج تعلیم ممکن نہیں؟ غور کریں۔

ر ہی بات جہاں تک ٹیلی ویژن کی تو بذات خود ٹیلی ویژن برانہیں کیکن چونکہ ہے ہی فلموں کی رؤیت کا ذریعہ بنتا ہے اور پھراس کو دیکھنے کے بعد انسان سینما اور بڑی اسکرینوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اگر انسان شہر میں رہتا ہوتو وہ سینما گھر کی طرف جائے گا ہی۔ اور پھر جب سینما کی طرف متوجہ ہوگا اور لازمی امر ہے کہ پھراسے مال بھی زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اور بہت ساری مشکلات ہے بھی گزرنا پڑے گا توبیتمام کام انتہائی برے ہیں۔اور اگر گاؤں کا ماحول ہو وہاں اگر ایک گھر والے بھی ٹی وی لے آئیں تو پورا گاؤں ان کے گھر امنڈ آتا ہے اوران کا گھر سینما کا نظارہ پیش کررہا ہوتا ہے، جہال مردعورت بچے ہرعمر کے افراد آتے ہیں، تو جو گھر اللہ کی برکتوں سے بھرا ہوتا ہے وہ فحاشی مشکرات اور فسق و فجور کا اڈ ابن جاتا ہے اور اسے دیکھ کرلوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں دہ ایک علیحدہ نقصان ہے۔ بعض لوگ پھریہ بھی کتے ہیں کہ ہم اس پرصرف خبر سنتے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جو نیوز کاسٹر ہوتی ہے، بہت دفعہ عورتیں اور لڑ کیاں ہوتی ہیں تو انسان خبر سنے گا، کیا وہ ان عورتوں کی تصاویز نہیں ركيه كا، ادر الله تعالى كا تويفر مان ع: ﴿ قُلْ لِلْمُ وَمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ (النور: ٣٠) كم مومنول كوحكم ديجئ كهايي نگاہول كو پست ركھيں، تو كياخبري و يكھنے سے اللہ کے اس تھم کی نافر مانی نہیں ہوتی۔ اور پھر کیے مکن ہے کہ ایک گھر میں ٹی وی ہواور آ دمی اے خبروں یا اسلامی پروگرام یا تقاریر تک محدود رکھے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ جب صاحب گھر

باہر جائے گا تو کیا وہ ٹی وی پر پہرہ دار بٹھائے گا، ہوسکتا ہے اس کے جانے کے بعدال کے اہل خانہ اس پر منکر اور بری اشیاء دیکھیں، کیونکہ جو ہذیانی کیفیت فلمیں و کھنا نفسانی خواہشات جنسی میلان جس طرح مردول میں ہوتا ہے عورتوں میں بھی تو ہوتا ہے تو کتی ہی پاکہاز عظمندعورتیں اس ٹی وی کی وجہ سے اس فحاش کے دلدل میں جھنس جاتی ہیں۔

باب: ..... اس کے علاوہ ویسے ہی اسلام میں تصویر ممنوع اور حرام ہے اور یہ ٹیلی ویژن تصویر کا ایک آلہ ہے اور مشکوک چیز ہے، اور جومشکوک اشیاء کے قریب بھی جاتا ہے حمکن ہے کہ وہ مشکوک سے حرام میں واخل ہو جائے اور عین حمکن ہے کہ اس کی وجہ سے انسانی فحاثی میں غرق ہو جائے اور اس وجہ سے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے:

﴿ وَ لَا تَقُرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ﴾ (الانعام: ١٥١) " فَاتَى كَ قُريب بهى نه جاؤ عا ٢٥٠ عنام الإشيده ـ. "

تو جو شخص بھی یہ پند کرتا ہو کہ وہ اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرے تو ان تمام عوامل سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو ایک پاکدامن انسان کو برائی کے راستے پر ڈال دیں جو اہل اسلام اور اسلام کے دشمنوں کی ایجادات ہیں کہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو صراط متنقیم سے ہٹا کیں۔

تو ہمارے علم کے مطابق ٹی وی بھی ممنوع ہے شرعی لحاظ سے۔ اور ہر مومن مرداور مومنہ عورت پر بیدلازم ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر اس بڑی تباہی اور ہلاکت سے بچائیں کیونکہ اگر دہ ایبانہیں کریں گئے تو تمام گھر والوں کا گناہ سر براہان کے ذمہ ہوگا۔ کیونکہ نبی مشے آپائے آپائے مقال کو جو خط لکھا تھا اس میں بیہ بھی لکھا تھا:

((فان توليت فعليك اثم الاريسيين)) (الحامع الصحيح للبحاري)

''اگرتوایمان ندلایا پھرگیا تو تمام اریسیوں کا گناہ تیرے سر ہوگا۔''

تو عزیزان من! الیی تمام اشیاء ہے اپنے آپ کو بچالو کہ جو ظاہراً تو بڑی اچھی ہیں کیکن حقیقت میں زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

الرسكون المراني فرض ب إسنت؟ نيز قرباني كالكوشت غيرمسلم يامسلمان بمازي كوديا جاسكتا ہے؟

البجواب بعون الوهاب: قرباني سنت سے يا واجب اس كم تعلق كوعلاء من اختلاف ہے کیکن دلاکل کے لحاظ سے صحیح بات یہی ہے کہ قربانی فرض یا واجب نہیں ہے، البتہ اسے سنت مؤکدہ کہا جا سکتا ہے اور باوجود استطاعت کے ترک کرنا مناسب نہیں اس کے دلاکل درج ذیل ہیں۔

 ♣:....امام بخاری راشید نے اپنی سیح میں سیدنا ابن عمر خاطبا کا قول تعلیقاً نقل کیا ہے کہ: ((قال ابن عمر ﷺ هي( اي الضحية) سنة ومعروف. ))

(صحيح بخارى: كتاب الاضاحي)

اس اثر کومشہور محدث حماد بن سلمہ رافیعد نے اپنے مصنف میں سیدنا ابن عمر باتی ا موصول سند کے ساتھ لایا ہے اور امام جبد بن حیم کے طریق سے روایت کرتے ہیں کہ: ((ان رجلاً سأل ابن عسر عن الاضحية اهي واجبة فقال

ضحيٰ رسول الله على والمسلمون بعده . )) • "لین ایک سائل نے سیدنا ابن عمر والی است دریافت کیا کہ کیا افکی ( قربانی)

واجب ہے تو سیدنا ابن عمر بڑا تھانے جواب دیا کہ آپ مطف کی ان کی ہے ادرآب کے بعدملمان بھی کرتے آئے ہیں۔"

اس حدیث کی امام تر مذی رائید نے تحسین کر رکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ:

((والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحية ليست واجبة . )) ''لینی اس حدیث پراہل علم عمل کرے قربانی کو واجب نہیں سمجھتے ۔''

ان ترمذى، كتاب الاضاحى، باب الدليل على ان الاضحية سنة، رقم الحديث: ١٥٠٦.

#### ا مام ترندي كي اس عبارت يرحافظ ابن حجر راليُّنايه فتح الباري ميس لكصة بين:

((وكانه فهم من كون ابن عمر لم بقل في الجواب نعم انه لا يـقـول بالوجوب فان الفعل المجرد لا يدل على ذالك وكانه اشار بقوله والمسلمون إلى انهاليست من الخصائص وكان ابن عمر حريصا على اتباع افعال للنبي ﷺ فلذالك لم يصر بعدم الواجب.))

''لینی کو یا امام ترندی را پیمایہ سیدنا ابن عمر وظافیا کا سوال کے جواب میں ہال ند کہنا سے یہ سمجھتے کہ سیدنا ابن عمر والتهاس کے وجوب کے قائل نہیں ( کیونکہ اگر وجوب کے قائل ہوتے تو جب سائل نے یو چھا کہ قربانی واجب ہے تو آب فرماتے کہ ہاں (واجب ہے) اور صرف آب الطفائق نام کافعل نام کے)

اور مجرد فعل جس کے ساتھ امر قولا شامل نہ ہو) وجوب پر دلالت نہیں کرتا اور سیدنا ابن عمر ذافح والمسلمون (لیعنی آپ ملط الآر کے بعد مسلمان بھی قربانی کرتے تھے) کا لفظ اس ليے بوهايا كداييا نه بوكدكوئي هخص قرباني كوآب الني عَلَيْهَ كائى خاصه نه بحم بينے) سيدنا ابن عمر فالني آپ مشاور الله كافعال اوراسوه حسنه كى اتباع كريس تقواس ليه عدم وجوب ك صریح الفاظ بھی ذکرند کیے صرف آپ کافعل ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ بید واجب نہیں کیونکہ آب کافعل مبارک اگرچہ قابل اتباع ہے اور اس کی پیروی کرنا اجروثواب کا باعث ہے اور الله تعالی کے نزدیک بیہ بات بہت پسندیدہ اور محبوب ترین ہے، تاہم اگر وہ فعل امر کے ساتھ نہیں ہے لیمنی اس فعل کے متعلق آپ نے امر نہیں فرمایا تو وہ فعل واجب نہیں ہوگا۔ تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہی مسلک ہے کہ مخص فعل وجوب پر ولالت نہیں کرتا۔

:..... المونين امسلمه وظافيا سے ابوداؤد میں روایت مروی ہے کہ:

((قال رسول الله لله من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فيلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى

يضحي.))•

'' بینی جس کے پاس قربانی کا جا در ہواور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو پھر ذوالحج کے جاند و کیھنے کے بعد اپنے بال نہ کتروائے اور ناخن نہ تراشے میہاں تک کہ قربانی کر لے اس کے بعد عجامت بنواسکتا ہے۔''

اس ہے بھی واضح سنن نسائی کے الفاظ میں کہ:

(( مـن رأى هـلال ذى الحجة فاراد ان يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحى. ))

اس حدیث میں ہے کہ ذوائج کا چاند دیکھنے کے بعد اگر کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ مجامت نہ بنوائے مطلب کہ بدالفا ( (ف اراد ان بضحی ، )) اس حقیقت پرواضح دیل ہیں کہ قربانی کرنے والے کے ارادہ پر مبنی ہے اور جس کام کا بدحال ہو ( یعنی وہ سلم کے ارادہ پر منحصر ہو ) وہ فرض یا واجب ہیں اس کام کرنے والے کے ارادہ پر منحصر ہو ) وہ فرض یا واجب ہیں اس کام کرنے والے کے ارادہ پر منحصر ہیں ہوتا کہ اس کی مرضی کرے یا نہ کرے بلکہ وہ کام ہرحال کرنے کا لازم ہوتا ہے جاہے وہ اے پند کرے یا کہ کرے۔

باتی قربانی کرنے والے کو حکم ہے کہ وہ قربانی سے پہلے حجامت نہ بنوائے سویہ تعجب کی بات نہیں مثلاً نقلی نماز فرض یا واجب نہیں ہے گر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے پچھ باتوں ضروری خیال رکھنا ہے اور ان پر لا زی طور پڑھل کرنا ہے۔ مثلاً وضو، قر اُتّی، رکوع، ہجود وغیر ہا یعنی تقلی نماز نی نفسہ تو فرض یا واجب نہیں مگر جو پڑھتا ہے تو اس پر بیتمام کام کرنا ہیں ورنہ ان میں سے کوئی کام ترک کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔

، ای طرح نقلی روزہ کے متعلق ہی کہا جا سکتا ہے کہ نقلی روزہ واجب نہیں مگر جور کھے گا

سنن اس داؤد: كتاب الضحايا ، اب الرجل بأخذ من شعوم في العشر وهو يريدان يضحى:
 رقم الحديث ، ۲۷۹۱ .

 <sup>•</sup> سنن نسائى: كتاب الضحابا، باب من ارادان يضحى فلا يأخذ من شعره، رقم
 الحديث، ٣٦٦٦.

اس پران تمام پابند یوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جونرضی روزہ میں ہوتی ہیں۔ علی بذا لقیاس بعینہ قربانی کا معاملہ بھی ہے یعنی گو قربانی فی نفسہ نہیں مگر جو محض کرے گا تو اس پر یہ پابندی ضرور لا گوہوگی کہ وہ ذوائج کے چاند ویکھنے کے بعد قربانی کا جانور ذرئ کرنے تک جامت نہ بنوائے زیادہ سے زیادہ قربانی کے وجوب و فرضیت پر جودلیل پیش کی جاتی ہے وہ حدیث ہے جوسن ابی ملجہ، ابواب الاضاحی باب الاضاحی واجبۃ ھی ام لا، رقم الحدیث، میں سیدتا ابو ہریرہ ذہائی سے مروی ہے کہ رسول اکرم مظین آئے نے فرمایا:

((من کان له سعة ولم بضح فلا يقر بن مصلانا .)) ''لعنی جے دسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی میں بر''

لیکن اول تو اس حدیث کے مرفوع وموقوف ہونے میں اختلاف ہے اور سیح بات بیہ کہ میہ حدیث موقوف ہے میں اختلاف ہے اور سیح بات بیہ کہ مرفوع جیسا کہ حافظ ابن حجر رائے بینی نہ فتح الباری میں لکھا ہے اور حجت مرفوع حدیث میں ہے نہ کہ موقوف میں، و سرا بیر کہ اگر اسے مرفوع تسلیم ہی کر لیا جائے تو بھی بیر حدیث وجوب پر صراحنا ولالت نہیں کرتی بلکہ اس سے صرف اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔

جیدا کہ پیاز وغیرہ کے متعلق آپ مشے آتا کا ار نادگرای ہے کہ پیاز (کیا) کہا کرمجد میں مند آئیں بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ مشئے آتا جو بیاز وغیرہ بدبودار شے کہا کرمجد میں آتا تھا آپ مشئے آتا ہے اور مسجد نے نکلوادیتے تھے محض تنبید کی خاطر۔ حالانکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے پیاز کی حرمت ثابت نہیں ہوتی ا

تعالی بیاز کھانا حرام نہیں کیونکہ دیگر دلائل سے اس کی منت معلوم ہوتی ہے اور حکم محض تنبیہ وتا کیا تھا۔ وتا کید کے لیے تھا اس طرح اس حدیث سے بھی (اگر اس کا مرفوع ہونا ثابت ہوتو) صرف قربانی کا موکد ہونا ثابت ہوتا ہے لاغیر۔

ای طرح مشہور محدث حافظ ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ:

((لا يبصح عن احدمن الصحابة انها واجبة وصح انها ليست واجبة عن الجمهور . ))•

لینی کسی ایک صحابی و فاتند سے ثابت نہیں اور یہ بات جمہور علماء سے منقول ہے۔''

باتی جس مخص نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی اور آپ سے ای اے اسے دوبارہ

قربانی کرنے کا تھم فرمایا، اس ہے بھی قربانی کے وجوب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا اس لیے كهاس بات ميس كوئى عجب ونكارت نهيس كه دين ميس كوئى ايسا كام موجو فى نفسه نه موليكن اس کا بدل یا عوض اور ضروری ہو، کیونکہ جوتر بانی کے وجوب کے قائل ہیں۔ (مثلاً علم ءاحناف) وہ اس بات پرمتفق ہیں کہ مثلاً کسی شخص نے کسی ایسے دن نفلی روز ہ رکھا جس دن کا روز ہ اس پر

نہ تھا گر اگر اس نے عمدا ( جان بوجھ کر ) روزہ توڑ ڈالا تو یہی علاء کہتے ہیں کہ اب اس پر

دوسرے دن کا روزہ اس پر واجب ہے عالانکہ پہلا روزہ جو اس نے رکھا تھا وہ اس پر نہ تھا بلکہ

ِ نَفَلَى تَفَا اور كَتِ مِين كُهُ مِي نِنْفَلِي حِج كَا احرام باندها پھراسے فاسد كر ديا تو اس پراس حج كى تضاء ہے۔حالانکہوہ حج اس پڑہیں تھا بلکہ نفلی تھا۔اس طرح قربانی بھی اگر چہ ابتدانہیں مگر تھیج

طور پر ادانه کرنے کے سبب (مثلًا نمازے پہلے قربانی کردے) شارع مَالِينا نے اس يراس كا اعادہ لازی قرار دیا ہے مسلمان کا کام ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مطابقات کے حکم کے

سامنے سراطاعت وتتلیم خم کر ہے پھر جہ ں تھم ہوگا وہاں چوں و چراں بھی نہ کی جائے گا۔

وه حكم لا زى مانا جائے گا اور جہاں حكم نہيں ہو گا اور محض فعل مبارك ہو گا رتو وہال سنتا والتحباباً پیروی اتباع کی جائے گی لیکن تصور نہ کیا جائے گا۔ باقی رہی ام بلال الا سلمیہ والی حدیث جوابن حزم رہائیمیے نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ:

((قالت قال رسول الله على ضحوا بالجذع من الظأن فانه

"ليعنى رسول اكرم والصيكية في في له د بنه ميس سے جذعه كى قربانى كرو بلاشبه بيد

<sup>•</sup> المحلَّى، جدر ، صفحه ١٠ كتا ، الاضاحى، مسئله. ٩٩٣ .



یدام حقیقت میں فرضی نہیں بلکہ یہ آپ کی طرف سے رخصت ہے جس پر دلیل دوسری معجع حدیث ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں:

((لا تـذبـحواالامسنة الا أن يعسر عيكم فتذبحوا جذعة من الضأن.)•

''نعنی قربانی کے جانوروں میں سے مسند( دو اِنتوں والے جانور) کے علاوہ دوسرے جانور کی قربانی مت کروگر جب مسنه نه ملے تو پھرایک دنبہ ذرج کر دوجو جذعه مولعني دونده ندمو بلكه آثھ نو ماه كامو-'

اس سیح حدیث ہے معلوم ہوا کہ ام بلال والنجا وان حدیث میں بھی امرمحض رخصت کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے ورنداگراس وجوب پڑئمل کرو گے تو اس کامنہوم یہ بنے گا کہ قربانی کے لیے صرف دنبوں کا جذعہ ہی ذرج کیا جائے۔ دوسر انہیں حالانکہ بی قطعاً غلط ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ احادیث مروی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی سندا صحیح نہیں مگر صرف ایک حدیث جوسیدنا ابو مریره فاتند سے مردی ب که:

((انه على قال من وجدسعة فليضح ))

لعِنی آپ مِشْ کَوَیْن نے فر مایا جے گنجائش ہووہ قربانی کرے۔''

یہ حدیث اگر چہ ندکورہ بالا بیان کی گئی احادیث کے ہم پلینہیں، تا ہم اس کے روات ثقہ ہیں گراس میں بھی امر استحابی ہے کیونکہ اس طرح ہی دیگر دلائل کے ساتھ جن میں کچھ ذکر كے كتے ہيں اس روايت كوجع كيا جاسكا ہے ورنہ دوسري صورت ميں جع نہيں ہوسكا، اس ے بعد اگر ترجیح کی طرف رجوع کیا جائے گا تو لا محالہ یکی احادیث جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں اس حدیث پر راجح ہوں گی کیونکہ بیا اصح ہیں اور اپنے مطلب پر واضح میں اور حدیث مرجوح ہوگی۔

صحيح مسلم، كتاب الإضاحى، باب سن الإضحية، رقم الحديث: ١٨٢.٥٠.

باقی رہی یہ بات کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جاسکتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے گذارش ہے کہ اس گوشت سے بے شکہ کا فروں کو دیا جاسکتا ہے اس کی دلیل درج فریل ہے۔
امام بخاری رائی سیح : (کتبات الاضاحی بیاب ما یو کل من لحوم الاضاحی وما ینزود منها: رقم الحدیث ، ۹۹ ۵۰) میں سیدنا سلمہ بن الاکوع فرانش سے روایت کرتے ہیں کہ:

((قال النبی علی من صحیٰ منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وبقی فی بیته منه شی فلما کان العام المقبل قالوا یا رسول الله فلی نفعل کما فعلنا العام الماضی قال کلوا واطعموا وادخرو فان نفعل کما فعلنا العام الماضی قال کلوا واطعموا وادخرو فان ذالك العام کان بالناس جهد فاردت ان تعینوا فیها.)) «بیخی آپ می آپ می آب می آب کرے تو تین دنوں کے بعداس قربانی کے گوشت میں ہے چھاس کے گھر میں باتی نہیں رہنا چاہئے پھر بعداس قربانی کے گوشت میں ہے پھاس کے گھر میں باتی نہیں رہنا چاہئے پھر جب دوسراسال آیا تو صحابہ رکن ایک تھا کی اس سال بھی و ہے ہی کریں جب دوسراسال آیا تو صحابہ رکن ایک آپ می تھا اس سال بھی و ہے ہی کریں (جس طرح گذشتہ سال کیا تھا) آپ می تھا آپ کے کھا کیں اور کھا کی اور جو (گذشتہ سال جو میں نے منع کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال لوگوں کو بہت تکلیف تھی یعنی قط سالی تھی اور جو بھوک کی وجہ سے بوی پر بیٹائی در پیش تھی اس لیے میں نے ارادہ کیا کہم ان کی مدرکرواس لیے جس نے منع کیا تھا۔"

ای طرح سیده عائشه زان عاسے روایت ہے کہ:

((انهم قالوا يا رسول الله الله الناس يتخذون الاسقية من ضحايا هم ويجمعون فيها الودك قال رسول الله الله وماذالك قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عليه الصلاة والسلام نهيتكم من اجل الدافة التي دفت فكلوا

وادخروا وتصدقوا. ))•

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ مشی آیا نے سحابہ وٹن کی ایم علی کو قربانی کے گوشت ہے دوسرے لوگوں کو کھلانے کا حکم فرمایا اس لیے جائز ہے کہ ہرکوئی کھانے والا اس ہے کھا سکتا ہے کیونکہ اگر اس سے کسی کے لیے کھانا حرام ہوتا تو وہ آپ ذکر کرتے۔ای طرح ایک دوسری حدیث میں بھی "تصدقوا" کالفظ وارد مواہم لین اس سے صدقہ وخیرات کرواور مطلق خیرات( میعنی فرضی صدقات کے علاوہ ) کسی کو بھی دی جاسکتی ہے خواہ وہ مسلم ہویا کافر چونکہ یہاں بھی آپ مشفی این اس گوشت ہے مطلق خیرات کا امر فرمایا ہے، لہذا کسی کو بھی خیرات کےطور دیا جاسکتا ہےخواہ وہمسلم ہویا غیرمسلم کیونکہ بیہ بیان کا موقعہ تھا اگریہ طعام مسلمانوں کے ساتھ مخصوص تھا تو آپ خوداس کی وضاحت فریا دیتے ۔

مطلق اور عام تھم نہ فریاتے:

((وماكان ربك نسيا .))

اور قربانی بھی نہیں جیسا کہ اوپر ثابت کر آئے ہیں، اس طرح الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ﴾ (الحج: ٣٦)

اس آیت میں بھی قربانی اور ہدی کا گوشت میں سے خود کھانے اور حاجتند کو کھلانے کا تھم ہے اور حاجتمند اور سوالی کومخصوص نہیں کیا گیا کہ وہ صرف مسلم ہی ہو ندکورہ بالا احادیث ہے حافظ ابن حزم رہینے یہ ہے بھی مسلم اور غیرمسلم کو قربانی کا گوشت دینے کے جواز پر استدلال كيا بـ والله اعلم راور مزيد بهلي حديث مين جوآب في فرمايا كه:

((من ضحیٰ منکم . ))

کے الفاظ بتاتے ہیں کہ میتھم اس کے ساتھ لا گوئیں ہے جو قربانی نہ کرے۔مطلب میہ ہوا کہ قربانی واجب نہیں جو جاہے کرے اور جو جاہے نہ کرے۔ ہٰلہ اما عندی و الله اعلم بالصواب!

صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، رقم الحدیث: ۳۰ ٥.

# منذورلغير اللدكاحكم

المُسْوَلَا : كيا فرمات بين علاء كرام اورمشائخ اسلام اس مسلد كم متعلق كدا يك محض مشرک اور بوجاری بلکہ اپنے آپ کی بوجا کروانے والا ہے جس کے باس نذر (افیر الله) کا مال مولیثی لینی جس طرح دیے، بمریاں، گائیں وغیرہ وغیرہ ہیں اورید ندکو وحض اس مال سے مگذر سفر کرتا ہے اور وق فو قافروخت کر کے حوائج دغدی بوری کرتا رہتا ہے اب یہی مخض بالع ہوکروہ مال فروخت کرتا ہے اور دوسر المحض ہمیشداس کے مال کا گا کہ ہے اب وہ مشرک نذکورہ مخص سے مال منذور لغیر اللہ اپنی رقم سے خرید کر کے بازار میں بیچا ہے اس طریقہ سے بميشه تجارت كرتار بهتا ب-اب بتايا جائ كدوه منذور لغير الله مال دبني بكريال وغيره من مشتری کے لیے کیا تھم ہے؟ ایک مقدی عالم سے بوچھا گیا ہے تواس نے جواب دیا کہوہ مال مشرک نے خرید کیا ہے اور اس کے عوض رقم دی ہے اس لیے وہ اس کے لیے جائز ہے کیونکہ شریعت میں اصل بات اباحت ہے جب اس اباحت کے لیے کوئی مانع وحائل واقع نہیں ہو جاتا فدکورہ بالاصورت میں مشرک نے اپنی رقم دے کر مال خریدا ہے جس کا ناجائز منافع نتقل ہو کر بالع کو پہنچے اس لیے اس مال میں شری طور پر کوئی بھی قباحت نہیں اگر بحرم ہے تو دی مشرک ہے جو نا جائز مال لیتر رہتا ہے۔

اس کے علاوہ شریعت میں جو بیزیں حرام ہیں ان میں سے پچھ ذاتی طور پرحرام ہیں جس طرح خزیر اور مہینہ وغیر ہا اور پینہ اشیاء الی ہیں جن میں حرمت اعتباری ہاس لیے حرمت ذاتی اور حرمت اعتباری کے فرق کو محوظ خاطر رکھنا چاہئے۔ منذور افغیر مال حرمت اعتباری سے حرام کیا گیا ہے جس طرح ہوری کیا ہوا مال بھی حرمت اعتباری رکھتا ہے مگر جب دہ مال عیوض دے کر حاصل کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں اس طرح اس صورت میں بھی مشتری نے عیوض دے کر مال خربرا ہے لہذا اس پر پچھ طامت نہیں اب آپ سے گذارش ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ ولوی ندکورہ کی فدکورا بالا فتو کی درست ہے؟

البجواب بعون الوهاب: منذ ورلغير الله مال وخريد وفروخت اوراكل وشربسب

حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اُحل بہ لغیر اللہ کی حرمت تما ہصورتوں کو شامل ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بعض صورتوں میں جانوروں کو ذرج کیا جاتا تھا اور بعض صورتوں میں جانوروں کو

بغیر ذبح کیے غیر اللہ کے نام پر نذر کر کے مجاوروں کے حوالہ کردیا جاتا تھا۔

قرآن کریم نے ان تمام رسومات کوغیر شرعی قرار کیا ہے اس طرح منذور لغیر الله مال کا منافع لینا بھی ناجا تربخہرے گا جس طرح سورۃ المائد: میں ایسے جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منذور لغیر الله مال کا مالک جو بالیج ہے اس کے اس مال کوفروخت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نذر لغیر الله سے باز آگیا ۔ جبھی تو وہ اپنی ملکیت سمجھ کر وہ مال فروخت کررہا ہے وگرنہ جس مال کوغیر الله کے نام پر کیا جاتا ہے وہ اس کے پاس رہتا ہے مثلاً بر تی قبرو قبے وغیرہ کے گرد دہ مال گھومتا رہتا ہے اس مال کی خرید وفروخت نہیں ہوا کرتی ۔ بات یا قبرو قبے وغیرہ کے گرد دہ مال گھومتا رہتا ہے اس مال کی خرید وفروخت نہیں ہوا کرتی ۔ بت یا قبرو قبے وغیرہ کے گرد دہ مال گھومتا رہتا ہے اس مال کی خرید وفروخت نہیں ہوا کرتی ۔

بت یا مبرو فیے وغیرہ کے کردوہ مال صوم کاربا ہے اس کی کریدو کروست میں ہوا کرکے چھوڑ گذشتہ زبانوں میں بھی مشرکین جانوروں کو بتوں کے نام کر کے ان کوآ زاد کر کے چھوڑ دیتے تھے یا بھرآ ستانوں پر جا کر ذیح کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ فدکورہ بالیخ محف کا مال اگر منذ ورافیر اللہ ہوتا تو وہ مال ضرور کسی جگہ قبر ، قبے و فیرہ کے پاس پنچنا یا جاتا اور اس کے بیچنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا باتی مشرک سے منذ ورافیر اللہ کیا ہوا مال خرید تا بالکل ناجائز ہے بال ان سے ذاتی طور پر جو ان کا ذاتی مال ہو اس کی خریدو فروخت جائز ہے۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں فدکور ہے کہ رسول اکرم مشاقیق ورصحابہ کرام رفتی تھے۔ اللہ اور محلف جیزیں مشرکین سے خرید کرتے تھے۔ ھذا ما عندی والعلم عند رہی .

米洛米谷



## ٹو پی سر پررکھنا

## (سُولُ ): انسان کوعام زندگی میں سرڈھانپ کر رکھنا جاہیے یا کھلا؟

البجواب بعون الوهاب: ميرى يحقيق بكراحرام كى حالت كعلاوه آپ ﷺ آینا مرمبارک ڈھانیا کرتے تھے لہذا اگر چہ سر کھلا رکھنا جائز تو ہے اور کھلے سرنماز بھی جائز ہے لیکن تا ہم سر ڈھانپیا افضل اور متحب ہے باتی سر کس سے ڈھانیا جائے؟ تو اس کے لیے احادیث میں کالی گری کا ذکر آتا ہے۔ اور اکثر اوقات آپ مطاعظاتاً کے سرمبارک پر عمامہ ہوا کرتا تھا اور منبر وغیرہ پر عمامہ کے ساتھ ہونے کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ تیجے بخاری میں وضو کے وقت گیڑی پر مسح کا ذکر آتا ہے۔ <sup>فتح</sup> مکہ کے وقت آپ کے سر مبارک پر کالی پکڑی تھی لیکن احادیث میں ٹو پیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔رنگ کا تعین کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایک حدیث جو کہ ابوالشنے لائے ہیں اس میں ہے کہ:''سیدہ عائشہ وہا تھا فر ماتی ہیں کہ آ پ منظئاتیا دوران سفر کانوں والی ٹو پی سینتے تھے جب کہ دوران حضر شامی ٹو پی سینتے تھے۔''

اس طرح صحابہ کرام رہن ہے میں روایات میں ٹوپیاں پہننے کے آٹار ملتے ہیں جن کی تفصیل کی یہاں بر گنجائش نہیں ہے۔

حاصل كلام: ..... يكرى خواه لولى آب مضيّع آية اور آب كصاب كرام رين الما يعن كى سنت ہے دونوں میں سے سی پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے یا مبھی اس پر اور مبھی اُس پر عمل کیا جا كآليروالله اعلم بالصواب وصلى الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم!

## داڑھی کا تھم

(سُولُ ): دارُهمي کي مقدار کتني موني چاہئے؟

ا نجواب بعون الوهاب: وارهى ك متعلق الله سجانه وتعالى كاتهم ه كهاس كوچهور وو

اس لیے داڑھی رکھنا فرض ہے۔

(الف) داڑھی کہتے کس کو ہیں؟

داڑھی سے مرادوہ بال ہیں جورخساروں اور طوڑی پر ہوتے ہیں، دائیں آ کھی دائیں طرف سے اور بائیں آ کھی بائیں طرف سے لے کر طوڑی کے آخری تک اس طرف دونوں طرف کی سائیڈوں سے آخر تک جتنے بھی بال ہیں وہ داڑھی کا حصہ ہیں یعنی داڑھی میں شار ہوتے ہیں۔

لغت عربی میں یہی داڑھی کی صدمقرر ہے اس لیے جولوگ داڑھی کوسیدھا کھڑا کرنے کے لیے خط وغیرہ لیتے ہیں یا رخساروں سے بال صاف کرتے ہیں وہ ناجائز کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔اوپر سے اس طرح کا خدر ہرگز نہیں لینا جاہئے۔

باتی لمبائی میں واڑھی کتنی ضروری ہے؟

بالصواب!

اس كے ليے اصولى بات بيہ كم الله تعالى في قرآن كريم من المثاوفر مايا ہے كه: ﴿ لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسُوقٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ اللهٰ خِرَوَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴾ (الاحزاب: ٢١)

"دیعنی ہر بات ،کام، اور معالمے میں رسول اللہ مشے آتے کا نمونہ ایک بہتر بن نمونہ ہے اس لیے تم بھی (اے مومنوا) ہر بات اور کام میں ان کا نمونہ اختیار کریں۔"
اب جب ہم احادیث میں ان کا نمونہ و کیھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی واڑھی مبارک سینے پر پڑتی تھی لہذا ہی واڑھی کی شرعی حد ہے یعنی واڑھی اتنی رکھنی ہے کہ سینے تک مبارک سینے پر پڑتی تھی لہذا ہی واڑھی کی شرعی حد ہے یعنی واڑھی اتنی رکھنی ہے کہ سینے تک پہنچے، اس سے زیادہ کو بیشک کا ٹا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی جوشر عی حد تھی وہ اللہ سجانہ وتعالی نے آپ مشاع آپ میں داڑھی کی صورت میں ہمیں دکھا دی ہے۔ لہذا آپ مشاع آتے نے اسالم میں ان کے تھم کی تعمیل ہیں داڑھی کو اتنا رکھنا ہے کہ سینے تک پہنچے۔ واللہ ا

#### مولانا كااستنعال

(سُوُلُ : ایک مولوی صاحب نے سورة بقرة کی آخری آیت پڑھی: ﴿ آنَتَ مَوْلُدًا فَالْصُرُ دَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴾ (البقرة: ٢٨٦) اوراستدلال كيا كمولانا كهلوانا جائز نبيس ہے كيا يہ صحح ہے؟

الجواب بعون الموهاب: سورة مؤله مل مول ناكهلوانا ناجائز نبيل بلكه جائز بـ باقى آيت كے ذكوره سے متعمل كا استدلال لينا درست نبيل كونكه مولانا كا لفظ مشتركه لفظ بهت سے معنى بيل لهذا بيلفظ بهت سے معنى بيل لهذا بيلفظ بهت سے معنى جي ليے استعال ہوتا ہے۔ (وفي السنه اية السمولي يقع على جماعة كثيرة كالرب والسيد والسنعم والمعتق والناصر، والمحب والسيد والمنعم والمعتق والناصر، والمعر والعبد والمنعم عليه .))

اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلفظ ایک ہی ہے جوسید اور عبد پر استعال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کوغیر اللہ کے لیے استعال کیا گیا ہے:

((عـن زيد بن ارقم عن النبي الله قال مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيًّ مَوْلاهُ فَعَلِيًّ مَوْلاهُ فَعَلِيًّ مَوْلاهُ وَعَلِيًّ

دیکھیں ایک بی لفظ دونوں اشخاص پر ایک بی وقت میں اور ایک بی معنی میں استعال کیا گیا ہے جب کہ رسول اللہ ملے آئے اس لفظ کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر استعال فر مایا ہے اس لفظ کو اللہ کے علاوہ کسی استعال کرنا جائز ہے، اگر لیے معلوم ہوا کہ مولانا کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعال کرنا جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو رسول اللہ بھی تھی آئے کیے غیر اللہ کے لیے استعال فر ماتے، اس طرح ایک اور عدیث میں بھی جو می بخاری کی حدیث ہے مزید دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے:

سنن ترمذى، كتاب المناقب، رقم الحديث:٣٧١٣.

((عن ابي هريرة ﴿ الله عن النبي ﴿ قَالَ لا يقل احدكم اطعم ربك وضى ربك وليقل سيدى مولاي . )) • هٰذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## رسم ختنه کی دعوت

(سُوُرِكُ): آج كل رواج ب كى سر ماييد دار محف كے بيٹے يا بوتے كى رسم طهر ( ختنه ) موتا ہےجس میں شادی کی طرح وعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں غیر شرعی کام بھی شامل موتے ہیں، ایس مجلسوں میں جانا اور ان کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟

البجواب بعون الوهاب: صورت مؤلدين واضح موكه جس شادى مين دهول بجايا جائے ،مغدیات گانا گانے والیاں گانے گاتی رہیں اور مختلف مشم کی رسومات اور بدعات اور مخش قتم کاعمل موالیی شادی یامحفل میں شرکت کرنا اور ان کی دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔التد تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَ التَّقُوٰى وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ (المائدة: ٢)

'' نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔''

اس طرح مدیث شریف میں ہے:

((عن عمران بن حصين قال نهي رسول الله ﷺ عن اجابة طعام الفاسقين . )) ٥

#### صحیح مسلم میں ایک روایت ہے:

صحیح البخاری، کتاب العتق، رقم الحدیث: ۲۵۵۲.

<sup>🤡</sup> اخرجه للطبراني في الاوسط، جلدًا ، صفحه ١٣٨ ، رقم الحديث: ٤٤١ . ط: بيروت .

((عن على ﷺ قال حدثنى رسول الله ﷺ بار بع كلمات لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدثا ولعن الله من غير منار الارض.)) • الله من أوى محدثا ولعن الله من غير منار الارض.)) • الى طرح ايك اورروايت ہے:

((عن ابراهيم بن ميسرة مرسلاً قال قال رسول الله على من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام . ))

## كوڑھے يا لاھى

(سُوَلَ : حدلگاتے ہوئے لاٹھی استعال کی جائے یا موجودہ دور کے کوڑے؟ بیسنوا و تو جرو!

و ہو ہوں العواب بعون الوهاب: سزا کے لیے اس وقت یہ (عموماً) درختوں کی ٹہنیوں کے کوڑے الجواب بعون الوهاب: سزا کے لیے اس وقت یہ (عموماً) درختوں کی ٹہنیوں کے کوڑے ہوا کرتے تھے یہ تو موجودہ ظالموں کی ایجاد ہے جو کہ سراسرظلم پر بنی ہے۔ اس طرح کے فٹکوں کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ واللّٰہ اعلم بالصواب .

## مارشل لاء کیا ہے؟

(سُول : قرآن وحدیث کی روشی میں مارشل لاء کی وضاحت کی جائے کہ کیا وہ صبح ہے؟

الجواب بعون الموهاب: اسلام وقرآن وحدیث میں مارشل لا کے ہم معنی کا کوئی بھی لفظ واردنہیں ہوا ہے نہ ہی بیہ ظالمانہ قوانین اسلام میں ہیں، بیہ ظالم اور جابر حکمرانوں کی ایجاد جیں اور بیہ انگریزوں کی ہی اندھی تقلید ہے۔ واللہ اعلم بالسواب

صحيح مسلم، كتاب الأضاحى، باب تحريم الدبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، رقم الحديث: ٩١٢٥.

البيهقى في شعب الايمان، جلد٧، صفحه نمبر٢١، رقم الحديث: ٩٤٦٤ ط بيروت.

## مجلس شوري

(سُولاً) بجلس شوری کے متعلق بحث کریں؟ بینوا و توجروا

الجواب بعون الوهاب: قرآن كريم مي ه:

﴿وَآمُرُهُمُ شُوْرِي بَيْنَهُمُ ﴾ (الشورى: ٣٨)

''وہ اپنے کام باہم مشورے (سے چلاتے) ہیں۔''

لہذا ظیفہ کو وینی وونیاوی امور میں مثورہ تو بہرطال لینا ہے۔لیکن اس مثورے کے متعلق وہ پابند نہیں ہے کہ بعینہ اس مثورے کی پابندی کرے بلکہ ظیفہ اپنے صوابدید کے مطابق عمل کرسکتا ہے۔ گر اس شرط کے ساتھ کہ وہ دین وار ہواور شریعت کا پابند ہوخواہش نفسانی کا پیروکار نہ ہواور مجلس شوری کو اپنے دلائل کے ساتھ اپی بات پر قائل کر سکے بحض قابض اور زیردی حکومت پر قبضہ کر کے شریعت سے انحرافی کرنے والا نہ ہو۔ قرآن میں ہے:

﴿ وَ شَاوِرُ هُمُهُ فِی الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَ كُلُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُ

﴿و شَاوِرُهُمُ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزْمُهُ الْهُتَوَكِّلِيْنَ﴾ (الآعمران: ١٥٩)

''یعنی ان سے مشورہ ضرور لے تا کہ ہر بات ہر پہلو سے واضح ہو جائے پھر تیرا خیال اور عزم میں جس بات پر محکم ہو جائے تو اس پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کر دے۔'' والقداعلم بالصواب

#### مخنجا هونا

(سُولُ بسنن ابن ماجہ میں باب الخوارج کے تحت ایک صدیث ہے اس کا مطلب میہ کہ ان (خوارج) کی نشانی پورے بال منڈواتے ہیں کیا اس سے بالوں (سروغیرہ) کے منڈوانے کی منع معلوم نہیں ہوتی؟

البواب بعون الوهاب: اس حديث سے سرك بال بورے منڈ وانے كى منع معلوم

نہیں ہوتی اس لیے کہ میمض ان کی ایک نثانی معلوم: وتی ہے اور احادیث میں بینشانیاں دوسروں (حق پرستوں میں) بھی ملتی ہیں اس لیے بینسروری نہیں ہے کہ یہ بیان کی ہوئی نشانی ممنوع ہواور ابوداؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے:

((عن ابن عمر رَفِي ان النبي في رأى صيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذالك فقال احلقوه كله او اتركوه كله .)

'دیعنی آپ منظائی آنے ایک بچ کو دیکھا جس کے سر کے پچھ بال مونڈے ہوئے آپ ملے سارے پر بال ہونڈے مرکومونڈ وا دویا سارے پر بال رکھ لو۔''

کچھ کو مونڈ وانا اور کچھ چھوڑ دینا ایبا نہ کرواس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سر مونڈ وانا ناجائز ہیں ہے۔

اسی طرح تج پر پوراسر منڈوانا بڑے تواب کا کام ہے اگریہ کام ناجائز ہوتا تو جج پراس کا یہ امر نہ ہوتا کیونکہ جج پر الیں کسی چیز کی اجازت نہیں ہے جس کی پہلے منع ہو، البتہ سر منڈوانے کے بجائے بال رکھنا۔ بہتر ہیں اس لیے کہ آپ مشے آئی نے جج کے سواسر کے بال کمل طور پر منڈوائے نہ تھے۔ لہٰذا یہ سنت ہوئی۔ ہٰذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

### نفلی روز ہے

(سُول ): ماہ شعبان کے درمیان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اور جن پر پچھ اہلحدیث بھائی بھی عامل ہیں بیا حادیث میں سے ثابت ہیں یانہیں؟ ان کا تھم کیا ہے؟ بیہ سنت ہیں یابدعت؟

الجواب بعون الوهاب: صحيح احاديث سے جومعلوم ہوتا ہے۔(جتنا مجھے علم ہے) وہ يہ

سنن ابوداؤد، كتاب الترجل، باب في الذبي له رواية

ہے کہ اس ماہ شعبان میں رسول اکرم مینے بھٹا دوسر ہے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ باقی خاص بھے کے بارے مجھے بھی تک کوئی صبح حدیث معلوم ہونہ سکی ہے اس لیے اس مہینے میں جوروزہ رکھے گا۔ (شروع بھ، یا آخر کو خاص نہ کرکے ) تو وہ سنت کا متبع ہے اور اس

سمیے یں جوروزہ رکھے گا۔ (سروس ع) یا اس وجا ن نہ سرے) ووہ سے ہی ہے اور اس کواس کا اجر وثواب بھی ملے گا۔ ماہ فیعبان میں زیادہ روزے رکھنے کے بارے میں صحاح سنہ میں احادیث موجود ہیں۔ هٰذا ما عندی والله اعلم بالصواب

#### معانفه کب؟

(سُولُ : کیا سفر ہے لوڑے کے علاوہ دوسرے مواقع پر معانقہ (گلے ملنا) کیا جا سکتا ہے؟

البواب بعون الوهاب: معانقہ کرنا گلے ملنا یدانسان کا انسان ہے محبت کرنے کا ایک طریقہ اور اس کا اظہار ہے کہ جو محبت وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں رکھتا ہے اور اپنے دوست سے ملاقات کے وقت اظہار مسرت کا ایک طریقہ ہے، یہ بالکل جائز ہے بلکہ مستحب اور ثواب کا باعث ہے۔ (ان شاء اللہ) اگر انسان کی اس سے نیت اپنے بھائی کی عزت و تکریم اور محبت ہو۔

اور معانقة اطلاع تحبت كالبهترين ذريجه بي محيى صديث مين سم: ((ذَرَ وْنِنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ، مَا نَهِيتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا آمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، أَوَ كَمَا قَالَ عَيْنُ )

صحیح مسلم، سنن النسائی، کتب الحج.

'' مجھے چھوڑ وو جب تک میں تنہیں جھوڑے رکھوں، جس سے روکوں اس سے رک جاؤادر جس چیز کا تھم ووں اپنی طاقت کے مطابق اسے بجالا ؤ۔''

اور معانقة كرنا اباحت اصليه ك تحت جائز ب، كونكه نه تو شريعت ن ال سروكا ماورنه كونك في حق ما مار مار كالم

امام دارقطنی نے اپنی سنن اور ابولیم نے الحلیہ اور امام پہنی نے سنن الکبری اور طبرانی فی مجم الکبیر میں ابولتعلیہ افخشنی والٹنئ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں۔رسول الله منظم ایک نے فرمایا:

((ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها و حرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها))

(هذا حديث حسن كمال قال النووي)

"بے شک اللہ تعالی نے فرائض رکھ جیں انہیں سائع مت کرواور جواس نے حدیں مقرر فرمائی جیں ان کی خلاف ورزی مذکرواور حرام اشیاء کی خلاف ورزی ندکرواور جن اشیاء کا تھم بیان نہیں کیا گیا سکوت اختیار کیا گیا ہے توبیاس کی تم پر رحمت ہے ندکہ وہ بھول گیا ہے، ان کے بارہ میں بحث میں ند پڑو۔"

تویدسکوت عنظم ہے ہمیں اس میں بحث سے گریز کرنا جا ہے اور بی مباح بلک مندوب ہے، اخلاص نیت سے۔

اور جوسفر سے واپس آئے تو اس کے ساتھ معانقہ کرنے کے ثبوت میں بہت سارے آثار وارد ہوتے ہیں لیکن مقیم کے بارہ میں ای طرح کر آثار نہیں ملتے۔ مسافر سفر سے آتا ہے تو اس کے ساتھ معانقہ کی کوئی خاص علت نہیں بلکہ صف اظہار محبت ہوتا ہے تو یمی علت اصلیہ مقیم میں بھی موجود ہے اور گزشتہ دوروایتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ مقیم سے معانتہ کیا جاسکتا ہے۔ مجم الاوسط للطمرانی اور تحفۃ الاحوذی شرح ترندی میں ایک عدیث ہے ک

((ان النبي ﷺ ارسل الى ابى ذر وكان خارجامن البيت فلما جاء اخبر برسالة النبى ﷺ، قال ابو ذر فلما جئت التزمنى النبى ﷺ)) (الحديث)

"نى ﷺ مَنْ الله وَر وَثَاثَوْ كَ پاس بِيغام بَعِجا آپ گھرے باہر تھے جب واپس آئے تو گھر والوں نے نبی ﷺ مِنْ کے بیغام کے بارہ میں بتایا تو ابو ذر فرماتے ہیں: میں آپ کے پاس آیا تو آپﷺ مِنْ اَنْ کَ مِصابِ سے جِمْنالیا۔"

اگر چہ ایک راوی کے مبہم ہونے کی وجہ سے اس میں پچھ ضعف ہے، لیکن میضعف بیر ہے جو شواہر سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرے آثار جو میں بیان کر چکا ہوں وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔

نیز ترندی اور ابن ماجہ کی وہ روایت انس کہ جس میں ہے کہ ایک آ دمی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! جب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو کیا اس کے لیے جھک سکتا ہے؟ فرمایا: نہیں: پھر پوچھا: کیا اس سے چٹ کر اس کا بوسہ لے سکتا ہے؟ فرمایا: نہیں، پھر پوچھا کیا ہاتھ پکڑ کرمصافحہ کرے؟ فرمایا: ہاں۔'

تو یہ روایت حظلہ بن عبیداللہ السد وی کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے اور ائمہ جرح وقعد ملی سے اس کی تضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ بیر وایت آ ٹار صححہ جو بیان کیے جا چکے ہیں ان کے بھی مخالف ہے، چلواگر بالفرض اسے صحح مان بھی لیا جائے تو ہم اس کو متیم کے ساتھ معانقہ کرنے پر محمول کریں گے کیونکہ مسافر کے ساتھ معانقہ کرنا یہ تو صحح سندوں سے ثابت ہے۔

اگر چدام مرزندی نے اس حدیث کوسن کہا ہے، کین امام ترفدی کا تسائل مشہور ہے اور اس جیسی روایات سے احتجاج بکڑنا نلط ہے۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے سے یہ نہمجھ لینا چاہیے کہ کسی کے لیے بھی جھکنا جائز ہے بلکہ دوسرے دلائل سے غیر اللہ کے لیے جھکنا حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں رکوئ کی مشابہت آ جاتی ہے اور رکوع اور جود غیر اللہ کے لیے قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں رکوئ کی مشابہت آ جاتی ہے اور رکوع اور جود غیر اللہ کے لیے

520

جائزنہیں ہے۔

نوٹ: .....ابوالقاسم عفی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ بس نے ایک حدیث بیان کی جومند احمد میں اور بہتی نے کتاب الاوب میں ذکر کی ہے سیح مند کے ساتھ کہ انس بن مالک بڑا تھ فرماتے ہیں:

" کہ ایک آ دی ویہا تیوں میں سے جس کا نام زاہر بن حراء تھا وہ فرماتے ہیں کہ بن علاقہ بنا ہم کھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں غریب آ دی تھا، ایک مرتبہ آ پ تشریف لائے زاہر بازار میں اپناسامان بچ رہا تھا تو آپ بطی آئے آ نے اسے چھے سے پکڑ کر گلے سے لگالیا، زاہر نہ د کھ سکے تو وہ کہنے گگے: کون ہے؟ پھراس نے پچھے مڑ کر دیکھا تو وہ نبی مطیق آئے تھے تو زاہر اپنی پینے کو آپ کے سینہ مبارک سے اچھی طرح ملا دیا تو آپ مطیق آئے آواز لگانے گااس غلام کوکون خریدے گا؟ تو زاہر کہنے گا اس غلام کوکون خریدے گا؟ تو زاہر کہنے گئے اے اللہ کے رسول! میں تو ایسا مخص موں کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائے گا تو آپ نے فرمایا: تو اللہ کے رسول! میں تو ایسا محتفی موں کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائے گا تو آپ نے فرمایا: تو اللہ کے ہاں بہت قیتی ہے۔''

ال حدیث میں نی طفظ آیا نے اپنے صحابی کو اپنے سینے سے چمٹایا اور وہ صحابہ سفر سے نہیں آئے تھے بلکہ مقیم سے اور یہی محل استشہاد ہے اور تھے بخاری میں بھی ہے کہ نبی مشکل آیا آئے این عباس خل ا کو سینے سے لگایا اور ان کے لیے دعا فر مائی۔ ( (اَلسَلْهُ مَمَّ عَلِیْ مُسْلَمُ عَلَیْ مُسْلَمُ عَلَیْ مُسْلَمُ عَلَیْ مُسْلَمُ عَلَیْ مُسْلَمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلِیْ اللّٰ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمِ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلِیْ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ مُسْلِمُ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ مُسْلِمُ مُسْلِمُ مُسْلِمُ مُسْلِمُ مُسْلِمُ عَلَیْ مُسْلِمُ مُس

#### **张洛长茶**



522 محتین وتقید

شاه صاحب برالشير نے عزيز م محموعلى صاحب كويد جواب تحرير كيا اور اس كانام ركھا"السعى الوافر لاثبات سماع حسين بن على الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد

تعفی کا جابر سے ساع

(سُوك ): كياحسين بن على الجعمى كاعبدالرحن بن يزيد بن جابر ساع ثابت ب؟ 

السلام عليكم ورحمته الله وبركانة!

امید ہے کہ آپ بمع متعلقین بخیریت تام ہوں گے۔

ا ما بعد! آپ کا مکتوب ملا بوی خوشی ہوئی کہ آپ نے یاد کیا جس کے لیے آپ کاشکریہ! آپ نے جو حدیث شریف لکھی ہے اس کے متعلق یہ گذارش ہے کہ میں بھی ان محدثین و محققین کے زمرہ میں شامل ہوں جواس حدیث مبار کہ کی تھیج کرتے ہیں۔ باتی اس کے متعلق جوعلت بیان کی جاتی ہے وہ مرفوع ہے۔ (الحمد لله) تفصیل درج ذیل ملاحظہ کریں گے۔

علت كے متعلق آپ نے بہلا حوالہ امام بخارى رئيسيد كى كتاب "تاریخ الكبير" كا دیا ہے اس کے لیے یہ گذارش ہے کہ امام بخاری راٹیے نے عبارت اس طرح شروع کی ہے۔ "ويقال هو الذى" يعنى عبارت كى شروع مين صيغه جبول كولايا كيا ب جوتمريض يردلالت كرتا ب ( يعنى اس طرح كما كيا ب) يعنى اس كا قائل ( كمن والا) نامعلوم ب، البذا اس ہے جمت لینا درست نہیں ہوگا بیرائے امام اعلیٰ مقام کی اپنی ہوتی تو بیشک اس کو اہمیت ووزن حاصل ہوتالیکن بیقول کسی دوسرے کا ہے جس کا قائل نامعلوم ہے باتی رہی " تاریخ الصغیر" کی عبارت تو اس میں صرف اہل الکوفۃ کے الفاظ ہیں۔

حسین بن علی بعظی'' کا نام صراحناً ندکورنبیں ہے اور'' اہل کوفتہ'' کا لفظ ابواسامہ (حماد بن اسامه) برصادق آتا ہے اور ابواسامہ واقعی عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر سے ساع نہیں کیا ہے بلکہ عبدالرحن بن بزید بن تمیم سے اور ابو اسامہ کے عدم ساع سے بدلازم نہیں آتا کہ حسین بن علی بھی نے بھی ابن جابر سے نہ سنا ہو۔ امام ابن القیم'' جلاء الافہام'' میں پیکھا ہے كهاكثر ائمه حديث ال طرف محيّ بي كه

ابواسامة عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر سے ساع نہیں کیا ہے بلکدابن تمیم سے کیا ہے۔ البته حسین بن علی بعض نے دونوں سے ساع کیا ہے۔

امام ابن الى حاتم فرمات بيس كه:

((سالت محمد بن عبدالرحمن بن اخي حسين الجعفي عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر فقال قدم الكوفة عبدالرحمن بن يزيد بن تميم وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذالك بـدهــر والذي يحدث عنه ابواسامة ليس هو ابن جابر هو ابن

اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ ابو اسامہ نے ابن جابر سے ساع نہیں کیا ہے بلکہ ابن تميم سے باقی حسين جھی كى ابن جابر سے ساع كى نفى اس ميں نہيں سے اور ابن جابر بھى (اس عبارت معلوم ہوا کہ) دومرتبہ کوفد آئے تصلبذاحسین جھی کا ساع ممکن بلک قرین

ایس امام ابو بکرین انی دا دُوفر ماتے ہیں کہ:

((سممع ابـو اسـامة مـن ابـن المبارك عن ابن جابر وجميعاً يحدثان عن مكحول وابن جابر ايضاً دمشقي فلما قدم هذا قال ان عبدالرحمن بن يزيد الدمشقى حدث عن مكحول فظن ابو اسامة انه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك،

وابن جابر ثقه مأمون يجمع حديثه وابن تميم ضعيف. )) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ عبدالرحن بن بزید کو ابن جابر سیجھنے بیں غلطی ابواسامہ نے کی ہے نہ کہ سین جعفی نے کی ہے۔

 ایام ابوداؤد السنن میں فرماتے ہیں کہ (ابن تمیم) متروک الحدیث ہے: ((حدث عنه ابو اسامة وغلط في اسمه قال حدثنا عبىدالىرحىمن بن يزيد بن جابر الشامي وكل ما جاء عن ابي اسامة عن عبدالرحمن بن يزيد فانما هو ابن تميم . ))

امام ابوداؤد رکیٹیمیہ کی عبارت بھی صاف بتا ری ہے کہ ابن جاہر کے متعلق علطی ابو اسامہ سے ہوئی ہے اور وہ جب بھی عبدالرحمٰن بن بنید سے روایت کرتا ہے تو وہ ابن تمیم ت أب ہی ہوتا ہے لیکن امام ابوداؤد نے بھی غلطی کرنے والوں میں حسین جعفی کا نام شامل

بہرحال ابن جابر سے ساع کا انکار اکثر ائمہ صدیث نے ابواسامہ کے لیے کیا ہے۔ حسین جھی کے لیے رجال کی کتب تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجرٌ وتہذیب الکمال للحافظ ابی الحجاج المزی میں عبدالرحل بن برید بن جابر کے تلافہ میں حسین بن علی بھی کا نام جزم کے ساتھ استعال کیا ہے اور حسین کے اساتذہ میں ابن جابر کا نام بھی'' تہذیب الکمال'للمزی میں موجود ہے۔ حافظ مزی عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر کے متعلق فر ماتے ہیں:

((روى عنه حسين بن على الجعفي وابوا سامة حماد بن اسامة ان كان محفوظاً. ))

اس عبارت سے محفوظ ہوا کہ حافظ مزی حسین کی روایت ابن جابر کے متعلق جزم کے ساتھ کھی ہے لیکن حماد بن اسامہ (ابواسامہ) کے متعلق شک ظاہر کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ: ((ان كان محفوظًاً. ))

اس طرح ابن القيم "جلاء الافهام" مين المام دارقطني وليُعلد سي نقل كرت بين كه

انہوں نے ابوحاتم کی کتاب"الضعفاء" پر کلام کرتے ہوئے فرمایا:

((قـولـه حسيـن الـجعفي روي عن عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر وابو اسامة يروى عن عبدالرحمن بن يزيد بن تميم فغلط في اسم جدم . ))

اس سے معلوم ہوا کہ ابن جابر سے حسین روایت کرتا ہے، لیکن ابواسامہ ابن تمیم سے روایت کرتا ہے لیکن غلطی ہے اس کے دادے کا ٹام و جمیم' کے بجائے جابرلیا گیا ہے۔ يهاں پر ايك اعتراض وارد ہوتائے كماين انى حاتم كتاب العلل ميں فرماتے ہيں كمه: ((سمعت ابي يقول عبدالرحمن بن يزيد بن جابر لا اعلم احدا من اهل العراق يحدث عنه والذي عندي ان للذي يروى عنه ابو اسامة وحسين الجعفي واحدوهو عبدالرحمن بن يزيد بن تميم لأن ابا اسامة روى عن عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة خمسة احاديث اوستة احاديث منكرة لا يحتمل ان يحدث عبدالرحمن بن يزيد بن جابر مشله ولا اعلم احدا من اهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الاحاديث شيئًا وأماحسين الجعفى فانه يروي إين عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث عن اوس بن اوس عن النبي على فعي يـوم الجمعة انه قال افضل الايام يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفحه وفيه كذا" وهو حديث منكر لا اعلم احدا رواه غير الحسين الجعفي وامام عبدالرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثقة ثم كلامه ..... .).•

علل الحديث جلدا ، صفحه ۱۹۷



اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حاتم نے حسین جھی کی ابن جابر سے ساع کے انکار پر کوئی ٹھوس ٹبوت نہیں بیش کیا ہے جو پانچ چھ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں وہ ابواسامہ کے واسطے ہے نہیں آخراس میں حسین بھی کا کیا قصور؟ کرے کوئی بھرے کوئی پیے کہاں کا انصاف ہے؟ کیا حسین جھی کا اہل عراق میں ہے ہونا ہی اس پر دلیل ہے کہ وہ ابن جابر ہے روایت نہیں کرتا؟ خود سوچیں کہ بیتو کوئی دلیل نہیں ہے ابواس مہ سے واقعتاً سچھ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن حسین جھی کی اس قتم کی غلطی کسی نے بھی بیان نہیں کی ہے۔

عافظ ابن حجر راتيكيه القريب مين ابواسامه كر جمه مين لكهة مين:

((وكان باخره يحدث من كتب غيره.))

لینی آ خرعمر میں وہ دوسروں کی کتابوں سے مدیثیں بیان کرتا تھا اور یہی سبب ہے کہ اس سے چند غلطیاں صادر ہوئی اس کے برعکس حسین جعفی پراییا کوئی الزام نہیں ہے بلکہ حافظ ا بن حجر رائي يه تهذيب التهذيب من محد بن عبدالرحمن البروى سيفل كيا ہے كه:

((مارأيت اتقن منه . ))**٥** 

لین حسین جھی سے بردھ کرزیادہ متقن (مضبوط حافظہ والا) میں نے نہیں ویکھا۔

لہٰذا ایسے متقن اور ثقتہ راوی کے بارے میں بغیر دلیل کہ سوءظن رکھنا کہ وہ ابن جابر اور ابن تميم كے درميان فرق ندكر كا برى بے انصافى ہے ۔باقى ابو حاتم رائيكي كا يہ كہنا كه" يہ حدیث ( اوس بن اوس بالنیز کی ) منکر ہے میں نہیں مانا کہ حسین انجھی کے بغیر کسی نے اس روایت کو بیان کیا ہو۔''

یہ بھی عجیب ہے کہ بید حدیث منکر ہے، کیونکہ دوسرے کسی نے بیدروایت نہیں کی ہے کسی دوسرے کا بیروایت نہ کرنا کوئی نکارت کی علت نہیں بن سکتی، امام بخاری راٹیلید کی صحیح میں پہلی روایت (انسما الاعسمال بالنیات . ) مجھی سیرناعمر ڈائٹیز کے بغیر کسی دوسرے سے دار د نہیں ہے اور ان سے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کرنے والا ایک ہی راوی ہے۔ جب کہ

التهذيب:صفحه ۴۰۸ ، جلد ۲ طبع نشر السنة لاهور .

اس سے بھی روایت کرنے والا ایک ہے اس کے بعد نیچے جا کر کئی شاگرد بنتے ہیں۔ کیا بیروایت اس لیے منکر کہی جائے گی کہ سیدنا عمر زخائینہ سے بیان کرنے والا ور پھران

ے بیان کرنے والا ایک ہی راوی ہے؟ ہر گرنہیں! جب کہ حسین جعفی ثقه اور متقن حافظه کا مضبوط ہے اس کے اوپر جرح بھی خابت نہیں ہے تو ایسے ثقة کی روایت کومنکر قرار دینا سراسر ناانسافی ہے۔

علاوه ازیم منکر قرار دینے کا سب به بھی ہوتا کہ حسین جھی اس حدیث میں کسی اوثق (اپنے سے زیادہ تفتہ) کی مخالف کی ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے اور نہ ہی متن میں ایسی کوئی بات ہے جو دوسری احادیث کے مخالف ہو بلکمتن کے تو کتنے ہی دوسرے سیح شاہر موجود ہیں۔ جمعہ کے بارے میں جو کچھ بیان ہے اس کی مؤیدسیدنا ابو ہریرہ زائٹیز کی وہ صدیث ہے جو کہ مسلم ، ابوداؤد، ترندی، نسائی ، ابن خزیمہ وغیرہم میں ندکور ہے جومعنی کے اعتبار سے اس حدیث کے متفق ہے۔

اسی طرح انبیاء کرام بین کی اجسام کومٹی وغیرہ نہیں کھاتی اس کے بھی شواہد موجود ہیں اور اس کا شاہد وہ سیج حدیث بھی ہے کہ آپ کھیے آنے معراج کی رات دیکھا کہ موی مَالِیلا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں نمازتب ہی پڑھی ہوگی، جب ان کاجسم اطهر سیح سلامت ہوگا حصرت موی عَالینا اور نبی کریم مضی کیا ہے درمیان کتنا بڑا وقفہ ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کیکن استے طویل بلکہ اطول عرصہ کے بعد بھی ان کا جسم مبارک سیج سالم تھا بہرحال ہے حدیث سیح بھی اس حدیث مبارک کے اس مکرے:

((ان الله حرم على الارض. )) (الحديث)

ک مؤید ہے ای طرح آپ سے ایک اس امت کے درود وسلام کا پینچنا بھی کتنی ہی احادیث صححه مبارکہ میں موجود ہے جن میں یہ بیان ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی کے فرشتے امت كى طرف سے بھيج كئے صلوة وسلام كو بہنچاتے ہيں ۔اب بتايا جائے كه آخراس حديث ميں کون سائلزامنکر ہے جو دوسری احادیث صححہ کی مخالف میں ہے جس کی وجہ ہے اس کومنکر کہا

جاتا ہے۔ جب سند کے تمام راوی ثقہ ہیں اور متن کسی دوسرے صحیح متن کے مخالف ومنافی نہیں تب بھی اس کومنکر سمجھنا ماسوائے سینہ زوری اور دھاندلی کے اور کیجھ نہیں ہے۔

امام ابوحاتم کامقام ومرتبہ بلاشبہ بلند ہے ہم اس کےعلم کے مقابلے میں جہلا کے قریب ہیں، تاہم جو بھی انسان اگر چہ وہ امامت کے مرتبہ پر فائز ہولیکن اس سے غلطی اور سہو وخطا بہرحال ممکن ہے بلکہ وقوع پذیر ہے، لہذا بلا دلیل اور ٹھوس ثبوت کے بیہ کہنا کہ بیروایت منکر ہے ہر گز قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔

خلاصہ کلام کہ اس سند کے راوی حسین جھی کا اس روایت میں غلطی ہے ابن تمیم کو ابن جابر کہنے والی بات میں صرف امام ابو حاتم راٹٹیلہ ہی منفرد ہے۔ امام بخاری راٹیٹلیے نے اپنی رائے نہیں دی ہے بلکہ' نقال' کہہ کر کسی غیر معلوم محدث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کا بیاشارہ امام ابوحاتم کی طرف ہی ہولیکن چونکہ امام ابوحاتم الرازی کی بیاعلت سیح نہیں ہےاس لیےان کا نام لینے کے بجائے مجبول فعل استعال کر کے اس علت کی تمریض کی طرف اشارہ کیا ہے۔واللہ اعلم

باقی دوسرے اکثر ائمہ حدیث جن میں امام دارقطنی جیسے معتدل امام کا بھی نام شامل ہے وہ عبدالرحلٰ بن پزید بن جابر سے حسین بن علی اجھفی کے ساع کے قائل ہیں۔

علاوہ ازیں حسین معفی کے ساع کے لیے بی بھی زبردست دلیل و ثبوت ہے کہ صحیح ابن حبان میں بیصدیث مبارکہ مصنف راتھید اس سندے ساتھ لائے ہیں۔

((حـدثـنـا ابن خزيمة حدثنا ابوكريب حدثنا حسين بن على حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر .....الخ. ))

کہ اس سند میں حسین بھٹی ابن جابر ہے ساع کی (حدثنا) کہہ کرتصریح کررہے ہیں۔'' لبذا عدم ساع كا قول مردود ب ورندا كر أن كا ساع ابن جابر سے ند ہوتا تو حدثنا كہنے سے بیسیدھا سادا جھوٹ ہوا۔حالانکہ حسین جھی نہ جھوٹا نہ مجروح بلکہ ثقنہ متقن اور پختہ عابد رادی ہے۔ لہذا جب ایسا پختہ راوی اپنی تصریح کرتا ہے تو باتی سارے ظنون اور بے دلیل

قیاسات ،شکوک وشبہات ختم ہو جانے حامکیں۔

جن لوگوں نے اس روایت میں پیمات پیش کی ہے کہ امام علی بن المدین حسین بن علی

الجعفی سے روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے:

((حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن ابي

الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس الحديث. ))

"اوران كاكمنا بكرابن جابرابوالاشعث الصنعاني سے ساع كى تصريح نہيں كى

ے کین بیمات بھی قادحہیں ہے۔'

كيونكه كتب رجال (العبذيب) وغيره ميس ابن جابرك اساتذه ميس ابو الاشعث الصنعاني كانام بھى ہے۔ اور على بن المدين والى روايت سے زيادہ سے زيادہ يمعلوم مواكم

ابن جابرابوالاشعث سے عنعنہ کیا ہے ادر ابن جابر مدلس بھی نہیں ہے۔لہذا س کی عنعنہ بھی

ساع يرمحول ب- (كما لا يخفي على مما رس كتب اصول الحديث)

مريدعلى بن المديني كى روايت ميس بهى حسين بن على جفى اس جابر سے تحديث كى تصريح كي ہے يعنى امام ابن المدين بھى امام ان خزيمه سے حسين بعقى كى ابن جابر سے ساع كى تصريح مين منفن ہے قعم الوفاق وجنداالانفاق اس سے بھی ثابت ہوا كر حسين بعفى كا ساع

ابن جابر عثابت ہے۔فالحمد لله على ذالك.

باتی انبیاء کرام نیظ کی قبرول میں نماز پڑھنایا زندہ مونا۔ بیسارا برزخی معالمہ ہاس کو دنیا کے معاملے پر قیاس نہیں کیا جاسک شہداء بھی تو قرآنی نص کے مطابق زندہ ہیں لیکن د نیاوی زندگی ان کی بھی فی الحال ختم ہو چکی ہے ۔اسی طرح انبیاء کرام کی بھی برزخی زندگی کو تصور کرنا جائے ۔

ببرحال وہ عالم برزخ کے معاملات ہیں ان پر جتنا کتاب وسنت سے ثابت ہے ویا

ایمان رکھنا ہے کی کونا ہی نہیں کرنی جائے ۔قرآنی ارشاد عالیہ ہے۔

﴿ وَ لَا تَقُفُ مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ

فآون راشيه

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ (الاسراء: ٢١)

"اورجس چیز کا تخفی علم نہ ہواس کے چیچے مت پڑ بلاشبہ کان، آ کھ اور دل ان

س کے بارے میں یو چھا جائے گا۔''

بہر حال آپ کے سوال کا جواب راقم الحروف نے اپنے تصور علم کے اعتراف کے باوجود جتنا رب کریم نے سمجھایا عرض رکھ دیا ہے۔اس سے بڑھ کرآپ ہی سوچیں کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں۔

میرے لیے کوئی دوسری خدمت ہوتو حاضر ہوں۔

### تاريخ اسلام

(سول ): اس وقت كتب تاريخ ميس اردو زبان ميس مح اور تحقيق اعداز ميس متع اورسلیس تاریخ اسلام کی کون کی کتاب ہے جو کم علم اور عام آ دی کے بھی کام آسکے؟ بیسنوا بالدليل وتوجروا عندالجليل العاجرا

البواب بعون الوهاب: كتب تاريخ مين أردوز بان مين اب تك توكولى بهي كتاب باسند د کھنے میں نہیں آئی ،گر ویسے مولانا اکبرشاہ نجیب آبادی کی کتاب بنام تاریخ اسلام جو تین جلدوں میں ہے کی حد تک دیکھنے کے قابل ہے ، فی الحال ای کا مطالعہ کیا جائے ، اگر مريد تحقيق كى طلب ہوتو عربى كتب كى مراجعت كے سواكوكى اور صورت نہيں۔

(سول ): کیا فرماتے میں علائے کرام اس مسلد کے بارے میں کہ جارا ماموں کی تقليد كرنا فرض ياواجب بيانيس؟ بينوا بالدليل!

البعواب بعون الوهاب: تقليدك الل اصول في جومعنى كى بوه يد ب كركى كى بات کو بغیر دلیل کے لے لیٹا اور اس کی اتباع کرنا یہ تقلید کہلاتی ہے۔ یہ واجب وفرض تو کیا جائز بھى نہيں ہے۔الله تعالى سورة الاعراف ميں فرماتے ہيں:

﴿إِتَّبِعُوا مَا آنُولَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهَ آولِيَاءَ ﴾ (الاعراف: ٣)

"اس کی تابعداری کرو جوتمهارے رب کی طرف سے تمہارے طرف نازل ہوا ہاں کے علاوہ جو دوسرول سے آیا ہے۔اس کی تابعداری مت کرو۔"

اور ظاہر ہے کہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی چیز کتاب اللہ یعنی اللہ کی كاب يا في مصليد كى حديث ہے جس كو دحى خفى كها جاتا ہے، الله تعالى سوره قيامه ميں

فرماتے ہیں:

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَالَهُ ﴾ (الفيامة: ١٩)

"اور قرآن کا بیان کرنا بھی ہاری ذمدداری ہے۔"

اورسورة الحل مين فرماتے مين:

﴿ وَ أَنْزَلُنَا ۚ إِلَيْكَ اللِّهِ كُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسَ مَا نُزِّلَ اِلَّيْهِمُ ﴾ (النحل: ٤٤) "اورجم نے بیقرآن یا دین تہاری طرف اس لیے نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جوان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔"

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم یا دین قویم کی تبیین یا تشریح اور تفسیر ووضاحت نبی ﷺ کے حوالے کی گئی ہے اب ان دونوں آیات کو ملانے سے سیصاف تمیجہ نکانا ہے کہ نی کریم مضافی آنے جو کھ قرآن کے متعلق بیان یا شرح فرمائی ہے وہ بھی اللہ تعالى كى طرف سے نازل شدہ ہاس ليے ﴿إِنَّهِ عُوا مَا ٱنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ دَّبَّكُمْ ﴾ میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث بھی شامل ہے۔ بہر حال اس ابتدائی آیت کریمہ میں ہمیں بیاشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات عالیہ کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں كرنى " أولوا الامر" لعنى حاكم يا الل علم كى اجاع كالحكم صرف اس وقت تك ب جب تك ان كا كام ياطريقه كتاب دسنت كے برخلاف نه ہو، اگر ان كاكوئى امريا قول وقعل كتاب وسنت

ك برخلاف بتو ان كى اتباع برگز برگز جائز نبيس مولى جس طرح مشهور حديث ب:

((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ))●

"لیعن جس بات میں الله تعالی کی نافر مانی مواور مخلوق کی فرمانبر دار موتواس کی انتاع جا ئزنہیں ہے۔''

اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کی نافر مانی ہے اللہ کی نافر مانی ہو گی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴾ (احزاب: ٣٦) "جس آ دمی نے اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں ہے۔" بہرحال کسی امتی کی اگر چہ وہ علم وفضل کی چوٹی پر فائز ہو تا بعداری اس وقت تک ہے جب تک اس کا قول یافعل الله اوراس کے رسول کے ارشادات سے تکرانے والانہ ہواگر اس کا کوئی بھی عمل یا ارشاد کتاب وسنت کی تعلیمات کے برخلاف ہوگا تو کسی بھی صورت میں اس کی تابعداری جائز نبیس ہوگی جتنے بھی بلند یابد کے ائمہ گذرے ہیں ان سب کے اقوال ان كتبعين كى ہى كتابول ميں ملتے ہيں جن ميں انہوں نے وضاحت كے ساتھ تاكيد فرمائى ہے کہ اگر ان کی کوئی بات کتاب وسنت کے متضاد ہوتو اس کوترک کردواور پیجھی بات ہے کہ ہر آ دمی کی کوئی بات لی جائے گی تو کسی بات کوچھوڑا جائے گا ماسوائے آپ سے ایک کی ستی کے جن کی ہر بات کی لاز ما اتباع کرنی ہوگی کیونکہ دوسر۔ مجتہدین ہے سیجے با تیں بھی صادر ہوئی میں تو کن کن باتوں میں ان سے غلطیاں بھی ہوئی میں خصوصاً جب چند علائے کرام کے ورمیان کسی مسئلہ پر اختلاف ہوتو اس صورت میں کسی کی بھی اتباع نہیں کی جائے گی بلکہ ان تمام کے اتوال کو کتاب وسنت کی کسوٹی پر برکھا جائے گا، پھر جو بات کتاب وسنت کے موافق ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا اور جس بات میں کتاب وسنت کی موافقت نہیں ہوگی اس کوترک كيا جائے گا جس طرح الله تعالی قر آن كريم كے اندر ارشاد فرماتے ہيں كه:

۵ مسئد احمد جلد نمبر ۵، صفحه ۲۲، رقم الحديث: ۲۰۲۸۰.

فأون راشيه المناسية المناسلين المناس

﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوْكُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ (النساء: ٥٩) ''اور اگرتم کسی بات پر اختلاف کروتو اس پورے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول مُضِيَّةُ مِي طرف لوثا وَ۔''

تقلید کے مفاسد:

(1)..... مقلد اپنی خداداد صلاحیتوں اور علمی استعداد کو بالکل کھو بیٹھتا ہے جس کی وجہ ہے کہاں کے ذہن پر بیہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ اس پرصرف بیفرض ہے کہ وہ کسی نہ کسی ذریعیہ سے وہ علم حاصل کر لے کہ اس کے امام نے اس مسئلہ کے متعلق اس کو یوں تھم ویا ہے اس علم حاصل کرنے کے بعد اس پر دوسرا کوئی فریضہ ہیں ہے اور اس کا فرض صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ا م ك قول برعمل كرے اور بس! اس ليے ايبا آ دى علم ركھنے كے باوجوو كتاب وسنت كے نصوص اور الله اور اس کے رسول مشکین کے ارشادات عالیہ میں غور وفکر کرنا اور تدبر وتفکر سے کام لیناترک کر دیتا ہے اور اپنے امام کے اقوال میں غور وفکر کر کے مسائل کا انتخراج واستنباط ضروری مجھے گا، اس لیے وہ اپنی علمی لیاتت کو بالکل بیار بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جولیا قتیں اور صلاحیتیں انسان کوعطا فرمائی ہیں۔ جب انسان ان سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ بيكار موجاتي مين الله تعالى في انسان كودل والم كلصين اوركان اس ليد ديم مين كدوه ان ہے کام لے کرحق کوسمجھ سکے اور پوری طرح عمل بیرا ہو سکے لیکن اگر وہ اپنے دل سے حق کے بارے میں نہیں سوچتایا آتھوں سے حق بات نہیں دیکھا اور کا نوں سے بھی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں رہتا تو ایک وتت ایسا آئے گا کہاس کے بیسو چنے سمجھنے والے اعضاء بالکل بیکار اور نا کارہ بن جائیں گے پھرا ہے آ دی کے لیے حق کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔

(٢)....اس قتم كى ب دليل تقليد كا مطلب بيه جوگا كه مقلد اين مقلد كو كويا نبوت كا منصب دے رہا ہے جب کہ نبی تو اللہ تعالیٰ کی طرف مبعوث ہوتا ہے اس کی ہراکی بات بجائے خود ایک دلیل ہوتی ہے اس لیے نبی کے فرمان ملنے کے بعد کسی امتی کو بید تی نہیں پہنچتا کہ وہ اس پیغیبر سے حکم کی دلیل مائٹے بلکہ اس کا تو حکم ہی خود دلیل ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہے لہذا اگر کسی امتی کے بارے میں بھی بھی عقیدہ رکھا جائے یا ذہن میں یہ

خیال ڈالا جائے کہاس کی ہر بات بغیر دلیل کے جارے اور واجب اور لازم ہاور ہمیں اس کی لاز ما انباع کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کویا ہم نے ایک امتی کو نبوت کے

منصب پر فائز کر دیا۔

(٣).....مقلد حضرات كا طرز عمل ايسے تناقض كا موجب ہے جس كاحل آج تك ان

کی طرف سے پیش نہیں ہوسکا ہے، لینی ایک طرف وہ اپنے آپ کومقلدین کہلواتے ہیں جس كامطلب يه بواكدوه اب امام كے بنا دليل تميع بين كيونكد الل اصول كے يهال تقليد كى معنى ى يى يى ياك "اخذ قول الغير بغير حجة" يعنى كى دومركى بات كوبغيروليل ك لینا اور اس کو ججت بنا کر اتباع کرنا اور دومری طرف یبی حضرات اینے اختلافی مسائل میں كتاب وسنت سے بھى دائل ليتے رہتے ہيں فلاہر ہے كه جب ان حضرات كے پاس اپنے مائل کے متعلق دلائل بھی ہیں جو وہ وقتا فوقتا پیش کرتے رہتے ہیں تو پھروہ غیر مقلد ہوئے کیوں کہ دلیل اور تحقیق بے تقلید کے بالکل منافی ہے اگر کوئی مقلد ہے تو اس کو دلیل پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہےاگر وہ دلیل پیش کرتا ہے تو وہ محقق اور غیر مقلد ہوا گویا ان حضرات نے دو متضاد چیزوں کوایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے لیکن عقل والے اس بات پر متفق ہیں کہ دو نقیض ایک عی وقت اور ایک عی جگہ جمع نہیں ہو سکتے مگر بید حضرات اپنے طرز عمل سے بہتا ثر دے رہے ہیں کہ وہ ایک عی وقت میں مقلد بھی ہیں تو غیر مقلد بھی بینی جب وہ ولیل پیش كرتے بيں تو اس وقت غير مقلد بن جاتے بيں۔اور پھر كہتے بيں كہ بم مقلد بيں بيرتو وو نقیفوں کا جمع کرنا ہوا جو کہ محال ہے۔

(٣).....ایک عالم جوقر آن کی تفسیر اور حدیث وفقہ کے درس وعربیت کے دوسرے علم کو بڑھانے اور حدیث وغیرہ کے کتابوں کی شروحات وحواثی لکھنے کے باوجود جب اپنے آ ب كومقلد كهلاتا بوتويد دمر الفاظ من كويا الله رب العزت كي نعمت كا انكار كرنا موامقلد کی معنی کسی دلیل کے بغیر کسی کے پیچھے پڑٹا اور ایسا کرنے والا جالل ہوتا ہے پھراتنے سارے

علم رکھنے کے باوجود این آپ کو مقلد یعنی جائل کہلوانا اللہ تعالی کی نعمت کے انکار کے مررادف إلله تعالى فرمات بين:

> ﴿وَامَّا بِيغُمَّةِ رَبُّكَ فَحَلِّكُ ﴾ (الضحى: ١١) " بعن الله كي نعمت كوواضح كرك بيان كر"

گرید حضرات اتن بوی نعت کے اظہار کے بجائے اپنے آپ کو جالل کہنے پر پہنہیں کیوں مصر ہیں۔ ان کا بیر حال ہے کہ جب ان کو دلیل پر نظر بڑنے کے بعد یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس مسئلہ میں ان کا مؤتف کمزور ہے جس کا وہ کلی طور پر اعتراف بھی کرتے ہیں كه ال مسئله ميں حارب كالف كا مؤقف صحح اور راجح بے ليكن اس كے باوجود يہ كہنے سے نہیں ڈرتے کہ مؤقف اگرچہ تخالف کا درست ہے لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں اس لیے ہمیں اس بات برعمل كرنا ب\_درج ذيل جم اس كدومثال بيش كرتے مين:

((فالحاصل ان المسئلة الخيار من مهمات المسائل وخالف ابو حنيفة فيه الجمهور وكثير من الناس من المتقدمين والمتاخرين وصنفوا رسائل في ترديد مذهبه في هذم المسئلة رجح مولانا شاه ولى الله المحدث دهلوي قدس سره في رسائيل مبذهب الشيافعي من حجة الاحاديث والنصوص وكلذالك قيال شيخنا مدظله بترجح مذهبه قال الحق والانبصاف وان الترجيح للشافعي في هذه المسئلة ونحن مقلدون يحبر علينا تقليد امامنا ابى حنيفة براض والله اعلم التقرير الترمذي: صفحه ٦٥٠ للشيخ الهند محمود الحسن براض نص تميل الى قول المخالف في مسئلة السب لكن اتباعنا للمذهب واجب. ))●

البحر الرائق: ص١٢٥، ج٥ فصل في الجزية.

اگر جاہل ان پڑھ سوال کرے کہ وہ کیا کرے تو کچھ عالم کہتے ہیں کہ قرآن میں پینہیں

﴿فَسْئَلُوا اَهُلَ اللِّاكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ ﴾ (الحل: ٤٣) ''کہ اگر شہیں علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے بوچھو۔''

تواس سے تقلید ثابت ہوتی ہے تواس کا کیا جواب ہے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پراللد تعالیٰ نے بینہیں فرمایا کہتم کسی کی تقلید کرو بلکہ فرمایا کہ علم والوں پوچھو، سوال کرواور اس یو چھنے کا مطلب سے ہے کہ وہ یو چھنے والا کسی عالم سے اس طرح دریافت کرے کہ اس مسئلہ میں الله اور اس کے رسول مصفی کی کا کیا فرمان ہے۔ اس عمل کے بارے میں اللہ کے رسول مصفی کی اللہ کا کیا نمونہ ہے اس طرح تو نہیں پوچھنا کہ اس مسئلہ کے بارے میں فلاں عالم کا کیا مسلک ہے کیونکہ دین مسائل میں اتباع صرف اللہ کے دین کی کرنی ہے جس کا مبلغ ومبین رسول الله طَشِيعَ اللهِ كَاسِق بِين - ان باتول ميں اُن كے علاود سي اور كے انتاع نہيں كى جائے گى ہاں صرف اس صورت میں ہوسکتی ہے جب اس کے فقوے یا بتائے ہوئے مسلم پر کتاب وسنت سے صری ولیل لائی گئ ہو یا کتاب دسنت کے نصوص میں سے متدبط اور متخرج ہو۔ باقی اگر کوئی دلیل نہ صرتے ہے اور نہ ہی مستنبط تو الیی صورت یں اس کی امتاع جائز نہیں ہوگی چنانچیہ امام ابوصنیفہ خوو فرماتے ہیں کہ اس آ دمی پر نمارے قول کے مطابق فتویٰ دینا حرام ہے جس کو ہمارے قول کی ولیل کاعلم نہ ہو، خلا ہر ہے کہ سی عالم یا امام کی بتائی ہوئی فتو کی یا مسلم کی ہمیں ولیل معلوم ہو جائے تو اس صورت میں اتباع اس دلیل کی ہوئی نہ کہ امام کی ذاتی رائے کی لاہذا ية تقليد ندر بي \_ (والله اعلم بالصواب)

### وجهتاخير

خلافت کے زمانے میں نہ لینے کا سبب کیا تھا؟

البجواب بعون الوهاب وبحسن توفيق العزيز العليم: حضرت على بنائيٌّ ك خلافت برسارے صحابہ ریج ایستانین متفق نہ تھے اگر چہ صحابہ میں سے کچھ نے حضرت علی والليمة کی بیعت کی تھی لیکن دوسری جانب بھی صحابہ کرام ریخنٹ پیٹینے کی ایک بردی جماعت تھی جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی اور ان کا اس بات پر زور تھا کہ پہلے قاتلوں سے حضرت عثان غنی مناتئی کا قصاص لیا جائے بعد میں کلی بیت ہونی چاہیے اس جماعت میں حضرت معاوید رفات اور دوسرے صحابہ رفیات استے اور حضرت علی رفات کی جماعت میں باغیول میں سے بھی کافی تعداد موجود تھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ بات حضرت علی واللہ کے لیے ناممکن نہیں تھی تو بھی انتہائی درجے کی مشکل ضرورتھی کہ وہ ان باغیوں سے قصاص لے۔ حالانکہ وہ ان کی اپنی جماعت میں تھے، بیر بات ہوتے ہوئے بھی اگر حضرت علی رہافتہ ان سے قصاص لیتے اور دوسری ساری باتوں کونظر انداز کرتے تو نتیجہ بید نکاتا کہ خوداینی خلافت خطرے میں بڑ جاتی، کیونکہ اس طرف صحابہ رہن اللہ عین کی کافی جماعت آپ کے مقابل تھی لینی دوسر \_لفظوں میں ان کی حمایت حضرت علی ڈٹائنڈ کو حاصل نتھی ۔

باتی اگراینی جماعت والوں ہے بھی اس طرح کا معاملہ کرتے توان کا حمایتی کون رہتا۔ حالانکہ اس وقت واقعی دوسرا کوئی بھی حضرت علی ڈٹاٹنؤ سے زیادہ خلافت کا حقدار نہ تھا اور جب خلافت کا وزن او پر آ گیا تو اس کوچپوڑ نا بھی اچھا نہ تھا اس لیے حضرت علی بڑائنڈ کی خواہش میہ تھی کہ امت ایک کلمہ پر متفق ہو جائے اور خلافت متفقہ طوریر قائم ہو جائے تو پھران باغیوں اور قاتلوں سے قصاص لینا آسان ہوگا اور آسانی سے لیا جائے گا اور اس حقیقت کا اظہار خود حضرت علی بزائنیو نے کیا لیکن اُدھر انٹی (۸۰) دوسرے صحابہ وی انتہامی جن میں حضرت معاویہ بناتشہ بھی تھے ان کا اس بات پر زورتھا کہ اس طرح بلکہ پہلے قاتلوں سے قصاص لیا جائے بعد میں دوسری بات اور وہ صحابہ ری اللہ اللہ علیہ عظم اللہ علم ان کا اجتماد غلط یا سیح بہر حال اس صورت میں حضرت علی فائنید کو موقعہ ہی نہ ملا جو ان قاتلوں سے قصاص لے سکے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ساری زندگی خلافت کے زمانے سے لے کر آخر تک جنگوں اور مقابلوں میں

۔ گذری کچھ اپنوں سے (حضرت عائشہ رُفانی اور دوسرے صحابہ رُفانی آئیں سے جنگ جمل میں اور حضرت معاویہ رُفانی اور بعد میں خوارج اور حضرت معاویہ رُفائی اور دوسرے صحابہ رُفائی آئی سے جنگ صفیان میں ) اور بعد میں خوارج سے مقابلے ہوتے رہے حتی کہ آپ کی شہادت بھی ایک غارجی کے ہاتھوں ہوئی۔

خلاصه کلام: ..... حطرت علی ذات نظافت کی بیعت متفقه طور پر نه ہونے کے سبب قصاص لینے سے قاصر رہے اور دوسری طرف کے صحابہ ری کھتے ہیں اس بات پر زور دے رہے سے کہ اول قصاص بعد میں دوسری بات لہذا اس افر اتفری اور اختشار کے سبب قاتلوں سے حضرت علی زائشہ کی خلافت یہ قصاص نہ لیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب

# حضرت عائشه وثانثيااور غيرارادي عمل

(سُولُ : مندرجة فيل مديث سے بي ثابت بور با ہے کہ آپ سُخِيَّا کے وصال کے وقت معزت عائش معدیقہ فی ایسے کی غیر شرکی افعال صادر ہوئے تھے۔ کیا بیددرست ہے؟

((وقال الامام احمد حدثنا یعقوب ثنا ابی عن ابن اسحاق حدث نبی یعین بن عباد بن عبدالله بن الزبیر عن ابیه عباد مسمعت عائشة والله تقول مات رسول الله الله بین صدری و نبید حداثة ونحری و فی دولتی ولم اظلم فیه احداً فمن سفهی وحداثة سنی ان رسول الله الله قبی قبض و هو فی حجری ثم وضعت رأسه علی وسادة وقمت الدم مع النسآء واضرب و جهی .))

(البدايه والنهايه: ج ٥،ص٠٤٢)

'دلینی سیدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم مطیقاتی میرے گھر میں میرے سینے اور شوڑی کے درمیان فوت ہوئے اور میں نے کسی پرکوئی ظلم نہیں کیا بلکہ میں نے اپنی کم عقلی اور کم عمری کی وجہ ہے آپ مطیقاتی کے سرمبارک کو تکیے پر رکھا بھر دیگر عورتوں کے حمراہ خون کے چھیٹے اپنے منہ پر مارنے گئی؟''

البجواب بعون الوهاب: سيرتنا وامناام المؤمنين سيده عائشه صديقه وفاعها كمتعلق جوروایت آپ نے بتائی تھی تمام کتب میں دیمی گئی سندا درست ہے لیکن ان روایات میں بی لى صادبه زايني خورصراحت فرماتي مين كه "بسف اهتى وحداثة سنى" كيهروايات من لسفاهة رأى كالفاظ مي جن كاصاف مطلب بكرميري كم عمرى اور كم عقلى كى بناء يربيه غلطى مجھے صادر ہوئی محترمه ام الموسین كا مرتبہ ومقام یقیبتاً بہت بلند وبالا ہے ليكن آپ غلطی یا لغزش سے معصوم تو نہ تھیں اور یہ غلطی محض ہٹکا می اور چند لمحات کے لیے نبی اکرم مطلح الآیا کی وفات حسرت آیات کے فرط غم وحزن میں وقتی طور پرعظی نقاضا پر غالب آگئی انسان کتنا بی بوامقام ومرتبہ یا لے لیکن ایسے واقعات گاہے بدگاہے آتے رہتے ہیں کدانسان ان سے مغلوب ہوکر کچھ نازیبافعل کر گذرتا ہے،لیکن بعد میں اِن پرناوم ہوتا ہے۔

خودسیدنا عمر فاروق رفائی مگوارمیان سے تکال کر کھڑے ہو گئے کہ جو محص بھی میہ کہے گا کہ نی اکرم مشکی کے رصلت فرما مجے میں تو اس کا سرتن سے جدا کر دوں گا یہاں تک کہ سیدنا صدیق ا کرنائند آئے اور آپ نے حقیقت حال بہترین الفاظ میں واشکاف کیا تب جا کرعمر فاروق وَاللَّهُ كُواصل حقيقت سے آگاى ہوئى اور خاموش ہوكر بيٹھ گئے۔

حالانکہ اس سے پہلے جو کچھ فرما رہے تھے وہ عقل کے نقاضا کے خلاف تھا۔ امی عائشہ زُکا کھا کی عمر بچینے کی ہے اور رسول اکرم مطبع آیا کا ان سے بیار ومحبت وشفقت کسی سے مخفی نہیں لہٰذا ایسے محبوب اور محترم سید المرسلین مطیع آئے جیسے عظیم شوہر کی وفات ان کے لیے غیر معمولی واقعہ تھا۔ لہٰڈااس ہنگاہے کی بنا پر بے حدغم وحزن کے بسبب میلطی صادر ہوگئی جس پر آ پ خود نادم وپشیمان تھیں جس طرح خودای روایت سے ثابت ہوتا ہے، لہذا اسے کسی ناجائز کام اور بے جافعل کے لیے دلیل بنانا جہالت سے کم نہیں۔

سيده صديقة وتأثيجات ايك اورغلطي بهي صادر بهو كي تقى وه بدكه آپ سيدناعلى المرتفعلي والتينو کی فلافت کے وقت گھر سے نکل کر کوفہ وغیرہ چلی گئیں تھیں گونیت اصلاح بی کی تھی لیکن اس طرح مناسب نہ تھا ای وجہ ہے رسول اکرم مطبقاً آنا واج مطبرات ٹٹائی میں ہے کسی نے

فآوٰکاواشدیه

بھی آپ سے اتفاق نہ کیا بلکہ اس فعل کو نامناسب قرار دیا۔

سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی النبلاء میں حافظ ذہبی النبلاء میں کہ خود کی لی صاحبہ والنبھا کو بعد میں اس معاملہ پر اس قدرندامت و پشیمانی ہوئی کہاہے یاد کر کے ہمیشہ روتی رہتیں تھیں۔ ببرحال انسان کتنے ہی بڑے مقام پر فائز ہولیکن الیی لغزش ہے معصوم نہیں رہ سکتا کہ الیی غلطیاں بھی انسان ہے صدور میں نہ آئیں پھرتو انسان انسان ہی نہ رہا بلکہ فرشتہ بن گیا۔ بہر حال یہ ایک لغزش تھی جو فرط غم میں بے اختیار صدور میں آئی جس پر بعد میں ندامت بھی ہوئی اور یقییناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے معافی بھی طلب کی ہوگی اور وہ غلطی معاف بھی ہوگئ۔میرے خیال میں توبیسیدنا ام المؤمنین واٹھیا کی بیالک خوبی ہے کہ آپ نے اس غلطی کو چھیانا مناسب نہ سمجھا بلکہ واضح طور پر اعتراف کیا کہ سفاہت کے سبب بینلطی مجھ سے صا در جو كى \_ والله اعلم!

## صحابی اورشراب نوشی؟

(سُولِ ):مندرجه ذیل حدیث سے لوگوں نے استدلال کیا کہ حضرت معاویہ زالین شراب نوشی کرتے تھے کیا اس روایت کے تحت ان کا بیمؤقف درست ہے؟

((حدث نما عبدالله حدثني ابي ثنا زيد بن الحباب حدثني حسين (اي ابن واقد) ثنا عبدالله بن بريده قال دخلت انا وابي على معاوية فجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فاكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاويه ثم ناول ابي ثم قال ماشربته منذحرمه رسول الله 鶲 ثـم قـال معاويه كنت اجمل شاب قىريش واجوده ثغرا وما شتى كنت اجدله لذة كما كنت اجده وانا شاب غير اللبن. )) ( المسند الامام احمد: ج ٥، ص٣٤٧) ا نجواب بعون الوهاب: دراصل ال ردايت كمعن كونلط يحض كي وجديد بحديث ال

عالانكه عربي تركيب كے مطابق مينجي معلوم نہيں ہوتا كيونكه "شم قال بثم ناول پر معطوفه ہے۔ اور "ناول"كا فاعل يقيناً سيدنا معاويه رُنْ فيهُم بين للبنرا" ثم قال" كا فاعل بهي وبي مول كي ندكه سیدنا ہریدہ ڈٹائٹیڈ اور اس روایت کے مطابق کو غلط سجھنے کا دوسرا سبب سے ہے کہ شراب سے مرادخمر لیا گیا ہے۔ حالانکہ یکیجے نہیں شراب عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ مشروب کے معنی میں استعال ہوتا ہے لینی کوئی بھی مشروب (پینے کی چیز ) جب کہ اپنی سندھی زبان یا اُردو میں شراب سے حرام خمر مرادلیا جاتا ہے وگرنہ عربی زبان میں اس کا پیمطلب قطعاً نہیں۔قرآن کریم میں ہے: ﴿ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ ﴾ (البقرة: ٢٥٩)

'' پھر دیکھ اپنے طعام اور پینے کے پانی کی طرف ( کہ یہ سوسال گذر جانے کے بعد بھی متغیر نہیں ہوئے )۔''

دوسری جگه پرارشاد فرمایا:

﴿يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُنْخَتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِيُ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْم يَّتَفَكَّرُوٰنَ ﴾ (النحل: ٦٩)

"شهدى كهى كے پيك سے يينے كى چيز (شهد) لكتى ہے جس كے مختلف رنگ ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفاہے۔''

ایک اور جگه پر فرمایا:

﴿أُرْ كُفُ بِرَجُلِكَ هٰنَا مُغُتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿ (ص: ٤٢) "لینی این یا ور مین پر مارین تو عسل کے لیے مسندا یانی اور یہنے کا یانی ظاہر ہوجائے گا۔''

> سیح حدیث میں ہے کہ روزے دارے متعلق الله تعالی فرما تا ہے کہ: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي.))•

صحيح بخارى: كتاب الصوم ، باب فضل الصوم، رقم الحديث ، ١٨٩٤ .

''لعنی روزے دارمیرے لیے کھانے پینے کومیرے لیے چھوڑ تا ہے۔''

مثال تو بے شار ہیں لیکن یہاں پر چندامثلہ ہے آپ کو بخو بی معلوم ہو گیا کہ شراب کا مطلب مطلق پینے کی چیز ہے نہ کہ خاص خمر حرام ہی اس کا مطلب و معنی ہے۔ یہ صدیث المام احمہ کی مند کے علاوہ دوسری کسی کماب میں نہیں ملتی اور المسند کی کوئی مبسوط شرح نہیں الفتح الر بانی میں یہ روایت لائے ہیں لیکن اس کے متعلق بہت قلیل لکھا ہے جو بھی نا کافی اور غیر صحیح ہے لہٰدا یہاں پر جو کچھ کھے جار ہا ہوں وہ اس احقر العباد ہی کی تحقیق ہے۔

لہٰذا اگر صواب ہے تو یہ اللہ سجانہ تعالی کی مہر بانی ہے جس نے مجھ کنھگار کواس کی تلقین فریائی اور اگر غلط ہے تو یہ میرے علم کے قصور اور میرے نس کی غلطی ہے۔

بہر حال نذکور بالا بحث کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس روایت کا مطلب ہے ہوگا کہ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والدسیدنا بریدہ زباتی سیدنا معاویہ زباتی کے ہاں واض ہوئے جس نے ہمیں پچھونے پر بٹھایا اور پھر ہمارے لیے طعام لایا گیا جو کہ ہم نے تناول کیا اس کے بعد مشروبات لذیذہ (شربت وغیرہ) بھی لایا گیا سب سے پہلے معاویہ زباتی نوش جان کیا۔ یہ ذبان میں رکھنا چا ہے کہ سیدنا بریدہ زباتی نوہ مشروب معاویہ زباتی کیا ایس کے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ انہوں نے اس والی نبین کیا تھا اور نہ ہی ایسا کوئی لفظ اوا فر مایا جس سے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ انہوں نے اس مشروب کے پینے سے انکار کیا کیونکہ ایسا یا اس مطلب پر ولالت کرنے والا کوئی لفظ اس روایت میں بالکل بھی موجو وزبیں۔

اب یہ ہوسکتا ہے کہ سیدنا بریدہ فرق کو ول میں کھٹکا اور شبہ پیدا ہوا ہو کہ یہ مشروب مسکرات میں سے تو نہیں اور اس خیال واراد ہے سے سیدنا معاویہ فرق کی طرف استفسارانہ نظر دس سے دیکھا ہو اور ان (بریدہ فرق کو کی ہیئت سے معاویہ فرق نے اندازہ لگایا ہو کہ شاید اے کوئی شک پیدا ہوا ہے اس لیے ان کے بوچھنے سے پہلے بی حفظ ماتقدم کی خاطر خود میں وضاحت فرمائی کہ وہ مسکر (شراب) جب سے رسول اکرم مشکر آئی ہے میں نے نہیں بیا" میں مطلب نکل رہا ہے جو ہم اوپر کی نہیں بیا" میں مطلب نکل رہا ہے جو ہم اوپر کی

فَلُوْكُ وَاللَّهُ مِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

مطور میں رقم کرآئے ہیں۔

اورانیان بھی بھی دوسرے انسان کی عندیہ کو پچھ آٹار وقرائن یا موجودہ بیئت سے معلوم كرلين ہے،اس ليےاس كے كچھ كہنے ہے پہلے بى اس كے شك وشبه كوا چھے طريقے ہے دفع کرنے کی سعی کرتا ہے۔

فرشتے ابراہیم مَلِینَا کے ہاں آئے تو ابراہیم مَلِینا نے ان کومہمان جانا ور بچھڑا بھون کر لے آئے جب انہوں نے طعام سے بچھ بھی تناول ند کیا تو ابراہیم مَالِی کوخوف بیدا ہوا: ﴿ فَلَمَّارَا آيُدِيتُهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَغَفُ إِنَّا أُرُسِلُنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ (هود: ٧٠) ''پس جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا وہ نہیں پہنچ رہے تھے اس کی طرف تو ان کی

طرف سے خوفزدہ ہو گئے اور انھول نے کہا کہ آپ ڈرین نہیں ہم قوم لوط کی طرف بھيج گئے ہيں۔"

فرشتے عالم الغیب تو نہ تھے ابراہیم مَالِیا کے چبرے اور کچھ دیگر قرائن سے معلوم کر گئے كريم برم عن خوف زده مواب اس لي انهول في اصل حقيقت سي آگاه كركي آپ عَلَيْها کے خوف وشک وشبہات کو دور کر دیا۔ بعینہ اسی طرح سیدنا معادیہ زائفتا نے بھی ہر بیدہ ڈٹائٹنا کی موجودہ کیفیت ہے اندازہ لگالیا کہ ثایدان کوکوئی شک پیدا ہوا ہے کہ بیالفاظ کہہ کراس شبہ کو ووركرديا" حرمة" من ضمير منصوب يعني (٥) مسكر كي طرف داجع بي كونكدسياق كلام سي يجي

معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص بیاعتراض کرے کہ اس روایت میں مسکر کا تذکرہ ہی موجود نہیں پر ضمیراس کی طرف کیے راجع ہوسکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قر آن کریم میں ایک جگہ

> ﴿مَّا تُرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ ﴾ (النحل: ٦١) اس طرح سورة فاطرهم) مين ارشادفرمايا كه:

ړ ېکه:

﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآ بَّةٍ ﴾ (فاطر: ٤٥)

فَأُوْكُ رَاشَدِيهِ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ م

ان دونوں آیات میں "علیها"اور "ظهر ها"میں "ها" کی خمیر زمین کی طرف راجع ہے۔ حالانکہ قریب میں زمین کا کوئی ذکر ہی موجوز نہیں ۔سورۃ ص٣٢ میں:

﴿ حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ ﴾ (ص: ٣٢)

میں'' توارت'' کی ضمیر کو اکثر مفسرین نے شمس (سورج) کی طرف راجع کیا ہے۔ حالانکہ یہاں پرسورج کا ذکر موجود ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ عربیت کے قانون کے مطابق قرینه حالیہ یا قرینه مقالیہ یا سیاق وسباق سے کوئی بات یا امر معلوم ہور ہا ہے تو اس کی طرف ضمیر عائد کی جاسکتی ہے۔اس طرح یہاں پر بھی قرینہ عالیہ موجود ہے کہ سیدنا بریدہ زاتن کے ممونہ وکیفیت سے سیرنا معاویہ رفائقہ کو خیال ہوا کہ اسے شاید کچھ شک وشبہ ہوا ہے کہ وہ مشروب مسکر ہے۔ اس لیے اس دل میں سوپے ہوئے مسکر کی طرف ضمیر(ہ) کوحرمہ میں واخل کر کے اس کی طرف راجع کر دیا۔

بہرحال سیدنا معاویہ بڑالٹیؤنے سلسلہ کلام کو مزید جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں تو قریش کا جوان دجمیل تھا اور میرے دانت عمدہ ومضبوط تھے لینی بڑھاپے کا کوئی اثر اس پر نہ ہوا تھا تب بھی دودھ کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مجھے کوئی لذت حاصل نہیں ہوا کرتی تھی دغیرہ یعنی پھراب بڑھاپے میں میں کسی طور پرمسکر پیرؤں گا خاص طور پر جب سے رسول اکرم م النیکی کیا نے اسے حرام قرار دیا ہے میں نے اصلاً نہیں پیا یعنی یہ مسکر مشروب نہیں بلکہ کوئی لذیز مشروب وغیرہ ہے۔لہٰذا آپ اس کے پینے سے اچکیاہٹ محسوں نہ کریں۔

اس طرح اس روایت کے تمام قطعات آپس میں مل جاتے ہیں اور معنی ومطلب میں كونى خرابي بھى پيدائيس موتى ،ليكن اگر ( ( شم قال ماشربته منذ حرم .....الخ . )) كو سیدنا بریدہ ذبالٹیئز کا مقولہ قرار دیا جائے تو پھرتم قال معاویہ میں جو بات سیدنا معاویہ زبالتیزنے بیان فرمائی ہے وہ اگلے جملے سے بالکلیہ غیر متعلق رہ جائے گی اور بید دونوں جملے ایک دوسرے ے اجنبی بن جا کیں گے اور اصلاً کچھ مطلب بھی بن نہ یائے گا اس پر خوب غور کریں۔ واللداعكم بالصواب



## امام ابن حبان

(سُول المام ابن حبان رجال برجم لكافي من مشدد سفي إنسال ؟

حجر رائیلیه کی کتاب طبقات المدلسین کا مطالعه کرنا جاہئے۔

امام سفیان توری رائیر کے متعلق امام بخاری جیسے عظیم محقق وجم تدفر ماتے ہیں کہ: ((ما اقل تدلیسه .))

یعنی ان کی تدلیس بہت کم ہے۔

امام ابن معین رائیجید وغیرہ نے جی سفیان توری کی مدلس یا مععند روایت قبول کی ہے کما یعلم بمطالعہ شرح ابن رجب العلل الترفدی وغیرہ یبی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجرر رائیجید نے طبقات المدلسین میں امام سفیان تورئ کو دوسرے مرتبہ میں ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے اس مرتبہ کی معندن روایتوں کو وگر ائمہ حدیث نے بلاتصری ساع قبول کی ہیں۔ لہذا جمہور محدثین اور بوے یائے کے ائمہ کے مقابلہ میں ابن حبان کی رائے کوکوئی وزن نہیں۔

ہوی بات تو یہ ہے جی ابن حبان میرے پاس کمل موجود ہے اور میں نے وہ کمل طور پر پڑھی ہے جس میں بے شار جگہوں ہے مدسین کی روایات کو جو تیسرے مرتبہ کے ہیں معرض استدلال میں پیش کیا ہے اور ان کو جی بھی قرار دیا ہے ۔ حالانکہ وہ ان روایات میں ساع کی تصریح نہیں کر رہے آپ خود جی ابن مبان دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں ۔ لہذا جب ابن حبان نے خود بھی اس پڑ عمل نہیں کیا تو پھر دو مروں پر ان کی محض رائے کیے جمت یا دلیل بن سکتی خود بھی اس سرعمل نہیں کیا تو چھر دو مروں پر ان کی محض رائے کیے جمت یا دلیل بن سکتی ہے جمعوں اس صورت میں تو جمہور عدشین ان کے مخالف ہیں۔

خلاصه كلام: ..... امام سفر ن ثورى يا ديگر حديث كرواة جوتدليس كمرتبداولى

وحدیث میں منع وارد ہے۔

یا ٹانیہ میں داخل ہیں ان کی روایات بلاتصریح ساع بھی مقبول ہیں الا یہ کہ وہ روایت زیادہ صحیح اوراضح روایت کے مخالف ہواور جمع وتوفیق بھی ممکن نہ ہوتو پھر دوسری بات ہے۔ هٰذا ما عندي والله اعلم بالصواب

### اہل حدیث

(سُول ): الل حديث كهلانے كمتعلق كجه وضاحت كريں؟ بينوا توجرواا البواب بعون الوهاب: صحيح اسلام يرده باورشرع كالتبع وه باورقرآن وصدیث کا حقیقی تابعدار وہ ہے جو قرآن وصدیث پرعمل کرتا ہے۔ اور فرقہ بندی کی قرآن

﴿ وَاعْتَصِبُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَوِينَعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا ﴾ (آل عمران: ١٠٣) "الله كى رى كومضبوطى سے تھامواور بھوٹ نہ ڈالو"

اور پیه جوحنق ،شافعی ، ماکلی جنبلی ، دیو بندی ، بریلوی وغیر با فرقه بنار کھے ہیں پیسراسراللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے اللہ تعالی نے اس طرح فرقہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے بیلوگوں کی ایجاد ہے اور یہ بدعت سید انہی کی پیدادا، ہے جس کو ہرگز پند کی نگاہ سے نہیں د یکھا جاسکتا۔اللد تعالی نے ہمیں مسلمان کیا ہے اور گر ہ فرقوں سے امتیاز کرنے کے لیے اگر کوئی یو چھے تو یہ کہنا کافی ہے کہ ہم اہلحدیث مسلک کے ہیں۔ تعنی قرآن وحدیث برعمل

> قرآن كريم ميں حديث كالفظ قرآن كے ليے بھى استعال مواج: ﴿فَبَأَى حَدِيْثِ بَعُلَةً يُوْمِنُونَ ﴾ (الاعراف: ١٨٥) '' پھراب بہاس کے بعد کس بات پرایمان لائیں گے۔'' ﴿ فَلَيَاٰتُوا بِعَدِينِ مِ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (الطور: ٣٤) ''اچھااگریہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات یہ بھی تو لے آئیں؟''

اى طرح رسول الله منطقة الله كام كوبهي قرآن في حديث كيا ب: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثُنًّا ﴾ (التحريم: ٣) ''اوریاد کر جب نبی (ﷺ کا پنی بعض بیویوں سے ایک پوشیدہ بات کہی۔'' حدیث شریف میں بھی حدیث کا لفظ قرآن وحدیث رسول الله طفی می کے لیے استعال موا بے لہذا المحدیث کا مطلب ہوا قرسن وحدیث برعمل کرنے والے۔

یادرہے کہ بیلفظ صرف امتیاز کے لیے ہے نہ کہ فرقہ بندی کے لیے۔اصل میں ہارا نام صرف مسلم وسلمون ہے باقی ایک، غیرمسلم کوئس طرح پند بڑے کدکون حق پر ہے تو اس کے لیے آسان راستہ میہ ہے کہ آئ قران اور احادیث صیحہ کے تراجم ،سندھی، اُردو اور اگریزی زبانوں میں ہو میلے ہیں۔ ایک غیرمسلم منصف مزاج تعصب ترک کر کے خالی الذہن محض حق کی تلاش اور صحیح راستہ معلوم کرنے کے خاطر ان قرآن وحدیث کے تراجم کا · طالعہ کرے اس کوخود معلوم ہوسکتا ہے کہ حق کس طرح ہے آیا حنفی طرف ، یا مالکی ، شافعی یا حنبلی کی طرف یا بریلوی یا د یوبندیت، کی طرف یا کسی اور فرقد کی طرف اسی طرح غیر جانبدار ہو وہ دین کے ان سرچشموں کا مطالبہ کرے گا تو ان شاء اللہ اس کوحق معلوم ہو جائے گا اور قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اند کے راستہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالی ضروراس کو دنیا کا راسته دکھائے گا۔

﴿ وَ الَّانِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُ بِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَبِّي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (العنكبوت: ٦٩)

''اور جولوگ ہماری راہ میں تختیاں برداشت کرتے ہیں ہم انھیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں یقیناً اللہ تعالی نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔''

بہر حال حق کے متلاثی کوکسی اُرقہ کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ براہ راست قرآن وحدیث کا مطالعہ کیے اور ان تمام فرتوں کا قرآن وحدیث سے موازنہ كر\_\_\_ والله اعلم بالصواب!



# سننستاخ رسول كأتفكم

## (سُولال) سلمان رشدی اوراس کی کتاب کے متعلق آب کی کیا رائے ہے؟

الجواب بعون الوهاب: میں نے اس کی کتاب نہیں بیطی کمن مختلف رسائل وجرائد میں اس کے کھ اقتباسات پڑھے ہیں جسے الاعتصام و نیرہ میں، اس خبیث نے شان رسالت، قرآن، اسلام اور اہل اسلام کے متعلق جو بکواسات کی ہیں ایک خوف اللی رکھنے دالے انسان کے رو تکئے کھڑے کر دینے کے لیے کائی ہے، اللہ کی قتم! اس کی اس خبیث حرکت یر ہمیں متحد ہونا چاہے اور دین حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہے اور اس کے خلاف ہرطرح سے آواز بلند كرنى جاہيے اور اس كى حركت خبيشكو عام كيا جائے تاكماس كا سدباب ہوسکے۔

# تفسيرا بن عباس

اسور این عباس دالی سے ایک تغیر اسوب ہے جو کہ تغیر ابن عباس کے نام سےمشہور ہاس کی اسادی حیثیت کیا ہے؟

البواب بعون الوهاب: تفيرابن عباس كي حقيقت بير الكاك كاستدسلسلة الكذب ہے اس كى سند بيس ايك راوى محد بن مروان السدى ہے جو كمتهم بالكذب راوى ہے اور بیسدی محمد بن السائب الکلی سے روایت بیان کرت ہے اور بیجی رافضی اور متم بالكذب ہے اس طرح کلبی ابوصالح باذام سے روایت بیان کرتا ہے اور بی بھی متروک راوی ہے۔ علاوہ ازیں محدثین کرام یکٹ کی تصریحات کے مطابق باذام نے ابن عباس بنائیا ہے کچھنیں سنا لہذا بیسند بے کار اور واهی تباہی ہے اس لیے اس سے وہی شخص استدلال لے گا جسے علم کا سيجھ حصہ بھی نہيں ملا۔

### تحقيق وتنقيد

### شيعهراوي

الم نسائی اور امام حام فاق مجمی شیعد تندی موجود میں اور میمی وضاحت فرمائی کد کیا ادام نسائی اور امام حام فاق مجمی شیعد تند؟

البجواب بعون الوهاب: الله واقعتا صحیح بخاری میں کھ شیعہ راوی ہیں لیکن متفقد مین کے نزدیک شیعہ اور روانض میں بہت فرق ہان کا معالمہ آج کل کے شیعہ حضرات کی طرح نہ تھا کہ ان کے روافض کے ما بین کھے فرق وانتیاز نہیں بلکہ متفقد مین کے نزدیک شیعہ عراد وہ لوگ سے جو صرف تفضیل کے قائل سے یعنی علی فرائٹی کوعثان فرائٹی کے افضل جانتے سے مراد وہ لوگ سے جو صرف تفضیل کے قائل سے یعنی علی فرائٹی کوعثان فرائٹی کو برت امام او صحابی سجھتے سے مگر اس طرح کے کچھ لوگ اہل سنت میں ہی گزرے ہیں جو علی فرائٹی کوعثان فرائٹی کوعثان فرائٹی کوعثان فرائٹی سے افضل قرار دیتے سے لبندا یہ ایس بات نہیں جو بہت بردی قائل اعتراض ہو ہاں کچھ شیعہ شخص الو بکر وعمر فرائٹی سے علی فرائٹی کو افضل سجھتے سے اگر چہوہ شخص نوائٹی کو افضل سجھتے سے اگر چہوہ شخص نوائٹی کو افضل قرار دیتے سے اور اصول مدیث میں مبتدعین کی روایت کو درج ذیل شرائط سے قبول کیا گیا ہے۔

- وه صدوق ہومتھ بالکذب ندہو، عادل ہو۔
  - 🕻 و و اپنی بدعت کی طرف داعی نه ہو۔
- 🐞 اس کی روایت اس کی بدعت کی مؤید نه ہو۔

باتی روافض دہ تو متقد مین کے نزدیک وہ تھے جوعلی بڑاتھ اور کھے دیگر صحابہ کرام رفی تھے ہو علی بڑاتھ اور کھے دیگر صحابہ کرام رفی تھے ہو علی وہ کے علاوہ دیگر تمام صحابہ کو معاذ اللہ بے دین ادر غاصب وغیرہ کہتے رہتے ہیں گویا ان لوگوں نے علی وہاتھ کے علاوہ دیگر کو ترک کر دیا ہے اس طرح کے خض کی روایت قطعا غیر مقبول ہے۔ شیعیت اور رافضیت کی میتحقیق علامہ امیر علی نے اپنی کتاب تقریب المتبذیب کے حاشیہ کے متعلق دوسرے کی متعلق دوسرے کی متعلق دوسرے کی

اصول حدیث کے مسائل اورفن رجال وغیرہ کے متعلق کا فی باتنس کھی ہیں بیرسالہ قابل دید و لانق مطالعہہے۔

الحمد لله صحیح بخاری میں جوشیعہ راوی ہیں وہ اپنی برعت کی طرف داعی نہیں اور ان کی روایات بدعت کی مؤید بھی نہیں اور وہ فی نفسہ ثقہ وصدوق میں بلکہ کچھروایات ان سے الیک بھی مروی ہیں جوان کی بدعت کے خلاف ہیں لہذا ایسے راویوں کی روایت میں پھے حرج نہیں لہذا امام محدثین بخاری پر کوئی اعتراض وارونہیں ہوتا۔ تفسیل کے لیے اصول حدیث کی کتب كامطالعه كياجائي

باقی رہا امام نسائی کا معاملہ تو ان کے متعلق شیعہ ونے کی بات کہنا بالکل غلط ہے اور امام موصوف پر اتہام ہے۔ باقی امام صاحب نے جو کتاب خصائص علی کھی ہے وہ اس لیے کہ ان کا کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ بڑا تھا جوعلی بڑائید سے، بالکل مخرف سے اور ان کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہتے تھے، اس لیے اے جلیل القدر صحالی بٹائنی کی مدافعت میں یہ کتاب کھی اس کتاب میں کچھ احادیث منتج تو کچھ ضعیف بھی مگریہ آ محدثین کرتے آئے ہیں ( کہ اپنی کتب سیح وضعیف سب طرح کی احادیث درج کرتے ہیں) دیکھئے تر مذی ، ابن ماجہ ، ابوداؤر ان سب كتب مين بجها حاديث محيح بين تو بجهضعيف.

امام حاكم واتعمًا شيعيت كي طرف مائل من جيب كه حافظ ذببي براشيه في اين كتاب تذكرة الحفاظ مين صراحت فرماكي بليكن غالي شيعه يا رافضي ند تھے بلكه صرف تفضيل كے قائل تھے اور حضرات شیخین کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرنے والے تھے اور شیعیت اور رافضیت کا فرق میں اوپر ورج کرآیا ہول امام حاکم کا مقام حدیث میں بہت بلند ہے، ان کے ترجمہ کو کتب تاریخ اور تذکرۃ الحفاظ میں دیکھاجائے تو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے ائمہ اور حفاظ حدیث نے ان کی بہت ثناء بیان کی ہے باقی رہی ان کی کتاب المستد رک تو معلوم ہوتا ہے کہ انھیں اس کی تبییض ونظر ٹانی کا موقع نہیں مل سکا، اس لیے اس میں کچھ منکر اور موضوع احادیث ہیں اس کے باوجود بھی اس میں کافی احادیث سیح اور حسن ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

## ایک قول کی حقیقت

(سُولُ : ابوبکر بن عیاش کا قول ہے کہ میں نے کسی فقیہ فض کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس قول کی کیا حیثیت ہے؟ نیز عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کے متعلق دار دہوا ہے کہ دہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے اس کے متعلق ہمیں حقیقت سے آگاہ فرما کیں۔

البحواب بعون الموهاب: الوبكر بن عياش كابيد كهنا كه يل نظيه كور فع اليدين البحرواب بعون الموهاب: الوبكر بن عياش كابيد كهنا كه يل نظية كور فع البيدين كرت نهيس دي كانها م الله فقيه نهيس كيا امام ما لك فقيه نهيس من اور الله على المام اوزاع بهى ورجه فقابت پر فائز نه شح حالا ذكه ان كى ايك كتاب فقه كم متعلق موجود ہے جو ہمارے مكتب ميں ووجلدول ميں موجود ہے۔ بہر حال بيسب فقيد شے اور اس ميں كوئى شك نهيں كه بيسب ائك رفع الميدين پر عامل سے۔ بہر حال بيسب فقيد شے اور اس ميں كوئى شك نهيں كه بيسب ائك رفع الميدين پر عامل شحے، للهذا ابن عياش كابي كهنا صرف الك بے محل اور بے وزن بات ہے۔ والله اعلم

باقی عبدالرحل بن ابی لیلی نے اگر رفع الیدین نہیں کی اس کی وجہ سے نی کریم التے الله کے سنت پر بچھاڑ نہ پڑے گا پوری امت ایک طرف ہواللہ کے رسول مطاقی آئے آئے الله کے مدمقابل اس کا پچھ وزن نہیں اس میں شک نہیں کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے بچھ علماء کے مدمقابل اس کا پچھ وزن نہیں کرتے سے اور پچھ بھی کرتے اور بھی ترک کرتے سے رفع الیدین کرتے سے اور کھی بھی کرتے اور بھی ترک کرتے سے بہر حال اس اختلاف کی وجہ اس کی فرضیت اور رکنیت پر پچھ فرق نہیں پڑے گا اور آپ سے گئی کہا کہ بہر حال اس اختلاف کی وجہ اس کی فرضیت اور رکنیت پر پچھ فرق نہیں پڑے کا اور آپ سے گئی کرنا کے مقابلہ میں پیش کرنا حال اور گئان کا کام ہے۔ واللہ الله علی کو آپ میں گئی کے مقابلہ میں پیش کرنا حال اور گئان کا کام ہے۔ واللہ الله

فأفى داشيه من 552 من كتاب العيد

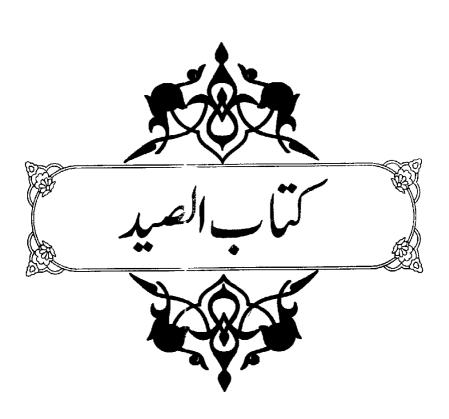

(سُول ): کچھ جانور حلال تو کچھ جانور حرام کیوں کیے محے؟

البجواب بعون الوهاب: الله سجانه وتعالى انسان كو برزندگى كے برشعے مين آزماتا ب، اٹھنے بیٹنے میں، کھانے پینے میں، لباس پانے کھونے میں، شادی علی میں تجارت و کاروبار میں کھیتی باڑی میں بادشاہی اور سلطنت میں ساجی اور معاشرتی اقتصادی اور دولت وغربت بیاری اورصحت، سیاحت اور تدبیر منزل عبادات ومعاملات یعنی که بر بات میں امتحان ہوتا ہے اس میں کون سا اعتراض ہے اس کو کیوں حلال کیا اور اس کو کیوں حرام کیا، علاوہ ازیں! جن چیزوں کورام کیا گیا ہے وہ آج کی سائنس یا علیم تجربات ومشاہدات کی بنا ثابت ہو چکیس ہیں کدوہ چزیں جسانی یا روحانی طور پر واقعی نقصان کار ہیں۔ تفصیل کی یہاں مخبائش نہیں ہے۔ لہذا ہمیں عاہیے کہ ہم اللہ تعالی پر مجروسہ کریں کہ جو چیز انہوں نے حرام کی ہے وہ دراصل ہمارے لیے ظاہری یا معنوی طور پر نقصان کار ہے، جس نے الله تعالی پر ایمان اور بھروسہ نه رکھا وہ ذلیل ہوتا رہا، باتی بیکہنا کہ اگر کوئی شراب بناتا ہے اس لیے کہ کون اس کو پیتا ہے اور کون اس ے رہیز كرتا ہے اس يركيا كناه! تو ايها سوال كرنے والوں كوشرم آنى چاہي، الله تعالى تو مالك ہے جس نے یہ کا نات پیدا بی آ زمائش کے لیے کی ہے، اس کو ہرطرح حق ہے کہ ہم سے پو چھے اور آ زمائش کرے مگر دوسرے انسان کو بیت نہیں کہ وہ دوسروں کی آ زمائش کرے اگر کوئی ا پے کرتا ہے تو وہ خود پہلے امتحان ہے اور جوخود امتحان میں ہووہ دوسرے کا کیا امتحان کے گایا اس کے امتحان کا اس کو کیاحق ہے؟ کیا بیدحضرات دوسرے انسانوں کوبھی اللہ تعالیٰ کا مسند پر بٹھانے کے خواہ ہیں؟ اللہ اکبر ٹابت کریں خدائی دعویٰ؟

ان صاحبوں سے عقل چھین ل گئ ہے جواب الله تعالیٰ کے اختیارات اوراس کی خاص باتوں کو دوسرے انسانوں کے حوالے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یا وہ اپنی ہی عقل کے وحمن بنے کے لیے ایسے بودے جوت فراہم کررہے ہیں۔لوگ کہتے ہیں کہ" نادان دوست سے دانا وثمن بہتر ہے۔ ' ہوسکتا ہے ان اوگوں کو اعتراضات کے نمبر بردھا کر اسلام دشمنی کا ا شگاف اعلان کرنے کا شوق دامنگیر ے، بہرحال بیسوال سراسر فضول اور بیبودہ ہے۔

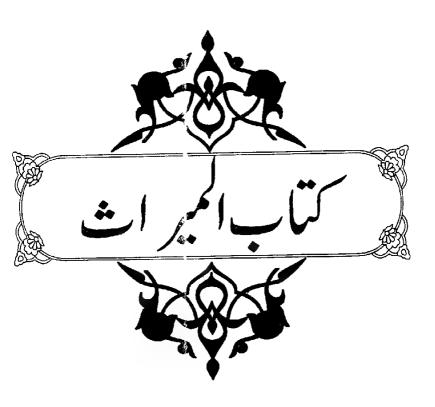

سور المراس المراس المراس المراس المسئلة من كه حاجى عبد المحق فوت موسكة اور وراء حجود و وراء حجود و وراء عبد المراس المرا

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جاہے کہ یہ ہمداور تقیم جائز ہے۔ تین بیٹیوں میں بھی ملکیت برابر تقیم ہوئی باتی جو جگہ (مکان) رہا تھا، ان دو بیٹیوں کو تقیم کردی یہ تقیم برابر ہے۔ اس لیے مکان کی مالکان وزیٹیاں ہی ہیں، یہ ہمدی ہے اور بیدو بیٹیاں اس مکان کو فروخت کرسکتی ہیں چونکہ عرصہ 10 سال سے اس پرکوئی اعتراض نہ ہوا اور قبضہ بھی فیض محمد کے یاس تھا۔

حدیث میں ہے کہ:

(عن ابن عباس قال قال رسول الله الله العائد في هبته كالكلب يقيني ثم يعود في قيئه . )) •

''ابن عباس بنائ فرمات ہیں کرسول الله مطاقی آنے فرمایا: مبدی ہوئی چیز میں لوٹے والا اس کتے کی طرح ہے جوقے کردیتا ہے پھر اس نے کو واپس لے لیتا ہے۔''

#### نيز فرمايا:

صحصح له خارى، كتاب الهبة و فضلها والتحريض عليها، باب نمبر ۲۰ صحيح مسلم،
 كتاب الهبت، باب نمبر ۲۴

((عـن ابن عمرو ابن عباس ره عن رسول الله علي: قال لا يمحل للرجل ان يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا والدفيما يعطى ولد. )) 🕈

"ابن عمر اور ابن عباس فِن الله رسول الله مطاع في سيان كرتے ميں كرآ ب نے فرمایا کہ کسی آ دی کے لیے حلال نہیں ہے کہ دہ کسی کوعطیہ دے اور پھراس کو واپس لے لے سوائے والد کے وہ اپنے بیٹے کے عطیہ میں ایسا کرسکتا ہے۔''

#### **张洛长洛**

( سُورِن ): کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسّلہ میں کداحمد خان نے اپنے بیٹوں میں ملیت اُن کے ناموں پر کروادی ان ٹس سے ایک لڑکا نافرمان ہوگیا اور ساری ملکیت بر قبضه كرنا جابتا ہے اور احمد خان اپنے اس بينے كو بهبه كى جوكى مكيت بينے سے والى لينا جابتا ہے بتائیں کہ شریعت محمدی کے مطابق اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم بونا جا ہے كه والدائ بينے كودى بوكى مكيت واپس لےسکتا ہے:

((عـن ابـن عباس وابن عمر ﷺ ان النبي ﷺ قــال لا يحل لرجل ان يعطى عطية او يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد في ما يعطى ولده . )) ٥

"ابن عباس اور ابن عمر فالنهاس روایت ب که نبی کریم مطفی نی نے فرمایا: کسی آدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ عطیہ ، تخفہ کر کے واپس کے گر والداین اولا دکو دی ہوئی چیز واپس لےسکتا ہے۔"

#### 米洛米洛

<sup>📭</sup> رواه احمد ج ۱، ص ۲۳۷، رقم: ۲۱۲۳.

اخرجه ابوداؤد، كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، رقم الحديث: ٣٥٣٩.

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے كداس جگه كامالك باب ہے جيساكم حديث ياك بيس ہے:

((أنت ومالك لأبيك.)) •

" نبی کریم منظ این آن کی کو فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہو۔"

باپ کے ہوتے ہوئے بیٹاکی بھی چیز کا حقد ارنہیں ہے اس لیے اس جگہ کاحقیق مالک محمد رمضان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### 长茶米茶

(سُولُ : کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ محم صدیق کی دو شادیاں تھیں۔ایک ہووی سے ایک بیٹا اور بیٹی اس کے بعد ہوی فوت ہوگئ۔ محم صدیق نے دوسری شادی کرنا چائی مگر کھر والوں نے اس وقت فوتی سے تمام ملکیت بیٹے اور بیٹی کے نام کھوادی اور محم صدیق نے دوسری شادی کی اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اب محم صدیق فوت ہوگیا ہے اس کی ہوی اور ایک بیٹی زندہ ہے۔اب اس بیٹی کو اپنے باپ کی اصل ملکیت سے کہ خوابیں ملا۔ باقی والد کے بعد میں لیے ہوئے دوکانوں سے اس بیوی اور بیٹی کو شریعت کے مطابق حصہ ملا۔ اب عرض یہ ہے کہ مرحوم محم صدیق کی اصل ملکیت سے اس بیوی اور بیٹی کو اور بیٹی کو

مسند احسمد ۲/ ۲۰۶ و سنن ابی داؤد، کتاب البیوع باب الرجل یاکل من مال ولدم، رقم: ۳۵۹- سنن ابن ماجه، کتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولدم، رقم: ۲۲۹۱.

كه طح كايانيس؟ بينوا وتوجروا.

الجواب بعون الوهاب بشرط صحت السوال.: معلوم مونا عايي كرفوتى الراين زندگی میں تمام مکیت اینے بیٹے اور بیٹی کے حوالے کردے تو یہ جائز ہے اور اس وتت کوئی دوسری اولا و نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ناجائز ہون جب کچھ اولا دکو ملکیت دے دے اور کچھ کومحروم کردے حالانکہ اس وقت کوئی دوسری اولا دنہیں تھی۔ باتی مکیت بعد میں فوتی نے بنائی اس میں حصہ کے مطابق ہرا کیک کو حصہ ملا فوتی نے جو پہلے لکھ کردیا پہلے جو وارث تھے وہ مكيت ان وارثوركي بوگي والله اعلم بالصواب.

#### 长泽长茶

(سنولا): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کدایک آ دی نے اپنی ملیت اپنے بينے كو بهدكردى بعد من بيا فوت ہوكيا۔اب اس مرحم كى مكيت ميں سے باپ كوحمه ملے كا

ا نجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے کہ اس ببدی ہوئی ملکیت سے والد کو ورثاء كى طرح حصد ملے گا۔جيما كەحديث مباركهين بيان موا كى:

((جا ءت امرأة الى النبي ﷺ فـقـالــت يــا رســول الله اني تصدقت على أمي بجارية وانها ماتت فقال آجرك ورد عليك الميراث.))

"اليك عورت نبي كريم مطيعة ولين كي ياس آئى اورعرض كيا اے الله كے رسول منطقة وَلاَم میں نے ایک لونڈی اپنی مال کوصدقہ کے طور یر دی ہے چرمیری مال فوت ہوگئ تو آب طفي آيا عن فرمايا تحقي تيرے اس صدقے كا اجر بھى ملے كا اور آپ وارث کی حیثیت سے دوبارہ اس لونڈی کو اپنی وراثت میں لے سکتیں ہیں۔'' اس لیے اب وہ باندی آپ کی ملکیت ہے۔ هذا هو عندی والعلم عند رہی .

سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، رقم: ٢٣٩٤.

السول : كيا فرمات بين علاء دين اس مسلم مين كمابراتيم فوت موكيا جس في درج ذیل ورداء چھوڑے۔ پہلے زاد بھائی فیض محمد اور اساعیل، پھر بعد میں فیض محمد وفات یا گیا جس نے ایک بوی جال تین بیٹیاں کابلہ، سنکھار، رحمال، ایک بھائی اساعیل وارث چھوڑا۔ بعديس المعيل كا انتقال موكميا جس نے بورا وچھوڑے ہيں يانچ بينے عثمان، قاسم، الله دُنو، امین،سائیڈٹو، ایک بیٹی صفورال، ابراہیم نے اپنی زندگی میں ہی چیا زاد اسلعیل کے بیٹے قاسم

کوکل ملکیت دینے کی وصیت بھی کی تھی اب عرض ہد ہے کہ ندکورہ ورثاء کوشر بعت کے مطابق كتنا حصه ملے كا اور ابراہيم كى وصيت كرمطابق قاسم كوكتنا حصه ملے كا۔

الجواب بعون الوهاب: معلوم مونا جا ہے كمرحوم ابراميم كى مكيت من سے پہلے اس کے کفن دفن کا خرچہ ادا کیا جائے ، اس کے بعد اگر ابراہیم پر قرض تھا تو اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ابراہیم نے قاسم ولد اسلیل کے لیے جو وصیت کی تھی کل مال کے تیرے جے ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔اس کے بعد جو ملکیت باقی بچے گی اسے ایک روپیة قرار دے کراس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ مرحوم ابراہیم کے وارث صرف دو چچا زاد بھائی ہیں لہذا ملکیت دونوں فیض ٹمہ اور اسلعیل کے درمیان آ دھی آ دھی لیعنی ہرا یک کو 8 آنے ملیں گے۔ مرحوم فیض محمد کی ملکیت 8 آنے تھی۔ اس میں سے بوی جامل کو آ تھواں حصہ 1 آنہ، تین بیٹیوں کو \ تہائی 2 یعنی 5 آنے 4 پائیاں ملیں گی، باقی بیا 1 آنہ 8 پائیاں میفض محمد کے بھائی استعبل کوملیس سے مرحوم اسلیل کوفیض محمد اور ابراہیم کی ملکیت میں سے حصہ ملاتھا۔ 9 آ ۔. 8 پائیاں، اس ملکیت کے 11 جھے کرکے ہرایک بینے کو دو جھے اور ہر بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ مزید وضاحت نیچے نقشے کے اندر بتائی جارہی ہے وہاں دیکھیں۔

مرحوم ابراتيم:..... ملكيت 1 روبه

ورثاء: ..... چيازاد فيض محمد 8 آني پيازاد آسميل 8 آني

فوت ہونے والافیض محمہ:..... مکیت 8 آنے۔

ورثاء:.....تنن بیٹیاں کابلہ، سنگھار، رحیمہ مشتر کہ طور پر 5 آنے 4 پائیاں، بول جامل 1 آنہ۔ بھائی محمد اسلمعیل 1 آنہ 8 یائیاں۔

فوت ہونے والا استعمل:..... ملکیت 9 آنے 3 پائیوں کو 11 جھے کرئے تقیم کیا جائے گا۔ وارث:..... بیٹا2 جھے، بیٹا2 جھے، بیٹا2 جھے، بیٹا2 جھے، بیٹا2 جھے، بیٹی1 حسہ۔ هٰذا هو عندی والعلم عند رہی .

> موجودہ اعشاریہ فیصد نظام میں یوں تقتیم ہوستا ہے۔ میت ابراہیم کل ملکیت 100

پچا زاد بھائی فیض محدعصبہ 50 پچا زاد بھائی اسائیل عصبہ 50

ميت فيض محركل ملكيت 50

بيوى <del>1</del> = 6.25 تين بيٹيال <del>2</del> 33.3 بھائی اسماعیل عصبہ 10.41

ميت اساعيل كل ملكيت 60.41

#### **张洛松洛**

سُوُلُ : کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ حسن فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے چھوٹے 3 بیٹے احمد، حبیب اللہ، رحمت اللہ چر حبیب اللہ فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک بٹی جمال خاتون اور بھائی رحمت اللہ، احمد، اس کے بعد احمد فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک بیٹا غلام حسین ایک بیوی سلیمہ خاتون ، اس کے بعد رحمت اللہ کا انتقال ہوگیا جُس نے وارث چھوڑے ایک بیٹا حبیب اللہ اور بیوی سلیمہ خاتون، اس کے بعد سلیمہ خاتون فوت ہوگئی جس نے ورثاء چھوڑے وو بیٹے غلام حسین اور حبیب اللہ اس کے بعد حبیب اللہ فوت ہوگئی جس نے وارث چھوڑے تین بیٹے رضا محم، عزیز اللہ امان اللہ اور چار بیٹیال اور اخیائی بھائی غلام حسین ، اس کے بعد جمال خاتون فوت ہوگئی جس نے وارث چھوڑے بیٹا اخیائی بھائی غلام حسین ، اس کے بعد جمال خاتون فوت ہوگئی جس نے وارث چھوڑے بیٹا ہم ، بیٹیال وڈن ، زینب ، رحمت اور خاد تد ابر اہیم ، بتا کمیل کہ شریعت کے مطابق ہر آیک کو کتنا حصہ ملے گا۔

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے فوت ہونے واکے ک ملکیت میں سے اس کے کفن کا خرچہ کیا جائے، پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے، پھر اگر وصیت کی ہے تو کل مال کے تیسرے جھے سے اداکی جائے، بعد میں مرحوم کی ملکیت منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپی قرار دے کر اس طریقہ سے تقسیم کیا جائے گا۔

حسن فوت ہو گیا ملکیت منقولہ خواہ غیر منقولہ ایک روپیہ

وارث بیٹا احمر 5 آنے 4 پائیاں، بیٹا حبیب اللہ، 5 آنے 4 پائیاں، بیٹا رحمت اللہ 5 میں رہ

آنے 4 پائیاں۔

صبیب اللہ نے وفات پائی سکنیت 4 پائیاں۔ 5 آنے وارث بٹی جمال خاتون 2 آنے 8 پائیاں، بھائی احمد 1 آنہ 4 پائیاں، بھائی رحمت اللہ

1 آنه 4 پائياں-

رحمت الله وفات كركميا ملكيت 6 آنے 8 پائيال ورثا: بيٹا حبيب الله 5 آنے 10 پائيال، يوى سليمه خاتون 10 پائيال۔ احمد فوت ہوگيا ملكيت 6 آنے 8 پائيال

وارث: بیٹاغلام حسین 5 آنے 10 پائیاں، بیوی سلیمہ خاتون 10 پائیاں سلیمہ خاتون وفات کرگئ کل ملکیت 1 آنہ 8 پائیاں

وارث: بيناغلام مسين 10 پائيان، بينا عبيب الله 10 پائيان

كل مكيت 6 آنے 8 يائياں

حبيب اللدفوت هوگيا

وارث: بیٹا 1 آنہ  $\frac{1}{2}$  یا کیاں، بیٹا 1 آنہ  $\frac{1}{2}$  یا کیاں، چار بٹیاں 2 آنے 3 باکیاں،

سوتيلا بھائی غلام حسن يائی <del>1</del>1-

اس کے بعد مائی جمال خاتون فوت ہوگئ کل ملیت 2 آنے 8 یائیاں

وارث: بينًا باشم 9½ يائيان، بيني وون 4¾ يائيان، بيني زينب 4¾ يائيان، بيني رحت

4<del>3</del> مائيال ـ

خاوند ابراہیم 8 پائیاں باقی ذکی 1 یائی اس کو یا فج حصے کرے 2 حصے بیٹے کواور ایک ایک حصه ہربیٹی کو۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

موجودہ اعشاری فیصد نظام بوں ہوسکتا ہے

متت حسن ترکہ 100

بيثااحمة 33.3

بيرًا حبيب الله عصبه 33.3

بيثارحت الله عصبه 33.3

ميّت حبيب الله کل ترکه 33.33

بيثي جمال خاتون <del>1</del>6.67

بھائی احمدعصبہ 8.33

بمائي رحمت الله عصبه 8.33

متة احمركل ملكت 41.66

بيثاغلام حسين عصبه 36.46 بوي سلمه <del>5</del>.20 أ كآب الميراث

متت سليمه خاتون كل ملكيت 10.40

بيثاغلام حسين عصبه 5.20

بيثا حبيب الله عصبه 5.20

ميت بينا حبيب الله كل ملكيت 41.66

2 بيٹے عصبہ 20.83

4 بيٹياں عصبہ 20.83

اخيانى بھائى محروم

ميت مائي جمال خاتون كل ملكيت 16.66

 $4.165\frac{1}{4}$ 

بيڻا عصبه 4.998

3 بيٹمال عصبہ 7.497

#### 水茶米茶

رسکون اور جارے ہوہ دوسرے والد سے ایک بہن اور چھازاد بھائی کے بیٹے اور چھازاد بھائی کی جھوڑے۔ ایک بیوہ دوسرے والد سے ایک بہن اور چھازاد بھائی کے بیٹے اور چھازاد بھائی کی بیوی اور چازاد بھائی کے مطابق مرحوم کے ترکے میں سے بھوی اور چازاد بھائی کہ سب کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ ﴿ فَرُكُورہ سیّد حیات شاہ نے اپنی بیوی کے نام دصیت کی تھی کہ میری ساری ملکیت میری بیوی کودی جائے۔ اس مسئلہ کے متعلق عالم حضرات کیا فرماتے ہیں؟ میری ساری ملکیت میری بیوی کودی جائے۔ اس مسئلہ کے متعلق عالم حضرات کیا فرماتے ہیں؟ العجواب بعون الموهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ مرحوم کی ملکیت میں سے سب سے پہلے مرحوم کے کفن وفن کا فرچہ نکالا جائے ، دوسر نے نمبر پراگر مرحوم پر قرضہ تھا تو اے ادا کیا جائے ، مرحوم کفن وفن کا فرچہ نکالا جائے ، دوسر نے نمبر پراگر مرحوم پر قرضہ تھا تو اے ادا کیا جائے ، تیر نہر پراگر مرحوم پر قرضہ تھا تو اے ادا کیا جائے ، جورا کیا جائے۔ گر ندکورہ صورت میں جو وصیت کی تئی ہے یہ وصیت جائز نہیں کیونکہ وصیت اس انسان کوت میں جائز ہوتی ہے۔ جے میت کر کے میں سے بچھ حصد نہ ملا ہو جبکہ بیوی حصورات ہیں جو وصیت کی تئی ہے یہ وصیت جائز نہیں کیونکہ وصیت اس انسان کے تعرب جائز ہوتی ہے۔ جے میت کر کے میں سے بچھ حصد نہ ملا ہو جبکہ بیوی حصورات ہوتی ہے۔ جے میت کر کے میں سے بچھ حصد نہ ملا ہو جبکہ بیوی حصورات ہوتی ہے۔ جے میت کر کے میں سے بچھ حصد نہ ملا ہو جبکہ بیوی حصورات ہوتی ہے۔ جے میت کر کے میں سے بچھ حصد نہ ملا ہو جبکہ بیوی حصورات ہوتی ہے۔ جے میت کر کے میں سے بچھ حصد نہ ملا ہو جبکہ بیوی حصورات ہوتی ہے۔ جے میت کر کے میں سے بچھ حصد نہ ملا ہو جبکہ بیوی حصورات ہوتی ہے۔

#### 水谷水谷

﴿ سُوَرُكُ : كيا فرماتے ہيں علاء دين اس مسلم ميں كدايك عورت مسمات سوئى فوت ہوگئ اور ورثاء ميں خاوند، دوبيٹياں 2 بھائى چھوڑے۔مرحومہ كى ملكيت ميں سے دارثوں كوكتنا ملے گا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہوکہ ندکورہ صورت میں پہلے مرحومہ کے فن دفن کا خرچہ مرحومہ کے فن دفن کا خرچہ مرحومہ کی ملکیت کو ایک خرچہ مرحومہ کی ملکیت میں سے نکالا جائے، پھر قرضہ ادا کرنے کے بعد باقی ملکیت کو ایک محالی موایک ہمائی کو دیے جا کی گے۔ کو دیے جا کیں گے۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

موجودہ اعشاری نظام میں یوں بھی تقسیم ہوسکتا ہے

تركه 100

2 بھائی عصبہ 8.34

 $66.66\frac{2}{3}$  ييٹياں 2

خاوند <del>1</del> 25

مسند احمد، ج٤ ص ١٨٦، رقم الحديث ١٧٦٨- جامع الترمذى، كتاب الوصايا، باب
 ما جاء وصية لوارث رقم الحديث: ٢١٢٠- ابن ماجه، كتاب الوصاياباب لا وصية، ١٢٠.

فأوكارا شديم \$ 565 (سُول ): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ جمال خاتون نے اپنی زعد کی

میں ہی این والد کی ورافت میں سے ملے ہوئے کل حصد اپنی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ ا بنے بچازاد بھائیوں غلام حسین اور حبیب اللہ کوبطور بہداور بہد کر کے وے دی۔

اب جمال خاتون کی وفات کے بعد جمال خاتون کا بیٹا اور دوسرے وارث نمرکورہ ہبدگی ہوئی مکلیت واپس لینا چاہتے ہیں۔وضاحت کریں کہ اس ہبہ کی ہوئی مکلیت کو واپس لینا جائز ب یانبیں، شریعت محمدی کے مطابق اس کا تھم کیا ہے؟

ا نجواب بعون الوهاب: معلوم مونا جائي كه مبدى موئى مكيت والس لينا نا جائز ب جيما كه صديث مباركه يس رسول الله يصفاً في أف فرمايا ب:

((عن ابن عباس كله قال قال رسول الله على العائد في الهبة

كالكلب يقيئي ثم يعود في قيئه . )) 6

لوٹانے والا کتے کی ماندہے جوقے کرتاہے اور پھراس کو کھالیتا ہے۔''

معلوم ہوا کہ مالک کا ہبہ کی ہوئی ملکیت واپس لینا نا جائز ہے اس لیے ورثا کے لیے اس ہدی ہوئی مکیت کوواپس لینا بالاولی ناجائز ہے۔ والله اعلم بالصواب

### **米米米米**

(سول ): كيا فرمات بين علاء كرام السمستله بين كدايك آ دى زيد دوفوت موكميا اور وارث چھوڑے ایک ہوی، دو بیٹے، دو بیٹیاں۔ وضاحت کریں کہ شریعت کے مطابق مرحوم كى كمكيت ميس عداراون كوكتنا كتناحمه طعا؟

انجواب بعون الوهاب: معلوم ہو کہ مرحوم کی ملکت میں سے مرحوم کے کفن وفن کے خربے ادر قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد باتی ملکیت کو ایک روپیہ قرار دے کر وراثت اس

صحیح بخاری، کتباب الهبذ، الخ، باب نمبر ۳۰، مسلم کتاب الهبات، باب نمبر ۲، نسائي، كتاب الهبة، باب ذكر الاختلاف على طاؤس في الراجع في هبته.

نآؤى راشديه

طرح تقتیم ہوگا۔ بوی کو 2 آنے ہرایک بیٹے کو 4 آنے آٹھ پائیاں اور 2 آنے 4 پائیاں ہر ایک بیٹی کودیے جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب

موجوده اعشاريه فيصد نظام مين يون تقسيم موكا

تر کہ 100 روپے

يوى <del>1</del>2.5 يو

2 بيٹے عصبہ 58.33

2 بيٹيال عصبہ 29.165

#### **米米米米**

( سُوُرُ فَ : کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک فخض بنام چھٹو فوت ہوگیا اور وارث چھوڑے ایک بیوی 2 بھائی، ایک بہن۔ بتائیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک وارث کو کتنا حصہ طے گا۔

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ مرحوم کی ملکت میں سب سے پہلے گفن دون کا خرچہ کیا جائے گا پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے۔ باتی ملکت کو ایک روپیہ مقرر کرے کہ آنے ہوں کو، کہ آنے آٹھ پائیاں ہر ایک بھائی کو، اور 2 آنے کہ پائیاں بہن کوملیس گی۔ باتی چار پائیوں کے پانچ حصے کر کے ایک حصہ بہن کو اور دو دو حصے ہر ایک بھائی کودیے جا کیں۔ ھذا ھو عندی و العلم عند رہی

موجوده اعشار به نظام میں یوں تقسیم ہوگا

100 روپیے

بيو**ي 4**25

2 بھائی 60 فی کس 30

1 بين 15

(سُول : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلہ میں کہ رانو خان فوت ہوگیا جس نے ور فاء چھوڑے ایک بیوی، ایک بہن اور ایک چھا زاد بہن کا بیٹا وضاحت کریں کہ شریعت محمہ سے کے مطابق ہرایک کا کتنا حصہ بے گا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں سے اس کفن فن کاخر چہ کیا جائے گا، دوسرے نہر پراگر قرض ہے تو اے ادا کیا جائے اس کے بعد کے بعد اگر جائز وصیت کی ہے تو کل مال کے ثلث میں سے اسے ادا کیا جائے ۔ اس کے بعد مرحوم کی کل ملکیت منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپیہ تصور کرکے ورثاء میں اس طرح تقیم کی جائے گی کہ بہن کو آ دھا یعنی 18 نے ملیں گے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿إِنِ اَمُ رُواْ هَ لَكَ لَكُمْ وَلَدُ وَ لَهُ اَلَّهُ مَتَ اللهُ قَالَ کَا فَرَان : ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى وَ جَلَى وَلَى وَلَا اللهُ عَلَى ا

هذا هو عندي والعلم عند الله

موجودہ فیصداعشاری نظام میں تقیم ہوں کیا جاسکتا ہے

100 روپ

 $\frac{1}{2}$  بہن  $\frac{1}{2}$ 

چپا زاد بہن کا **بیٹا**عصبہ 25

#### **张茶茶茶**

(سُولُ : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک فخص بنام خان محمد فوت ہو گیا اور یہ دارث چپوڑے: تنین بیٹے، ایک بیٹی۔شریعت محمدی کے مطابق فدکورہ ورثاء کو کتنا کتنا



حصد ملے گا؟

البواب بعون الوهاب: مرحم كى ملكت ميں سے كفن دفن كاخر چاور قرضہ وغيره ادا كرنے كے بعد باتى ملكت كو 1 رو پيقرار دے كراس طرح تقييم كى جائے گى كہ 4 آنے 6 پائياں ہرائك بيٹے كواور 2 آنے 3 پائياں الك بيٹى كومليں گے۔ باقى 3 پائيوں كے سات 7 حصے كركے الك حصد بيٹى كواور دو دو حصے ہرائك بيٹے كو ديئے جائيں گے۔ اللہ تعالى كافر مان ہے: ﴿يوصيكم الله فى اولاد كم للذكر مثل حظ الانفيين ﴾

هذا هو عندي والعلم عند ربي

موجوده فيصد اعشاريه مين تقسيم يوں ہوگا

تركه 100

3 بيڻي عصبہ 85.72 1 بيڻي عصبہ 14.28

#### **米米米米**

(سُوُرُكُ : كيا فرماتے ہيں علاء كرام اس مسلد ملى كه جان محمد كا بينا دهنى بخش اپنے والدى زندگى ميں بى وفات كركيا۔ بعد ميں خود جان محد فوت ہوكيا جس نے وارث چھوڑے، ايك بيوى، ايك بينى 5 بوتے دو بوتياں۔ بنا كيں كہ جان محمد كى مكيت ميں سے شريعت محمدى كے مطابق كيے وراثت تقتيم ہوكى؟

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ نوت ہونے والے کی ملکت میں سے سب سے پہلے اس کے کفن وفن کا خرچہ کیا جائے ، پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے پھر اگر مرحوم نے وصیت کی ہوتو سارے مال کے تیسرے جھے تک سے پوری کی جائے اس کے بعد باتی مال منقولہ خواہ غیر منقولہ کوایک روپیة قرار دے کرتقیم اس طرح ہوگ۔

مرحوم جان محمه

ملکیت 1 رویبه

دو بوتیاں مشتر کہ مديث مباركه ميں ہے: ((الـحـقـوا الـفـرائض باهلها فما بقى فلا ولى رجل ذكر . )) 🗣

00

01

هذا هو عندي والعلم عندربي

جديداعشاري فيصدطريقة تقتيم

كل ملكيت 100  $12.5 = \frac{1}{8}$  يوى

 $40 = \frac{1}{2}$  بيش  $\frac{1}{2} = 50$ 

ى **يوتے عصبہ 31.2**5

في كس 6.25 فى كى 3.125

2 يوتيال عصبه 6.25

#### 长洛长洛

( سُرِ الله کی این از ماتے ہیں علاء کرام چھ اس مسلہ کے کہ حسن علی فوت ہوا اور ورداء میں 4 مجتیج 10 مجتیجیاں ایک معانجہ چھوڑا اور فوت ہونے والے نے مرتے وقت ساری كليت كى وصيت صرف أيك بينتيج كے نام بركى ـ وضاحت فرمائيں؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم مونا جائي كرفوت مون والع جوملكيت جيورى ہے سب سے پہلے اس میں سے فوت ہونے والے کے کفن دفن کا خرچہ کیا جائے، دوسرے

 صحیح بـخـاری، کتـاب الـفـراثـض، بـاب میـراث ابن الابن اذا لم یکن ابن، رقم الحديث:٦٧٣٥ ـ صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهلها، رقم: ٤١٤١ .

نمبر پر اگر میت پر قرض تھا تو اسے ادا کیا جائے، تیسر نے نمبر پر اگر میت نے کی کے لیے دصیت کی تھی تو کل مال کے تیسر سے حصے تک وصیت پوری کی جائے۔ گر ندکورہ صورت میں سمجھنج کے نام کی جانے والی وصیت کو ادانہیں کیا جائے گا کیونکہ بھنجا میت کا دارث ہے اور دارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ مطابق نے فر مایا: (لا وَصِینَة لِللْوَارِیْ فِی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ البذااس قاعدے کے مطابق بھنج کو کی جانے والی وصیت میں سے بھنج کو کی جم بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد فوت ہونے والے کی ساری ملکیت کو ایک روپیة قرار دے کر ندکورہ ورثاء میں ترکہ اس طرح تقیم کی جائے گا۔

چاروں بھتیجوں کوملکیت میں سے ہرایک کو چار چار آنے دیے جائیں گے باتی میت کی در سے بھائیں گے باتی میت کی در سجتیجیاں اور بھانجہ محروم ہوں گے اس لیے ان کو پھی تھیں ملے گا۔

موجوده اعشاري فيصد نظام ميس بول موگا

100

4 بھتیج عصبہ 100 ہر بھتیج کو 25،25 10 بھتیجیاں محروم بھانجا محروم

#### 长洛长洛

(سُوُرُونُ): ◆: کیا فرماتے ہیں علاء کرام ﷺ اس مسئلہ کے کہ بنام قاضی مصطفیٰ فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے تین بیٹیاں ایک بیوی۔ ایک بھائی فیض النبی۔

سسفوت ہونے والے نے اپنے ہاتھ سے ایک ورق برتحریر کیا کہ میری ساری جائدوکی مالک میری تین بیٹیاں ہیں۔آپ ہمیں یہ بتائیں کمثر بعث محدی سے مطابق یہ

۵ مسئد احمد ج٤ ص ٨٦، رقم: ١٧٦٨٠.

جائداد كسطرح تقسيم موكى نيز صرف بيليون كے نام مبدنام حج ب يانبين؟

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ فوت ہونے والے کی ملکیت سے اس کے کفن وفن کا خرج کیا جائے اس کے بعد اگر میت پر فرض ہے تو اسے ادا کیا جائے اس کے بعد اگر میت نے وصیت کی ہے تو کل مال کے تیسرے حصے تک کی وصیت کو پورا کیا جائے اس کے بعد اگر میت نے وصیت کی ہے تو کل مال کے تیسرے حصے تک کی وصیت کو پورا کیا جائے اس کے بعد فوت ہونے والے کی کل جائیداد کو ایک رو پید قرار دے کر یوں تقسیم کی جائے گا۔ فوت ہونے والے غلام مصطفیٰ کی کل ملکیت ایک روپید (منقولہ خواہ غیر منقولہ)

وارث: يوى كو 2 آن 8 بينيوں كومشتر كەطور بر 10 آن 8 بيب، بھائى فيض محمد كو 4 بيبے، بھائى فيض محمد كو 4 بيبے ملك كافر مان ہے: ﴿ وَانْ كَنْ نَسَاءَ فَوْقَ الْنَعْتَيْنَ فَلَهِنَ ثُلْقًا مَا تَسِيلِ كَانْ لَكُمْدُ وَلَى فَلْهِنَ اللّهِنَ ﴾ مديث مباركه يمن ہے: ((الـحقوا

الفرائض باهلها فما بقى فلا ولى رجل ذكر . )) (بحارى و مسلم)

باتی رہی بات بہنا ہے کی تو وہ جائز نہیں جیسا کہ صدیث میں ہے: ((الا وصیة للوارث.)) • باتی رہی بات بہدی ہوئی ملکیت ابھی تک لڑکیوں نے قبضہ میں بھی نہیں لی اور کھاتے وغیرہ بھی نہیں ہوئے مالک فوت بھی ہوگیا ہے تو اس صورت میں وصیت ہوگی ہہنہیں ہو سکتی جیسا کہ اور حدیث گزری ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب

موجوده اعشاري فيصد نظام مين يون تقسيم موكا

100 روپے

يوى <del>1</del> 12.5

8 بيٹيال <del>3 6</del>6.66

1 بھائی عصبہ 20.84

مسند احمد ج ٤ ، ص ١٨٦ ، رقم الحديث: ١٧٦٨ ، جامع ترمذى، كتاب الوصايا، باب
 ما جاء لا وصية لـوارث، رقم الحديث: ٢١٢٠ ـ ابن ماجه، الوصايا، باب لا وصية لوارث،
 رقم الحديث: ٢٧١٢ .

( سُول ): كيا فرمات بين علاء كرام على اس مسئله ك كه بنام حاجن فوت موكيا جس نے ورثاء میں ایک مال، دو بینیں، ایک بھائی اور دو بیویاں چھوڑیں۔ بتائیں کہ شریعت محمریہ كمطابق ان من سے برايك كوكتنا كتنا حصه طع كا؟ اس كے بعدمات راني فوت بوكى جس كو باقى سب حصے داروں نے اپنا اپنا حصه بهدویا پھرمسمات رانی نے فوت ہوتے وقت 3 بیٹیاں اور ایک شوہر کو دارث چھوڑا۔

ا نجواب بعون الوهاب: يه بات ذبن نشين كرليس كهوت بون والى مكيت میں سے سب سے پہلے میت کے گفن ڈن کاخر جد کیا جائے گا۔ دومرے نمبر پراگر قرضہ ہے تو اسے ادا کیا جائے گا پھراگرفوت ہونے والے نے وصیت کی تھی تو کل مال کے تیسرے جھے تک کی وصیت کو بورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد کل ملکیت (خواہ منقولہ ہویا غیر منقولہ) اس کو ایک روپیہ قرار دے کر تقتیم اس طرح ہوگی۔ فوت ہونے والے حاجن کی کل ملکیت ایک روپید 1-0 وراثاء میں سے مال کو 2 آ نے آٹھ سے دد بویوں کو 4 آ نے ، دو بہنول کومشر کہ طوریر 4 آنے 8 پیسے ایک بھائی کو 4 آنے 8 پیسے کمیں گے۔

نوف: .....مسات رانی کوتمام حصه دارول نے اپنا اپنا حصه ببه کر دیا تھا جس پر کافی عرصہ سے رانی کا قبضہ بھی ہے اس کی مالک مسمات رانی ہی ہوگی اس کے بعدرانی فوت ہوگ اس کی ساری ملکیت کوایک روپید قرار دیا جائے گا۔

وارث حاجن جمن كو 4 آ فے بيٹيوں كوصالحان قابل اور كالمه كومشتر كه طورير 10 آ فے 16 پيے مشتر كەطور پر ـ والله اعلىم بالصواب

موجوده اعشاري فيصد نظام مين تقتيم يون هوگا

میت حاجن تر کہ 100 روپے

ال<del>\ 2</del> 16.666

2 بېنىس عصبە 29.17

## 1 بھائی عصبہ 29.17

2 يويا<u>ن 4</u> 25

میت مسات رانی ترکه 100

شو<u>بر <del>1</del> 2</u>54 3 بيليال <del>2</del> 75

#### **然茶茶茶**

( سُول : كيا فرماتے بين علاء دين اس مسئله ميں كه وير حاتى يونس فوت ہو گئے جس نے درج ذيل وراء چھوڑے۔ ايك بيوى، والد ويرعبد الحق اور والدہ اور 9 بينے 3 بيٹياں۔ اس كے بعد ويرعبد الحق فوت ہوگيا جس نے ورثاء ميں دو بيوياں، سات 7 بيٹے اور ايك 1 بيٹى۔ وضاحت كرين كه شريعت محمدى كے مطابق برايك وارث كوكتنا حصد ملے گا؟

الجواب بعون الوهاب: اس بات كوذ بهن شين كرليس كرفوت بون والے بير يونس كى مكيت ميں سے پہلے نمبر پراس كى تجبيز و تعفين كا خرچ نكالا جائے، دوسرے نمبر پراگر فوت بونے والے پر قرضہ ہے تو اسے اواكيا جائے، تيسرے نمبر پراگر كسى كے ليے وصيت كى تقى تو كل مال كے تيسرے هے كے برابر تک سے پورى كى جائے ۔ اس كے بعد مرحوم كى وراثت معقولہ خواہ غير منقولہ كو ايك رو بيہ قرار دے كر اس طرح تقيم كى جائے گ ۔ يوى كو آشوال محمد 12 نيلس كے وفر مان اللى ہے: ﴿ فَان كَان لَكُم وَلَد فَلَهِن الشّهِن ﴾ والد پير عبد الحق كو چھٹا حصہ 12 نے 8 پيے مليس كے اس طرح والدہ كو بھى چھٹا صمہ 12 نے 8 پيے ميلس كے در مان اللى ہے: ﴿ ولا بويله لكل واحد منها السداس مها ترك ﴾ اس كے بعد جو مكيت بي گورو ھے اور ہر اس كے بعد جو مكيت بي گورو ھے اور ہر مينے كورو ھے اور ہر ہو كے اس كى ملك ھے الانشيس كے اس كى معدد پر عبد پر عبد الحق فوت ہوگئے اس كى مكيت 12 نے 8

یسے دارث دونوں بیو یوں کو آٹھوال حصد دیا جائے گا اس کے بعد بھی جو رقم بیجے گی اس کو 15 حصے کرکے ہربیٹے کو دو حصے اور ہربیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

موجوده اعشاری نظام میں بوں تقسیم ہوگا

متت پیرجاجی پوٹس تر کہ 100

بوي <del>1</del> 12.5

 $16.666\frac{1}{6}$  والد

والده <del>6 1</del>6.666

9 مٹے عصبہ 46.429

2.579 3 بيٹياں عصبہ 7.738

متت پیرعبدالحق ترکیه 100

2 بيويا<u>ل <del>1</del></u> 12.5

7 ينځ عصبہ 81.67

1 بىمى عصبە 5.83

#### \*\*\*

(سُولِ ﴾: كيا فرماتے بين علاء كرام اس مسئله بيس كه مرحوم الله بجابونے مرض الموت میں اپنی زمین اینے بھانجوں کو بطور فروخت کردی ریٹ (قیمت) بھی طے ہو کمیا اور 2000 دو ہزار رویے بطور ایڈوانس بھی دیئے گئے۔اس وقت زمین کا ریٹ زیادہ تھا جبکہ سودے میں بہت کم لگایا ممیا اورخر بدار کی مصروفیت اور بیچنے والے کی بیاری کی شدت کی وجہ ے کمانا (رجرری) منتقل ہونے سے رو کمیا ابھی تک کسی متم کی تحریرات بھی نہیں ہوئیں۔ اب الله بچايوفوت موكيا إس كى يوى نے دو بزار رويے سوتى (ايدوانس) والے والى كردي جمانجول في واليس لي بهي لير وضاحت دركار سي كه شريعت محمدي كم مطابق

# اس زمین کا مالک کون ہے؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم مونا حاسي كمرحوم كامرض الموت ميس بيسوداكرنا ناجائز ہے اس طرح سے وارث بعد میں فقر و فاقے کے اندر جتلا ہوکر دوسروں کے آگے دست درازی کرنا،اس طرح آخری ایام میں مرحوم کے لیے ایما کرنا غیر مناسب ہے۔ کیونکہ مرض الموت کے وقت صدقہ وغیرہ کرنا بھی نا جائز ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے پچھلے ورثاء کو پچھ بھی نہ ملے گا اس لیے مرض الموت میں بہداور وصیت بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث ماركهيس ہے:

((عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ آشْتَكَى بِمَكَةً فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ بَكَى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمُوتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتَ مِنْهَا قَالَ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أُوْصِىَ بِمَالِيْ عُ لِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ لا قَالَ يَعْنِي بِثُلُثَيْهِ قَالَ لا قَالَ فَنِصْفُهُ قَالَ لَا قَالَ فَثَلَثَهَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ بَيِيْكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرُ مِّنْ أَنْ تَتَرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّهُوْنَ النَّاسَ. )) •

''سیدنا عامر بن سعداینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں بیار ہوئے اس وقت ان کے ہاں رسول اکرم مطبط اللہ تشریف لائے، جب سعدنے آپ کو و یکھا تو رونے گلے اور کہنے گئے کہ اے اللہ کے رسول مطفی تین اس مرتا ہوں ای جگه جہاں سے بجرت کرچکا تھا آپ سے ایک نے فرمایا: ان شاء الله تعالی ایسا نہیں ہوگا اور کہا سعد نے کہ اے اللہ کے رسول منتے کیا ہیں وصیت کرتا ہوں میرا سارا مال الله کی راه میں ویا جائے آپ نے فرمایا سارے مال کی وصیت نہ کر پھر

اخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب اما يترك ورثته، اغنياء. والنسائي كتاب الوصايا، باب الوصية، بالثلث واللفظ للنسائي.

عرض کیا دو تہائی اس مال کی پھر آپ نے فر مایا نہ دو تہائی بھی نہیں۔ پھر لوچھا آ دھا اس مال کا آپ مطاق آیا نے فر مایا آ دھا بھی نہیں۔ پھر اس نے کھا تہائی مال آپ مطاق آیا نے فر مایا تہائی مال میں دصیت کر کیونکہ تہائی بھی بہت ہے۔ پھر آپ نے ان کوفر مایا وارث تیرے پیچھے غنی اور آ سودہ رہیں یہ بات اچھی ہے یا کہتاج اور لوگوں کے دست گر رہیں یہ بات اچھی ہے۔''

حالانكه شريعت محمى بهى بهى ورثاء كونقصان نهيس پنجاستى جيما كه مديث مباركه مي ب: ((عن عبادة بن الصامت ان رسول الله عظي قَضٰى لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ.))

اس طرح دوسری حدیث میں ہے:

((عـن ابن عباس ﷺ قـال قـال رسول الله ﷺ لا ضرر ولا ضرارا. ))•

ندکورہ صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرض الموت میں کیا ہوا زمین کا سودا داپس ہوتا ہا ہے کہ مرض الموت میں کیا ہوا زمین کا سودا داپس ہوتا ہے کہ مرض الموت میں کیے فروخت کردی ہر باشعور انسان مہتلی چیز کوستا کیے فروخت کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ ابھی زمین کی خرید و فروخت کی تحریرات بھی نہیں کھی گئی اس میں دی گئی رقم بطور ایڈ دانس بھی بہت کم ہے جو کہ غیر مناسب ہے۔ تیسری بات کہ اب تک رجش و فغیرہ بھی نہیں ہوئی، چوتھی بات کہ بوہ نے ایڈ وانس والی رقم والی کردی اور بھا نجوں نے وصول بھی کرلی۔ ان وجو ہات کی بنا پر ٹابت ہوتا ہے کہ اس سودے کو ختم کر کے والیس کیا جائے مرحوم کے لیے مرض الموت میں سے فیصلہ کرتا بھی ناجائز تھا کہ آخری وقت میں اپنے ورٹا کو لا دارث چھوڑ وے تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے درازی کرتے رہیں، البغا بے ذرٹا کو لا دارث چھوڑ وے تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے دست درازی کرتے رہیں، البغا بے زمن اصل ورٹاء کی ہی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

#### **张茶茶茶**

رواه ابن ماجه، كتاب الاحكم، باب من بني في حقه ما يضر بجاره، رقم الحديث: ٢٣٤١.

(سُول ): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس سکلہ کے بارے میں مرحوم خدا بخش کی بوی مسات رحت (عاقلہ بالغه) نے كوابول كے سامنے كچھ نقلى رقم لے كر باقى زمين ایے سرحاجی موی کو مبه کردی ہے۔اس بات کوتقریباً 35 سال گزر چکے ہیں اور بیزمین ہ مے حاجی مویٰ کے ورثاء میں بھی تقسیم ہوچکی ہے جبکہ اب مسمات رحمت اس زمین کو واپس لینا جاہتی ہے آپ وضاحت کریں کہ آیارحت بی بی اپنی اس مبدی ہوئی زمین کووالی لے سنتی ہے یا نہیں؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم بونا جائي كمسات رحمت ببدك بوكى زمين ووباره واپس نہیں لے عتی نہ ہی بیہ جائز ہے۔

((عـن ابـن عبـاس قال قال رسول الله على الـعـائد في هبته كالكلب يقئي ثم يعود في قيئه . )) (متفق عليه)

((عـن ابن عمرو ابن عباس ﴿ عَلَيْهَا عن رسول اللَّه ﷺ: قال لا يحل للرجل ان يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا والدفيما يعطى ولد. )) (رواه احمد)

''کسی مسلمان کے لیے حلال (جائز) نہیں کہ وہ عطیہ (تحفہ، بخشش) دے کر ووبارہ اسے واپس لےسوائے والد کے وہ اپنی اولا دکوکوئی چیز وے کر واپس لے

هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### 水茶茶茶

(سُوَلِاً): کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسلہ کے بارے میں کہ حاجی یونس (والد) نے اپنی زندگی میں کچھ بیٹوں اور بچیوں کے نام جائیداد کروائی اور چند بیٹوں اور بیٹیوں کو پچھ بھی نہیں دیا، اب عرض یہ ہے کہ وضاحت کریں کہ مچھاولا د کو دینا اور پچھ کومحروم رکھنا شریعت محریہ کے مطابق سیح ہے یانہیں؟

الجواب بعون الوهاب: صريث يل ٢٠ كه: ((عَـنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهُ الَّا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ ----الخ . ))

" حضرت ابن عباس فالملا سے روایت ہے کہ نبی کریم مشی وی نے فرمایا کہ ببد کرنے میں اپنی اولا و کے مامین برابری کرو۔' لہذا معلوم ہونا جا ہے کہ ندکور تقسیم اور بسیح نہیں ہے اگر کوئی آ دمی اپنی زندگی میں ہی اپنی ملکیت اولا دمیں تقسیم کرنا چاہے تو بیٹیوں اور بیٹوں کو ایک جیہا برابر برابر دے اس کے علاوہ تقسیم کے سارے طریقے درست نہیں ہے۔ اس لیے مرحوم کی زندگی میں تقسیم کی ہوئی ملکیت میں سب بہن بھائی برابر کے وارث بنیں گے۔

جیما که دوسری حدیث مبارکه میں بیان فرمایا ہے:

((عَـنِ الـنُـعْـمَـانَ بْـنِ بَشِيْرِ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ يَشْهَدَهُ فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدَكَ نَحَلَتَهُ قَالَ لا قَالَ فَارُّدُدْهُ. ))

(رواه ابن ماجه)

''نعمان بن بشیر رفائند سے روایت ہے کہان کے والد نے ان کوایک غلام بطور ہبہ دیا، پھراس بات بر نبی کریم منت آئی کو گواہ بنانے کے لیے آئے تو نبی کریم منتے آئے نے فرمایا کیا سب بچوں کو مبدکی ہے تو عرض کی کہنیں تو آپ مطفی وَالَّا نے فرمایا کہ میں اس ہبہ کورڈ کرتا ہوں۔''

هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### **\*\*\*\*\***

(سُولِكُ): ♦ ..... كيا فرمات مين علماء دين اس مسئله ميس كه بنام سومر في ايني زندگی میں ہی 1960 میں اپنے تین بیٹوں ملوک،سلیمان، گلن میں زمین تقسیم کردی تھی۔ ہر ایک بیٹے کو 43 ایکڑ ملی، اس کے بعد ملوک فوت ہوگیا اور زمین کے کھاتے 1974ء میں بیوں کے تام ہوئے تھے، بعد میں محد طوک کا بیٹا مولا بخش کہتا ہے اس زمین میں میر ابھی حق ہے کیونکہ میں نے جدا 16 ایکر خرید کراسے دادے سومر خان کے نام لگوا اُن تھی چونکہ بے کھا تا

میرے دادے کا تھا اس لیے مجھے نہیں ملی، دوسرے دونوں فریقین کا کہنا ہے کہ میرز مین دادا سومر کی ملکیت میں ہے۔ بیر بیانات دونوں فریقین کی موجودگی میں لیے مجے جیں؟

♦ ..... میاں مولا بخش دارالعلوم سے جوتح رہے کر آیا ہے اس میں صرف ایک گروہ كاسوال فدكوره م جب دوسرا كروه سامنة ياتو كارسوال كى وضاحت بوكى اب دضاحت ہے بتائیں کہ شریعت محمدی موجب ان 16 ایکڑ کاحقیق حق دار کون ہے؟

البجواب بعون الوهاب: ♦ .....معلوم بونا جا ہے کہ جب سومرخان نے 1960ء میں اپنے بیٹوں میں زمین تقسیم کی تھی اس وقت مولا بخش اپنے دادے سے اپنی زمین لے لیتا، کیکن اس وقت بھی نہیں کی جب کہا گیا کہ گواہ لاؤتو گواہ بھی پیش نہیں کیے، پھر جب زمین کی تقتیم 1960ء میں ہوئی اور 1974ء میں کھاتے بھی ہوگئے اگر اس کا حق ہوتا تو اتنا عرصہ خاموش کیے بیٹھا رہا اپنا حق طلب کیوں نہ کیا اور پھر ورثاء نے سیجے (وستخط) وغیرہ کیے تو کھاتے ہے ہیں اگر اس کاحق ہوتا تو دستخط نہ کرتا، گواہ بھی پیش کرتا، دوسری بات کہ وہاں کھاتا دوسری زمین کا ہے جو کہ دوسرے کے حصے میں ہے وہ زمین اپنے کھاتے میں کروائے اس كا كها تا بے كا باتى اس زمين كا كها تانہيں بنآ۔

.....مولا بخش نے جوتر ہے مدرسہ دارالعلوم کے کھوائی ہے اس میں سوال صرف اپنے حق اور فائدے میں تکھوایا ہے اور بیسوال سراسر (بالکل) غلط ہے اس لیے جب سوال غلط لكھوايا تو جواب بھى غلط ہوجائے گا۔

ندکورہ وجوہات کی بناء برموا ابخش کا حق معلوم نہیں ہوتا شریعت محمدی کے مطابق مولا بخش116 کیڑز مین کاحق وارنہیں ہے۔ ہذا ہو عندی والعلم عند رہی

(سُول ): كيا فرماتے بين علائے دين اس مسلد كے بارے بيل كه عبد الجيد فوت ہوگیا اور اس کے بھائی نے عبد المجید کی بیوی کو کہا کہ بیں اس کونٹی جگہ بنا کر دیتا ہوں پھر جو تیری جگہ ہے وہ تخفے دوں گا۔جس میں عبدالمجید کی ہیوہ کوتقریباً 9 سال ہوئے ہیں جواس گھر میں رہتی ہے اب عبد الجید کے بھائی فوتی کی ہوہ کو بیگر نہیں دیتے۔عبد المجید کے ورثاء میں

ے ایک بوی دو بیٹے اور دو بٹیاں ہیں۔بینوا و تو جروا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم بونا حايي كرسب سے يبلے فوتى كى مكيت ميں سے کفن وفن برخرج کیا جائے گا پھراس کے بعد قرضہ ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا پھراگر وصیت ہے تو اس کو بھی ثلث مال سے ادا کیا جائے گا۔ فوتی عبد المجید اپنے ہی گھر میں رہائش پذیر ہے جس کی جگہ بھی الگ ہے جس کے مالک اب اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہے۔ جب فوتی کے بھائی نے وعدہ کیا کہ جگہ بنا کے دول گا اور اس میں فوتی کی بیوی بھی تقریباً 9 سال رہی ہےاہے بچوں کے ساتھاس لیےاس کے مالک بھی وہی بنیں گے۔ هذا هو عندي والعلم عندربي

جديداعشاريه فيعدنظا تقشيم

كل ملكيت 100

بوى <del>1</del>2.5 ا

دو ملطے عصبہ 58.333 فی کس 29.166 2 بيٹياں عصبہ 29.166 في کس 14.583

#### **张茶茶茶**

(سُوك ): كيا فرمات بي علائ كرام ال مسئله بيل كدايك مخف عيم ناى فوت موكيا جس نے ورثاء میں سے دو بیٹے حاتی مشواور حاجی میود اور دو بیٹیاں مسمات بھراں اور بخادر جھوڑے اس کے بعد حاجی مشوفوت ہوگیا جس نے ورثاء میں سے دو بیٹے حاجی حسین اور دوسرا گونگا ٹامی تھا اور آ ٹھ بٹیاں چھوڑیں اس کے بعد حاجی میووفوت ہوگیا جس نے وراء میں سے ایک بیوی اور دو بھتے چھوڑے۔شریعت محدی کے مطابق بتا کیں ہرایک کو کتنا حصہ لحكاربينوا وتوجروا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے كسب سے پہلے ميت كى ملكيت سے كفن

و فن كا خرچه پوراكيا جائے گا اس كے بعد اگر قرضه ہے تو اس كو پوراكيا جائے گا پھراگر وصيت ہے تو اس كوثلث مال سے اداكيا جائے گا۔ پھر منقوله خواہ غير منقوله كوايك روپية قرار دے كر اس كے در ثاء ميں اس طرح تقسيم كى جائے گا۔

ورثاء: بیٹامٹھو بیٹامیوو بیٹی بھراں بیٹی بخاور

5 آنہ کیائی 5 آنہ کیائی 5 آنہ 8 پائی 12 آنہ 8 پائی

10 کے بعد حاجی مٹھوفوت ہوگیا جس کی کل ملکیت کوایک روپیة قرار دیا گیا۔

ورثاء: 2 بیٹے - 2 آنہ 8 پائی ہرایک کو - اور آٹھ بیٹیاں - 10 آنہ پائی مشتر کہ

اس کے بعد میوو خان فوت ہوگیا جس کی کل ملکیت کوایک روپیة قرار دیا گیا۔

ورثاء: ایک بیوی دو بھتیج

ورثاء: ایک بیوی دو بھتیج

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جدیداعشاریه فیصد طریقه تقسیم میت عبدانگیم کل ملکیت 100 2 بیٹے 66.66 فی س 16.67 میت عاجی مشو کل ملکیت 33.33 میت عاجی مشو کل ملکیت 33.33 5.555 فی س 11.11 فی س 2.555 8.بیٹیاں 22.22 فی س سرکت عاجی میوو کل ملکیت 33.33 سکورکی دو ہویاں ہیں ایک ہوں کے جی علاء دین اس مسلم میں کہ مرحوم محمود کی دو ہویاں ہیں ایک ہوں سے بوی سے دو بیغ محمد عثمان اور محمد عمر تقے۔ دوسری میں سے تین بیغے محمد حسن عبد الواحد، رمضان اور ایک بیٹی مسمات سارہ ہیں۔ اس کے بعد محمد عثمان فوت ہوگیا مرحوم نے وفات سے پہلے اپنی ملکیت اپنے بینچے کو ہبہ کردی تھی۔ وضاحت کریں کہ شریعت محمدی کے مطابق یہ ہبہ برقرار رہے گایا دوسرے ورثا موجمی حصہ ملے گا؟

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہ برقرار رہے گا اگر مرحوم نے ساری ملکیت اپنی زندگی میں اپنے بھتیج کو بہہ کردی تھی تواس ساری جائیداد کا مالک محمد کم بیٹا مین مرحوم کا بھتا ہی رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب

#### 米洛米洛

( سُکُون ): ♦ ..... کیا فرماتے بین علاء کرام اس مسله میں کہ بنام قاضی غلام مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں صحت اور تندرتی کی حالت میں صاف سقری تحریر لکھ کر دی کہ میں اپنی جائیداو تین بیٹیوں کو ہبہ کرتا ہوں، ہبہ کی ہوئی ملکیت بیٹیوں کے قبضہ میں بھی آگئ، بیملکیت غلام مصطفیٰ مرحوم کی ذاتی ملکیت تھی؟

۔۔۔۔۔ قاضی غلام مصطفیٰ نے وفات کے وفت ورٹاء میں دو بیٹیاں، ایک ہوی، اور ایک بھوی، اور ایک بھوی، اور ایک بھائی، اب وضاحت کریں کہ شریعت محمدی کے مطابق ملیت کا حقد ارکون ہے؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے ملکت میں سے مرنے والے کفن دفن کا بندو بست کیا جائے پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے۔ اس کے بعد اگر وصیت کی ہے تو کل ملکیت کے تیسر سے مصے کے برابر وصیت پوری کی جائے، مرحوم نے اپنی ملکیت تندری اور حیاتی میں تین بیٹیوں کو ہبہ کردی تھی وہ تینوں اس کی وارث بنیں گی، فکورہ ببہ برقر ارد ہے گی اس لیے جو ملکیت بہدگی گئی ہے وہ صرف تین بیٹیوں کو بی دی جائے گی، کیونکہ مرحوم کی بہدکر نے کے بعد وہ ملکیت بچوں کے قبضہ میں بھی آگئی ہے، اس لیے بیہ وصیت برقر ارد ہے گی۔ والله اعلم بالصواب

سرور کی ایک و کراتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک جگہ جو کہ رہائش والی ہے اور ایک دکان اپنی ہوی کے نام پر جبہ کر واکر گور نمنٹ سے کھاتے بھی کروادی، دکان کا کرامیہ وغیرہ مرحوم خود ہی وصول کیا کرتا تھا اب اس مکان میں موجود سارا سامان اس ہوی کا تصور کیا جائے گا اس طرح ایک اور مکان بھی تھا جو کہ مرحوم جائے گا ، اس طرح ایک اور مکان بھی تھا جو کہ مرحوم اور اس کی بہن کے نام تھا مرحوم نے یہ مکان اپنے بھا نجول کے نام کیا ہوا ہے اس مکان میں اور اس کی بہن کے نام کیا ہوا ہے اس مکان میں ابھی تک کوئی بھی رہائش پذر نہیں ہے۔ بنا کیں کہ شریعت محمدی کے مطابق یہ سامان وغیرہ جبہ ہوگا یا نہیں؟

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ مرحوم نے جومکان ہبہ کیا تھا وہ بحال اور برقراررہے گا باقی اگر مرحوم نے سامان بھی بہہ کرکے ویا تھا اور اس کی تحریر یا گواہ موجود بین تو پھر بیسامان ور تا بین تو پھر بیسامان ور تا بین تو پھر بیسامان ور تا میں تقسیم کیا جائے گا اور اگر مرحوم نے اپنی اشیا بہہ کرکے دی ہیں تو پھر بیہ برقر اردہے گا۔ باقی جوعلاء کرام بھنہ میں ہونے کی شرط لگاتے ہیں وہ غلط ہے اور وہ اپنے اس تول کی دلیل اس حدیث کو پیش کرتے ہیں: ((لا تب وز الهبة إلا مقبوضة ،)) بی حدیث ضعیف اس حدیث کو پیش کرتے ہیں: ((لا تب وز الهبة إلا مقبوضة ،)) بی حدیث ضعیف ہے جسیا کہ علامہ ناصر الدین البانی برائیہ نے اپنی کتاب الا حادیث الضعیفہ والموضوعہ صل ہے جسیا کہ علامہ ناصر الدین البانی برائیہ مرفوعا و اندما رواہ عبد الرزاق من قول النخعی کما ذکرہ الذیلعی فی نصب الرایة ٤/ ١٢١ " اس ہیں ثابت ہوتا ہے کہ بھند شرطنہیں اس طرح ایک اور حدیث مبار کہ ہیں ہے:

((ان المسور بن مخرمة ولا ومروان اخبره ان النبى الله على الله بما هو حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فاثني على الله بما هو اهله ثم قال: اما بعد فان اخوانكم جاؤنا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سهم فمن أحب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اوّل ما يفيي الله

علينا فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. )) •

''عروہ بیان کرتے ہیں بے شک مسور بن مخر مداور مروان بن عکم نے انھیں خبر دی که نبی کریم مشیر آن کی خدمت میں قبیله جوازن کا وفد مسلمان ہوکر حاضر ہوا۔ نبی کریم منت کی کے مطرے ہوئے لوگوں میں (خطاب کیا) اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنابیان کی ، پھر فر مایا: اما بعد! میتمھارے بھائی تو بہ کر کے مسلمان ہوکر محمارے باس آئے ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجما کہ میں ان کا حصہ (قیدی اور مال و دولت) واپس کردول۔ اب جو محض خوثی کے ساتھ ایبا کرنا چاہے وہ کرےاور جو محض چاہتا ہے کہاس کا حسہ باقی رہے یہاں تک کہ جب اس کو (قیمت کی شکل) میں اس وقت والیس کرویں جب الله تعالی سب سے سبلا مال غنیمت کہیں سے ولا دے۔ لوگوں نے کبا کہ ہم بخوشی ول سے اس کی اجازت دیتے ہیں۔''

اس میں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبضہ شرط نہیں ہے اگر قبضہ شرط ہوتا تو ان صحابہ نے قصنہ میں نہیں لیا تھا، پھر واپس کیے کردیا۔ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ قصنہ شرطنہیں ہے ای طرح الروضة النديم ١٦٥ من ي: "و لا حجة لمن اشترط القبض في الهبة . " هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### 米洛米茶

(سُولاً): کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ حاجی عبداللہ اورمنثی غلام محمہ میں سے ہرایک کواپی اپنی کیاں کی رقم کا چیک سیٹھ عبدالشکور کی طرف سے ملا دونوں چیک لے كرييك من آعة اور -/18000 روي ليه اور غلام محمصطفى ن اور حاجى عبدالله ف -/1000 ایک ہزاررویے لیے۔ منثی غلام محد کے پاس کھلے بیسے تھے جواس نے -/2000 دو ہزار روپے والی دستیاں حاجی عبد اللہ کے رومال میں بائدھ دیں، باتی پیسے اپنے پاس رکھے

صحیح بخاری، کتاب الوکالة، باب نمبر ۷، رقم الحدیث ۲۳۰۷، ۲۳۰۸.

اس کے بعد دونوں سیٹھ جیل کی دکان پر آگئے۔ عبداللہ کا گا بک حاجی صاحب آیا اور حاجی عبداللہ ہے جداللہ ہے جائے جس پر حاجی عبداللہ نے رومال میں سے اس کے -/1000 ایک بزار والی وئی نکال دی اور باقی بدھے بیے دے دیے جس پر خشی غلام نے کہا کہ میں حاجی صاحب کو کھلے بیے دیتا ہوں خشی غلام محمد نے -/5000 پارٹی بڑار حاجی صاحب کو دیے جس کے بعد وفوں وہیں بیٹھے رہے اور رومال والی رقم جو کہ بائدھی ہوئی تھی جس میں -/4000 حاجی عبداللہ کے اور -/7000 منشی غلام محمد کے تھے دونوں کے ورمیان سے وہ رومال چوری ہوگیا چھان بین کے اور -/7000 منشی غلام محمد کے تھے دونوں کے ورمیان سے وہ رومال چوری ہوگیا چھان بین کی گئی مگر رقم واپس نہیں مل سکی۔ بتا کیں کہ شریعت کے مطابق بیے کس کو دیے پڑیں گے؟

ای طرح ایک اور حدیث میں ہے جے امام بیمی براللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ مطابقاً ا نے فر ہایا: ((لا ضمان علی مؤتمن ،)) (دارفطنی، کتاب البیوع) کہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس پرکوئی چٹی نہیں اور نہ ہی اس سے جروائی جائے گا۔ لیمی فثی غلام محمد اور حاجی عبدالتد میں سے کس پر بھی اس رقم کو بھرنا لازم نہیں آتا۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### 米茶米茶

(سُولِ : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ سلیمان نے بیاری کی حالت میں اپنی مکلیت اپنی بیوی کو مبد کردی تھی اس بیاری میں سلیمان فوت ہوگیا۔ وضاحت کریں کہ شریعت محمدی کے مطابق یہ بہد ( بخشش ) جائز ہے یانہیں ؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ بیاری کی حالت میں ہدوصیت کے تعم میں تبدیل ہوجاتی ہے تعن وہ بہنیں رہتا باقی ہدوصیت ہوگی اور وصیت وارث کے حق

میں جائز نہیں ہوتی۔ باقی غیر وارث کو اس طرح کی ہوئی وصیت سے ثلث ملتا ہے۔ اس لیے میں جائز نہیں ہوگی اور نہ ہی بیوی کو بید ملکیت ملے گی حدیث مبارکہ میں ہے: ((الا و صیة لوارث . )) • "وصیت وارث کے لیے نہیں۔"

هذا هو عندي والعلم عندربي

## 米米米米

( سُوُرُن ): کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ مرحوم سوزل کے چھے بیٹے جان محمد، خدا بخش، محمد یوسف، محمد یعقوب، جڑیو، محمد حیات اور ایک بیٹی تھے، سوڑل کی موجودگ میں بیٹی اور دو بیٹے جان محمد اور خدا بخش وفات پا گئے اس طرح سوزل کی بیوی بھی سوزل کی زندگی میں بی وفات پا گئی، سوزل کے پاس کھر کا ایک پلاٹ ہے جس پرسوزل کا بوتا دو دوولد جان محمد قابض ہے، بتا کیں کہ اس پلاٹ کاحقیق وارث کون ہے؟

ا نجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ ندکورہ سوال کے مطابق سوزل دادا ہے اور دودو اس کا بوتا ہے لہذا شریعت محمدی کے مطابق بوتا (دودو) اینے دادا کی وراشت کا شرق مالک نہیں ہے، اس لیے وہ پلاٹ دو دو کونہیں ملے گا اور اس پلاٹ کے حقیقی دارث اس کے میٹے ہیں اس لیے یہ پلاٹ سوزل کے بیٹوں میں برابر تقیم کیا جائے گا یعنی یہ پلاٹ یوسف، یعقوب جڑیو، محمد حیات کو دیا جائے گا۔ باتی باپ کی زندگی میں ہی فوت ہونے والے لڑکوں اور اس کے بوتوں کو (زندہ) بیٹوں کی موجودگی میں حصہ نہیں ملاکرتا۔

هذا هو عندي والعلم عندربي

### 米米米米

(سُوُل ): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسلہ میں کہ پانچ بھائی تھے جو ہندوستان سے جرت کرے آئے تھے جو ملکیت تھی دے کر پاکستان میں ہرایک نے برابر حصہ لیا۔

ترمذی، كتاب الوصایا، باب ما جاء ك لا وصیة لوارث، رقم الحدیث: ۲۱۲۰ نسائی،
 كتاب الوصایا، باب ابطال الوصیة للوارث، رقم الحدیث: ۳۲۷۱.

ساری ملیت کے برابر برابر جھے علیحدہ علیحدہ تقتیم ہوئے۔ جن میں سے 4 بھائیوں کی اولاد مقی باتی ایک بھائی بنام سلطان کی اولاد نہ تھی۔ سلطان اپنے بھیج عبدالرشید کے ساتھ رہتا تھا عبدالرشید نے اپنے بچا کو والد کی طرح عزت و تکریم کی اوراپنے گھر کا بڑا (سربراہ) مقرر کیا اس کے بعد عبدالرشید منت مزدوری کرتا رہا اوراپی محنت میں سے کافی ملیت جمع کی لیکن چونکہ عبدالرشید نے اپنے گھر کا سربراہ اپنے بچا سلطان کو بنایا تھا اس لیے ساری ملیت بھی اس کے نام کروا دی تھی اب سلطان کی وفات کو 22 سال گزر گئے ہیں اور سلطان کے دیگر سبیج بھی اپنے جھے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں جبکہ اب ایک بھیجا سلیم خان کا کہنا ہے کہ اس ملیت میں میرا بھی حصہ ہے جبکہ باقی سب بھیج خاموش ہیں اور اس چیز کے گواہ بھی ہیں کہ بھیج بھی سے میں میرا بھی حصہ ہے جبکہ باقی سب بھیج خاموش ہیں اور اس چیز کے گواہ بھی ہیں کہ بھیکیت سلطان کی اصل ملیت نہیں بلکہ عبدالرشید نے اپنی محنت سے کما کراپنے بچا کے نام پر کروائی تھی۔ وضاحت کریں کہ اس ملیت میں سے دوسرے بھیجوں کو یا ان کی اولاد کو کتنا کے حصہ بلے گایا نہیں؟

الحواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ سلطان کی ساری جائیدادعبدالرشید کی ہے کونکہ سلطان نے عبدالرشید کو جائیداد کا وارث بنایا اس کو ہبہ کردی اور جوبھی ملکیت جمع ہوئی دوسری بات کہ عبدالرشید کی ملکیت میں ہے جمع ہوئی دوسری بات کہ عبدالرشید کو سلطان نے اپئی ملکیت کا وارث بنایا جس کا فارم بھی موجود ہے تیسری بات کہ اس کے گواہ بھی موجود ہیں کہ یہ ملکیت عبدالرشید کی ہاس کی کمائی ہے بنی ہے جبکہ سب جدا تھے اورسلطان کی وفات کو عبدالرشید کی ہوا عرصہ 22 سال گزر گئے جس دوران کسی نے مطالبہ کیا جس سے ساری بات واضح ہوجاتی ہوجاتی ہے بھرسلطان کے باتی جیجے اپنے جھے طلب نہیں کر رہے صرف سلیم خان ما نگ رہا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ملکیت میں سلیم خان کا کوئی حصہ نہیں ہوا وار پھر بھر ملکیت عبدالرشید نے اپنی کمائی سے بنائی ہے اور صرف گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے بچا ملکیت عبدالرشید نے اپنی کمائی سے بنائی ہے اور صرف گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے بچا ملکان کے نام کروائی ہے اکبراور شوکت کا بھی اس میں حصہ معلوم نہیں ہور ہا جب ان کے ملکان کے نام کروائی ہے اکبراور شوکت کا بھی اس میں حصہ معلوم نہیں ہور ہا جب ان کے والد نے حصہ نہیں لیا تو بھر اس کے بیٹے کیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ لہذا ساری جائیداد کا وارث

صرف اور صرف عبد الرشيد ب\_ هذا هو عندي و العلم عند ربي

## 水茶米茶

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ تم اٹھانے کی ضرورت بی نہیں ہے کونکہ فروخت کرنے والوں کے پاس گواہ موجود ہیں اس لیے تئم کی ضرورت نہیں ہے البت اگر گواہ موجود نہ ہوتے پھر تئم کی ضرورت برقی جو کہ معاعلیہ (فروخت کرنے والے) پر آتی جیسا کہ صدیث مبارکہ ہے: ((البینة للمدعی .)) (احوجه الترمذی، کتاب ما جاء فی ان البینة علی المدعی علیه، رقم الحدیث: ۱۳٤۱) نفی ان البینة علی المدعی علیه، رقم الحدیث: ۱۳٤۱) مورت میں فرید الے کے پاس گواہ ہوں اگر گواہ نہیں تو پھر معاعلیہ پر تئم اٹھانا ہے۔ اس صورت میں فریدار ہے اور اور گواہ موجود ہیں اس صورت میں اگر قتم لی بھی جائے گی۔ دعوی کرنے والل فریدار ہے اور اور گواہ موجود ہیں اس صورت میں اگر قتم لی بھی جائے تو معاعلیہ فروخت کرنے والے پر آتی، بہر مال گواہوں کی گواہوں کی

السوران : کیا فراتے ہیں علائے کرام اس مسلہ کے بارے ہیں کہ کرڈ خان فوت ہوگیا جس نے ورفاء میں سے ایک بیٹا محر بخش تین بیٹیاں اور ایک بیوی مسات سلمٹراس کے بعد می بیٹی میں سے ایک بیٹا محر بخش تین بیٹیاں اور ایک بیوی مسات میٹرل پیدا ہوئی جس سے اس کوایک بیٹی مسات میٹرل پیدا ہوئی جب سے بلوچ خان کی وفات ہوئی اس وقت سے میٹرل کی پرورش اس کے اخیانی بھائی محر بخش نے کی ہے حالا تکہ میٹرل کا چیا لال محم بھی ہے گر انھوں نے اس کی کوئی و کھ بھال یا پرورش نہیں کی اس وقت لال محم کھ مسات میٹرل کے نکاح کے لیے ولی وارث میں پرورش نہیں کی اس وقت لال محم کا خیال ہے کہ مسات میٹرل کے نکاح کے لیے ولی وارث میں بیوں اور دوسری محم بخش جو میٹرل کا اخیا فی بھائی بھی ہے اور آج تک اس کی پرورش بھی کی بورش بھی کی جہا کی کہورت نہ کورہ کے مطابق مسلمات میٹرل کے نکاح کا ولی وارث اس کا بچیالال محم بین کا اخیا فی بھائی محم بخش کا دوسرا کہ بلوچ خان کی ورافت کس طرح تقسیم ہوگ۔ بینو ا تو جروا ؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحت سوال: معلوم ہونا چاہے کہ صورت ندکورہ میں مسات بیل کے نکاح کا ولی اس کا اخیافی بھائی محمد بخش ہے اور اس کے چھالال محمد کو نکاح کرانے کا کوئی حق نہیں ہے ایک تو محمد بخش ولی اقرب ہے دوسرا کہ نکاح کی ولایت کے لیے ولی کی شفقت اور خیر خواہی مشروط ہے لال محمد کے اندر دونوں شرائط نہیں ہیں اس لیے نکاح کرانے کا حقد ارمحد بخش ہے۔

دليل اقل: ..... بحال فقد النه صفح ١٣٣٥. ولا شك ان بعض القرابة ادخل في هذا الامر من بعض فالاباء والابناء اولى من غيرهم ثم الاخوة لابوين ثم الاخوة لاب او الام ثم اولاد البنين واولاد البنات ثم اولاد الاخوة واولاد الاخوات ثم الاعمام والاخوال ثم هكذا من بعد هولاء. "

دليل ثاني: ..... بحواله قاوئ نذريه ٢٠ قال سئل السلام اخرج سفيان في حامله ومن طريقة الطبراني في الاوسط باسناد حسن عن ابن عباس ﷺ

فاؤى راشديه

بلفظ لا نكاح الا بولى مرشد او سلطان. "

بلوچ خان کی ملکیت کو ایک رویبی قرار دے کر اس کی بیوی کو آٹھوال حصہ یعنی (۲) آنے دیے جاکیں گے۔ باتی (14) آنوں کو دوحصوں میں کرے (7) آنے اس کی بیٹی میل کودیے جائیں گے اور سات آنے متت کے بھائی لال محمد کو دیے جائیں گے جبکہ اس کا بھتیجا محد بخش محروم رہے گا۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعثاريه فيعدطريقةتشيم

کل ملکیت 100 روپے

بيوى <u>1</u>2.5 يوى بئی <del>1</del>50 بھائی عصبہ 37.5 بقتيجا محروم

#### **张洛长洛**

(سُولاً): كيا فرمات بين علاء دين اس مسئله مين كه برادى فوت موكيا جس في وارث چھوڑے ایک بیوی 4 بیٹے 2 بیٹیاں اور بھائی بتائیں کہ شریعت محمدیہ کے مطابق مرایک كوكتنا حصه ملے گا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے كدسب سے پہلے مرحوم كى ملكت ميں ہے اس کا کفن دفن کریں پھراگر قرض ہوتو اے ادا کریں اس کے بعد اگر کوئی وصیت کی ہوتو کل مال کے تیسرے حصے میں سے بوری کی جائے اس کے بعد باتی مال منقولہ یا غیر منقولہ کو ایک ردیبه قرار دے کراس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔

مرحوم برادی ملکیت 1 روپیے 2 بیٹوں 16 پیے

## وارث: یوی کو 12 پیے، 4 بینے 68 پیے، بھائی محروم هذا هو عندی والعلم عند رہی

جديداعشاريه فيصدطريقة تقسيم

كل ملكيت 100

 $12.5\frac{1}{8}$ يوى

4 بينے عصبہ 70 فی کس 17.5

بھائی مئروم

دو بیٹیاں عصبہ 17.5 **فی** کس 8.75

### 米茶米茶

(سوران ای ارت جی ما اور اس مسلم کے بارے میں کہ ایک مخص کیل نامی فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک بیٹا غلام محمد اور دو بیٹیاں بیبان اور سونی اس کے بعد غلام محمد وفات پاگیا۔ مرحوم غلام محمد نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے سلیمان کو پچھ زمین کا مکڑا کھاتے کروا کر دے دیا تھا اور سلیمان اپنے والدکی حیاتی میں ہی فوت ہوگیا اور سلیمان کے درج ذیل وارث ہیں: ماں باپ دو بیویاں 4 بہیں اور دو چھا زاد کزن، پھر غلام محمد فوت ہوگیا در جس نے وارث چھوڑے 4 بیٹیاں فاطمہ، رحیماں، معمو، چھانی، اور ایک بیوی اور دو بھیتے المھڑنو اور خیر محمد۔ اس کے بعد غلام محمد کی بیوی مسمات حواکا انتقال ہوگیا جس نے وارث چھوڑے خاوند، 4 بیٹیاں، بتا کیں کو شریعت محمدی کے مطابق ہرایک کو کتا حصہ ملے گا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے فوت ہونے والے کی ملکیت میں ہے اس کے کفن وفن کا خرچہ نکالا جائے، پھر اگر قرض ہوتو اسے ادا کیا جائے اور پھر اگر وصیت کی ہے تو سارے مال کے تیسرے جھے تک سے پوری کی جائے اس کے بعد مرحوم کی باتی مکیت منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپی قرار دے کر مرحوم کے وارثوں میں اس

592

كتاب الميراث

طرح سے تقسیم کی جائے گا۔

مرحوم بچو کل ملکیت 1رو

وارث: بينا غلام محم بيني بيبان

ِ 13 نے 14 <u>1</u>3 ا

غلام محمد فوت ہوا ملکیت 8 آنے

یوی کو ایک آنہ۔ وارث جاروں بیٹیوں کومشترک 5 آنے 4 پائیاں، بھنیجا خیر محمد 10 یائی، بھنیجا خیر محمد 10 یائی، بھنیجا اللہ ونو 10 یائی۔

پھرمسمات حوا فوت ہوگئ جس کی کل ملکیت کوا یک روپیے قرار دیا جائے۔

وارث: 4 بينيوں كو 8 ياكى اور 10 آنے مشتر كداور خاوندكو 4 ياكى اور 4 آنے۔

نسوٹ : .....غلام محمد نے جو ملکیت اپنے بیٹے سلیمان کے نام کروائی تھی اس میں سے سلیمان کے وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔

مرحوم سلیمان کل ملکیت 1 روپیہ وارث یائیاں آنے

باپ 09 08 ای 02 08

دو بیویال مشتر که 00 04

چار بهنیس محروم دو چ<u>چا</u>زاد محروم

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشاريه فيصدطريقه تقتيم

ميّت بچوکل ملکيت 100

1 بيڻاعصبه 50

غلام محمد

(بیبان، سونی) 2 بیٹیاں عصبہ 50 فی کس 25

ميت بينًا غلام محمر كل ملكيت 50

8.333 في کس  $\frac{2}{3}$  8.333

2 بينتيج عصبه 16.667 في كس 8.333

ميت حواكل ملكيت 100

خاوند <del>4</del> 25

4 بينياں <del>3</del> 75 في کس 18.75

#### **\*\*\*\*\***

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ فوت ہونے والے کی ملکیت میں سے سب سے پہلے مرحوم کے کفن وفن کا خرچہ نکالا جائے دوسرے نمبر پراگر میت پر قرض تھا تو اسے اداکیا جائے۔ تیسرے نمبر پراگر جائز وصیت کی تھی تو اسے سارے مال کے تیسرے ھے تک سے اداکی جائے پھر بقیہ ملکیت کوایک روپہر قرار دے کراس طرح سے تقییم ہوگ۔

فوت ہونے والا جان محمر کل ملکیت 1 روبیہ

وارث: بيوى 2 آنے، بينا 9 آنے 4 پائل بينى 4 آنے 8 پائى۔

فوت ہونے والا دھنی بخش کی کل مکیت 1 رو پیہ

وارث: بیوی 2 آنے، 4 بیٹول میں سے ہراکیکو 2 آنے 4 پائی، دونول بیٹیول میں سے ہراکیکو 1 آنے 2 پائی۔

التدتعالي كافرمان بے: ﴿وان كان لكم ولد فلهن الثمن ﴾ (النماء)

فاؤك راشدير يح 594 حي كتاب الميراث

تولرتعالى: ﴿للذكر معل حظ الانشيين ﴾ (النماء)

هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### \*\*\*

(السُولان): كيا فرماتے ميں علماء دين اس مسئلہ ميں كه بنام يارمحمد فوت ہوگيا جس نے وارث چھوڑے 2 بیٹے عمر اور عیسیٰ، ایک بیٹی راجبائی بیوی رانی، اس کے بعدعیسیٰ فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک سگا بھائی عمراور تین بیٹیاں سنکھار، آمنت، مریم اور بیوی فاطمہ، اخیافی بھائی اور اخیافی بھائی کے دو بیٹے رمضان اور ارباب۔ بتاکیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک دارث کو کتنا حصہ ہے گا۔

الجواب بعون الوهاب: فوت بونے والا يار تحد كل ملكيت اروپي وارث: بيٹاعمر بيٹائيسيٰي للمبيٹي راجبائي بيوي راني 5 آنے 7 یائی 5 آنے 7 یائی 2 آنے 10 یائی صرف 2 آنے اس کے بعد عیلی فوت ہوا۔ کل ملکیت 7 یائی 5 آنے وارث: بيوى فاطمه 3 بينيان سگا بهائى عمر اخيافى بهائى كى اولاد  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

#### الاحباء

فاطمه راني راجبائی <u>2 8 يا كى</u>  $\frac{1}{2}$  اَنَ  $\frac{1}{2}$  اَنَ  $\frac{1}{2}$  اَنَ  $\frac{1}{2}$  اَنَ الْعَالَمُ عَلَى الْعَالَمُ عَلَى الْعَالَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى الْع سنگھار آمنت مريم 1 آنہ 3 یا کی اگانہ 3 یا کی اگانہ 3 یا کی ا هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشاربه نظام تقسيم

ميّت يارمحركل مكبيت 100

2 بينے عصبہ 70 في کس 35

1 بٹی ء سبہ 17.5

بيوى <del>1</del>8 12.5

ایک بیٹا محم<sup>عیس</sup>ی فوت کل ملکیت 100

بيوى <u>12.5 <del>1</del></u>

22.22 ئى كس  $66.66\frac{2}{3}$ 

اخيافي محروم

#### 米洛米洛

۔۔
الجواب بعون الوهاب: سب سے پہلے فوت ہونے والے کی ملکیت سے اس کا کفن وفن کیا جائے پھر اگر میت پر قرض تھا تو اسے ادا کیا جائے تیسرے نمبر پر اگر جائز وصیت کی تھی تو اسے ساری جائد او کے تیسرے حصے سے ادا کی جائے اس کے بعد ساری ملکیت منقول خواہ غیر منقول کو 1 روپیہ قرار دے کر اس طرح تقسیم ہوگی۔ لطف علی 8 آنے، بلوچ خان 8 آنے، بلوچ خان 8 آنے، پھر ہرایک کی ملکیت کواپٹی اپنی جگدایک روپیہ قرار دیا جائے۔

فوت ہونے والا بلوج خان ملکیت 1 روپیہ

وارث: بیٹا، دودا1 روپیہ

پھر دودا فوت ہوا ملکیت 1 روپیہ

وارث: غلام الله غلام شاه غلام حسين وابراتيم

غلام فوت ہوا ملکیت 1 رو پہیہ

وارث: بيٹا بلوچ خان 1 روپيه

اس کے بعد غلام حسین اور ابراہیم فوت ہو گئے جن کا اور کوئی بھی وارث نہیں صرف بھتیجا بلوچ خان ہے وہی وارث بنے گا۔

ان کے بعد لطف علی فوت ہوگیا۔کل ملکیت 1 روپیہ

ث: يائى آنے بيٹا خدا بخش 04 06 06 بيٹا دورا 04 06 06 بيٹا دورا 04 03 03 بيٹن 02 دم علاتی پوتا بلوچ محروم

باقی 2 پائیاں بحییں گی-ان کے پانچ ھے کرکے ہم بیٹے کو دو ھے اور بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد مذکورہ شخص فوت ہوگی جس کا بھتنے کے علاوہ اور کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ لہذا ساری ملکیت اس بھتیج کوئل جائے گی۔

جديداعشاريه نظام تقيم

کل ملکیت 100

ميتت بلوچ خان

1 بيڻا عصبه 100

علاتي بوتا محروم

#### **长谷长冷**

(سُولا): كيا فرماتے جيں علاء دين اس مسئله ميں كه بنام جمال بيك فوت ہوگيا جس نے دارث چھوڑے: ایک بیوی، مال، باپ دو بیٹے، ایک بیٹی۔ شریعت محمدی کے مطابق ہر ایک کوکتنا حصہ ملے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے كہ فوت ہونے والے كى مكيت ميں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کاخر چہ نکالا جائے ، دوسرے نمبر پراگر قرض تھا تو اسے ادا کیا جائے، پھر اگر جائز وصیت کی تھی تو ساری جائداد کے تیسرے حصے تک سے اداکی جائے۔ پھر ہاقی ملکیت کوایک روپیة قرار دے کرتقتیم اس طرح سے کی جائے گ-

> مرحوم جمال بیک کل ملکیت 1 روپییه يائيال آنے وارث بيوي 02 00 02 08 بال

| <b>-₩</b> | كتاب الميراث | 598 | Z              | فبآؤى داشدييه |
|-----------|--------------|-----|----------------|---------------|
| <b>w</b>  |              | 02  | 08             | باپ           |
|           |              | 03  | 5 <del>1</del> | بييا          |
|           |              | 03  | 5 <del>1</del> | بييا          |
|           |              | 01  | 09             | بيثي          |

جديداعثار بدنظام تقيم

كل ملكيت 100

يوى 12.5<u>4</u> مال 16.66

باپ 6 16.66

2 بينے عصبہ 43.34 في کس 21.672

1 بيتي عصبه 10.836

#### **\*\*\*\***

(سُورُ فَی ایک بیوی، ایک بین علاء دین اس مسئلہ بیں کہ بنام منظار فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک بھائی احمد اور چھازاد بھائی، اس کے بعد احمد فوت ہوگیا اس نے وارث چھوڑے، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک جھینی ایک چھازاد بھائی اور دو چھازاد بہنائی اور دو چھازاد بہنائی اس کے بعد احمد کی بیوی فوت ہوگئے۔ جس نے وارث چھوڑے ایک بیٹی، ایک بیائی، دو بہنیں۔ شریعت محمد سے کمطابق کس کو کتنا حصہ ملے گا وضاحت کریں؟

الجواب بعون الوهاب: یادرہے کہ سب سے پہلے فوت ہونے والے کی ملکت میں اسے اس کے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے، پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے بھر اگر جائز وصیت کی تھی کوساری ملکیت کے تیسرے حصے تک سے پوری کی جائے، پھر باقی ملکیت منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپیے قرار دے کر در ٹاء میں اس طرح تقیم ہوگی۔

فوت ہونے والامنٹھار کل ملکیت 1 روپیہ

وارث: يوى 2 آن، بني 8 آن، بھائى احمد 6 آن جياز او محروم

عدیث مبارکہ ہے:

((الحقو الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . ))•

احمد فوت ہوا ملکیت کوایک 1 روپیہ قرار دیا جائے گا۔

وارث: بول 2 آنے ، بیٹی 8 آنے بھیجی محروم، دد چیازاد بہنیں محروم چیازاد بھائی 6 آنے۔

الله تعالى كافر مان ب: ﴿ فأن كأن له ولد فلهن الشمن ﴾

احمد کی بیوی فوت ہوگئ ساری ملکیت کو 1 روپی قرار دیا جائے گا۔

وارث: بيني 8 آنے ، بھائي 4 آنے ، دونوں بہنيں مشترك 4 آنے

الله تعالى كافريان ع: ﴿ فان كانت واحدة فلها النصف مما ترك ﴾

والله اعلم بالصواب

جديداعشار بينظام

میت منشار کل ملکیت 100

بوى <del>1</del> ء 12.5

 $=\frac{1}{2}\sin^2\theta$ 

(احمه) بھائی عصبہ 37.5

جيازاد محروم

ميّت بھائي احمد ملكيت 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$  يوى

 $50 = \frac{1}{2} \quad \dot{x}$ 

چيا زاد بھائي عصبہ 37.5

❶ صحيح بخارى، كتاب لفرائض، باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن، رقم الحديث: ٦٧٣٥ محيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهلها، رقم: ١٤١٤ .

فآؤى راشديه کې 600

بفيتجي محروم

2 چيازاد بېنين محروم

متت احمر کی بیوی ملکیت 100

 $=\frac{1}{7}$ 50

بھائی عصبہ 25

دوبہنیں عصبہ 25 فی کس 12.5

هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### **\*\*\*\*\***

(سُونِكَ): ♦..... كيا فرماتے ہيں علاء دين اس مسئله بيس كەمراد خاتون فوت ہوگئ

جس نے ور ثاء میں ایک بٹی اور پوتی جھوڑی۔

♦ .....مهات بان فوت ہوگئی جس نے وارث چھوڑے ایک بہن، ایک بھیتی۔ وضاحت كريس كه شريعت محمرى كے مطابق مرايك كوكتنا حصه ملے گا۔

البجواب بعون الوهاب: معلوم مونا حائي كفوت مونے والے كى ملكيت من سے یہلے اس کے گفن دفن کا خرچہ نکالا جائے ، بعد میں اگر قرض تھا تو اے ادا کیا جائے بعد میں اگر وصیت کی تھی تو کل ملکیت کے تیسرے حصے تک ہے ادا کی جائے ، پھر بعد میں ساری ملکیت کو ایک رویی قرار دے کرتشیم اس طرح ہوگ۔

امسات مراد خاتون کل ملکیت ۱ روییه

وارث: بٹی 8 آنے ، یوتی 2 آنے 8 یائیاں

باتی جوملیت 5 آنے 8 یائی یج گ تین جھے کرے دو جھے بٹی کواور ایک حصہ بوتی کو

وبا جائے گا۔

💠: مسمات بھان کل ملکیت 1 روپیہ

## وارث: بهن 8 آنے بطتی 8 آنے هذا هو عندي والعلم عند ربي

عديداعشار بينظام كل مَلَكت 100  $72.22\frac{1}{7}$ نوتی  $27.78\frac{1}{6}$ ميّت بھان كل ملكيت 100  $50 = \frac{1}{2}$ م مهل **米洛米洛** 

(المولالي): كيا فرماتے بين علاء دين اس مسئله بيس كه بجل شاه فوت ہوگيا جس نے وارث چھوڑے ایک بیٹی، ایک بھائی اور 4 ہویاں، اس کے بعد غلام نبی شاہ وفات پاگیا جس نے وارث چھوڑے 4 بیویاں، ایک بھیتی۔ بتائیں کہ ہرایک کوشر بعت محمدی کے مطابق کتنا کتناحصہ یلےگا۔

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے کہ سب سے پہلے میت کی ملکت میں ے میّت کے گفن دُن کا خرچہ نکالا ہوئے ، پھر بعد میں اگر قرض تھا تو اے ادا کیا جائے ، پھر اگر جائز وصیت کی تھی تو اسے پورا کیا جائے گا۔کل مال کے تیسرے حصے تک سے۔اس کے بعدساری ملکیت منقوله خواه غیرمنقوله کوایک روپیه قرار دے کراس طرح تقشیم ہوگا۔

> فوت بونے والاحمر بحل شاہ ملکیت 1 روید منقول خواہ غیر منقول وارث: بني 8 آن، بھائي 6 آن، 4 بويال 2 آن مشترك

اس کے بعد غلام نبی شاہ کی ملکیت کو ایک روپیہ قرار دے کراس کے وارثوں میں اس طرح ہے تقسیم کی جائے گی۔ مرحوم غلام نبی شاہ ملکیت 1 روپیہ منقول خواہ غیر منقول دارث: 4 ہویاں کو 4 آنے مشتر کہ بھیتجی 12 آنے

جديداعثار بينظام طريقةتشيم

متِت بچل شاوکل ملکیت 100 مین ب

بيني <del>1</del> 50

بھائی عصبہ 37.5

4 بيويال <del>3 1</del>2.5

ميت غلام ني شاه كل ملكيت 100

4 بيويال <del>3</del> 12.5

تجيتيجي ذوي الارحام 87.5

#### **然茶茶茶**

(سُوَلَ ): کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ بنام حاجی اللہ بخش فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک ہوی 3 بیٹیاں، 4 بیٹے محمد بچل شفیع محمد، علی محمد، ولی محمد بتا کیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک کو کتنا حصہ لے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ فوت ہونے والے کی ملیت میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والے کی ملیت میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والے کے کفن وفن کا خرچہ نکالا جائے پھر اگر مرحوم پر کوئی قرضہ وغیرہ تھا تو اسے ادا کیا جائے پھر اگر مرحوم نے جائز وصیت کی تھی تو اسے کل مال کے تیسر سے صحے تک سے پورا کیا جائے اس کے بعد باتی رقم اور ملکیت کوایک رو پید قرار دے کراس طرح تقسیم کریں گے۔

مرحوم حابگ الله بخش ملکیت 1 روپیه وارث: پائیوں آنے

NAME OF STREET

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

| <br>كتاب الميراث | 60 | 3<br>∞∞.≨ | <u> </u> | ف <b>آ</b> فرگاراشد بیر |
|------------------|----|-----------|----------|-------------------------|
|                  |    | 2         | 00       | بيوى                    |
|                  |    | 1         | 03       | بيثي                    |
|                  |    | 1         | 03       | بني                     |
|                  |    | 1         | 03       | بیٹی                    |
|                  |    | 2         | 06       | بیٹا ک <u>بل</u>        |
|                  |    | 2         | 06       | شفيع مح                 |

ولی محمد 06 2 باتی 3 یائیوں کو 11 جصے کر کے ہر بیٹے کو دواور ہر بیٹی کو ایک دی جائے گا۔

روسرافرمان: ﴿للذكر مثل حظ الانثيين﴾

06

جديداعشاربه نظام تقثيم

كل ملكيت 100

على محمد

بيوى <del>1</del> 12.5

4 بيغ عصب 63.630 في كس 15.909

3 ينيال عصبه 23.863 في كس 7.954

هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### **\*\*\*\***

رسور یو بنیاں، دو بہنیں، تین بھائی، بتائیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہر ایک کو کتنا حصہ طعایات میں ایک کو کتنا حصہ طعایا

البجواب بعون الوهاب: فوت ہونے والے کے کفن دفن کا خرچہ، اور قرضہ اور

| كتاب الميراث | 604           | <b>57.</b>     | فبآؤى راشدييه |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
|              | <br>$-\infty$ | $\sim\sim\sim$ |               |

وصیت مال کے تیسرے جھے میں ہے ادا کرنے کے بعد کل ملکت کو ایک رویبہ قرار دے کر اس طرح تقسیم ہوگی۔

| وارث                          | بإئيال | آنے |
|-------------------------------|--------|-----|
| دونول بیٹیوں کومشتر کہ طور پر | 08     | 10  |
| تین بھائیوں کو مشتر کہ طور پر | 00     | 04  |
| دو بہنول کومشتر کہ            | 04     | 01  |

هذا هو عندي والعلم عند ربي

## جديداعشارية تقسيم ظام

کل ملکت 100

2 بيٹيال <del>3 6</del>6.66 فى كس 33.33 فى ئىس 8.33 3 بھائی 25 فى كس 4.17 2 كېتىس 8.34

#### **米洛米米**

( سُرِيل): كيا فرماتے بين كەعلاء دين اس مسئله مين كەالىمداد فوت ہوگيا جس نے وارث چھوڑے: ایک ہوی، ماں اور دو بھائی، بتائیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک کو کتنا حصہ ملےگا؟

**الجواب بعون الوهاب**: بإدرب كهسب سے يهلے فوت ہونے والے كى ملكت ميں سے اس کے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا، دوسرے نمبر براگر مرحوم بر قرضہ تھا تو اے ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پراگر جائز وصیت کی تھی تو کل مال کے تیسرے جھے تک سے بوری کی جائے۔اس کے بعد ساری ملکیت کوایک روپی قرار دے کراس طرح تقسیم ہوگی۔

فوت ہونے والا الهداد ملکیت 1 رویبہ

| فباؤل راشد بير      | 305 <b>∑</b> 7<br>∞∞∞× <b>∞</b> ‰— |     | لباب الميراث |
|---------------------|------------------------------------|-----|--------------|
| وارث                | پائیاں                             | آنے |              |
| بيوى                | 00                                 | 04  |              |
| بال                 | 08                                 | 02  |              |
| دونوں بھائی مشتر کہ | 04                                 | 09  |              |
| _                   |                                    |     |              |

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديدا مثاريه فصدنظام تنتيم

كل ملكيت 100

بوکی <del>1</del> 25

مال <del>1</del> 16.66

2 بھائی عصبہ 58.34 فی کس 29.17

#### **张徐恭添**

( سُولَ : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس سئلہ میں محمد عرفوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے وو بیویاں، ایک بیٹی، ایک بھائی محمد عثان اور چھا زاد کا بیٹا اس کے بعد محمد عثان وفات کرگیا۔ جس نے وارث چھوڑے دو بیویاں، ایک بیٹی اور چھا زاد کے 7 بیٹے عبد الرحلن ولد امیر بخش، عبد الرزاق، عبد الجبار، عبد الرشید، عبد الستار، عبد الرؤف، محمد بیق ولد محمد مراد۔ بتا کیں کہ شریعت محمد کے مطابق ہرایک کو کتنا حصہ کے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ فوت ہونے والے کی ملکیت میں سے اس کے کفن وفن کا خرچہ نکا لئے اور قرضہ اگر تھا تو ادا کرنے ، تیسر سے نمبر پر اگر جائز وصیت کی تھی تو ساری جائداد کے تیسرے حصے تک سے پوری کرنے کے بعد وراثت اس طرح تقسیم ہوگ ۔ فوت ہونے والا محم عمر کل ملکیت ایک روپیہ لیمنی 191 یکڑ

وارث: دونوں بیویاں 2 آنے مین 11 ایکر 15 دیسہ بین 8 آنے مین 45 ایکر 20

۔ ویسہ، بھائی 6 آنے یعنی 134 یکڑ 5 ویسہ، چیا زاد کا بیٹا محروم۔

اس کے بعد محمد عثمان فوت ہوگیا جس نے اپنے مرحوم بھائی محمد عمر کے ھے میں سے 34 ایکڑ 5 ویسے حاصل کیے اور اس کی اپنی زمین 191 یکڑ نونل 125 ایکڑ 5 ویسے کی تقسیم ہ وارث: دونوں بیویاں 15 ایکڑ 26 ویسہ، بیٹی 62 ایکڑ 26 ویسہ، چچا زاد کے بیٹا محمد

وارث: دونوں ہو میاں 15 ایکز 26 ویسہ، میں 62 ایلز 26 ویسے، چچا زاد کے بیٹا مخمہ صدیق 6 ایکڑ 28 گھنٹہ،عبد الرزاق6 ایکڑ 28 گھنٹہ،عبد الرحمٰن 6 ایکڑ 28 گھنٹہ،عبد

البتار 6 ايكر 28 گھنٹه،عبدالرؤف 6 ايكر 28 گھنٹه،عبدالرشيد 6 ايكر 28 گھنٹه،عبدالجار

6ا يكڑ 28 گفشه-

## هذا هو عندي والعلم عندربي

جديداعشاريه فيصدنظام تقيم

ميّت محمر عمر كل ملكيت 100

2 بيوى 12.5<del>1</del> فى كس 6.25

1 بيني <del>2</del> 50

بھائی (عثان) عصبہ 37.5

چيازاد کابيڻا محروم

ميّت محمد عثمان كل ملكيت 100

دو بيويال 12.5 في كس 6.25

 $50\frac{1}{2}$  بين  $\frac{1}{2}$ 

چپازاد کے 7 میٹے عصبہ 37.5 فی کس 5.357

#### 米茶茶茶

(سُولُ ): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ محد عرس کی وفات ہوگئ جس نے وارث جھوڑے 2 بیٹے محمد کی حصابق سب

607

كوكتناكتنا حصه ملے كا؟

الجواب بعون الوهاب: یادر بے کہ مرحوم کی ملکیت میں سے مرحوم کے گفن وفن کا خرچہ نکا لئے کے بعد اگر قرض تھا تو اس کو اوا کیا جائے پھر بعد میں اگر وصیت کی تھی تو مال کے تیسرے حصے تک اوا کی جائے پھر باتی ملکیت منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپیة قرار دے کر اس طرح تقیم کریں۔

مرحوم محمر عرس کی ملکیت I رو پیبه

وارث: بينا محمد 4 آنے، بيٹا محمد سين 4 آنے، بيٹى 2 آن

الله تعالی کا فرمان ہے:﴿للذكر مثل حظ الانثيين﴾ هذا هو عندى والعلم عند ربى

جديداعشار بينظام تقتيم

ميّت محمد عرس كل ملكيت 100

2 بيني عصبہ 50 فی کس 25 4 بينمياں عصبہ 50 فی کس 12.5

#### **苏茶茶茶**

( سُورِ ان کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلہ ہیں کہ محمد عثان فوت ہوگیا اور وارث چھوڑ ہا کہ بیٹا محمد میں اور ایک بیٹی، اس کے بعد محمد صدیق فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑ ہے دو بیویاں بنام ست بائی اور خیر بانو اور ایک بیٹا سکندر اور ایک بہن۔ بتا کیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرا کیک کو کتنا حصہ ملے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جائے كسب سے پہلے فوت ہونے والے كى مكيت سے مرحوم كے كفن وفن كاخر چەكيا جائے كار اگر قرض ہے تواسے اداكيا جائے كار اگر

جائز وصیت کی ہے تو کل مال کے تیسرے جھے تک سے ادا کی جائے اس کے بعد مرحوم کی وراثت منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپہ قرار دے کر اس طرح تقسیم ہوگی۔

فوت ہونے والامحمرعثان کل ملکیت 1 روپیہ

وارث: بينا محرصديق 10 آن 8 يائيان، بيني 5 آن 4 يائيان

الشتعالى كافرمان ب: ﴿للذكر مثل حظ الانثيين﴾

اس كے بعد محد صديق فوت موال ملكيت 8 يائياں 10 آنے

وارث: يوى ست باكى 8 ياكى، يوى خير بانو 8 ياكى، بينا كندر 9 آن 4 ياكى - بهن

محروم-

الشرتعالى كافرمان ب: ﴿ فَأَنْ كَأَنْ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَ النَّمِينَ ﴾ هذا هو عندى والعلم عند ربى

جديداعثاربه نظام تقتيم

ميت محمد عثان كل ملكيت 100

بيّا (صديق) عصبه 66.66)

بيثي عصبه 33.34

ميّت محمر مدين كل ملكيت 66.66

4.166 في كن 2.332

بيڻا عصبه 58.328

بهن محروم

\*\*\*

سُولُ : ♦ کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ بنام محد صدیق فوت ہوگیا جس نے دارث چھوڑے ایک ہوی، ایک بیٹی، 2 جھتیج اور 3 سمِتیجیاں بتا کیں کہ شریعت

فآؤگاراشه پیری فقاؤگاراشه پیری فقاؤگاراشه پیری فقاؤگاراشه پیری فقاؤگاراشه پیری فقاؤگاراشه پیری فقاؤگاراشه پیری

# محمری کےمطابق ہرایک کوکتنا حصہ ملےگا۔

♦ ..... بوسف فوت ہوا جس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی بتا کیں کہ بچیوں کاحق ولايت كس كوب اور وارث كون ب

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جائے كدسب سے پہلے فوت ہونے والے كى ملكيت ميں سے اس كے كفن وفن كاخرچه كيا جائے ، بعد ميں اگر قرض ہے تو اسے اداكيا جائے پھراگر وصیت کی تھی تو سارے مال کے تیسرے حصے تک سے پوری کی جائے گی اس کے بعد باقی مال منقوله خواه غیرمنقوله کوایک روپیه قرار دے کرتقبیم اس طرح سے ہوگی۔

مرحوم محمر صديق كل ملكيت 1 روبييه

ر رہا ہے سریں ں نیک آربیہ وارث: بیوی 2 آنے، بیٹی 8 آنے، بھتیجا3 آنے، بھتیجا3 آنے، بھتیجا 3 سے بھتیجی محروم، میتیجی محروم۔ بهتیجوں کوحصنیں طے گا کونکہ صدیث مبارکہ میں ہے: ((الحقوا الفرائض

باهلها فما بقي فلا ولي رجل ذكر . )) •

الله تعالى كافرمان سے:﴿وان كان لكم ولد فلهن الثمن﴾

قول تعالى: ﴿وان كانت واحدة فلها النصف﴾

�..... باتی بوسف کی ملکیت کے اور اس کی بیٹیوں کے وارث بوسف کے بیٹے ہیں یوسف کی بیٹیوں کے حق ولایت یوسف کے بیٹوں کو ہے کیونکہ یہی حق دار ہیں حق ولایت بھائیوں کو حاصل ہے کسی اور کونبیں باقی مکیت میں بوسف کی بیٹیاں بھی شامل (شریک، جھے دار) میں فوت ہونے والے محرصدیق نے اپنے بھائی محمدیوسف کی جگہ جے ڈالی۔ حالانکہ اس جگہ کے حقدار یوسف کی اولادتھی، لہذا سب سے پہلے محرصدیق کی ملیت میں سے اس جگہ کی تمت محمد بوسف کی اولا دکودی جائے گی۔اس کوادا کرنے کے بعد وارثوں میں تقلیم ہوگی۔

صحیح بخساری، کتساب الفسرانش، بساب میسراث ابن الابن اذا لم یکن ابن، رقم الحديث: ٦٧٣٥ ـ صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهلها، رقم: ٤١٤١ .

جديداعثاريه فيصدطريقة تقسيم

كل ملكيت 100

بيوى <del>1</del> 12.5

بيثي <del>1</del> 50

2 تبيتيج عصبه 37.5 في كس 18.75

3 تجنيجيال محروم

#### **\*\*\*\*\***

الجواب بعون الوهاب بشرط صحت السوال: معلوم ہونا جا ہے کہ سب سے پہلے فوتی کی ملکیت ہے کفن وفن پرخرج کیا جائے گا پھراگر اس پر قرضہ ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد اگر وصیت ہے تو اس کو بھی ثلث مال سے ادا کیا جائے گا۔ پھر منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپیے قرار وے کر ملکیت اس کے ورٹاء میں اس طرح تقسیم کی جائے گا۔

فوتی محمر رمضان کل ملکیت ایک روپیه

ورثاء: بيوي 2 آنه، بينا 4 آنه، (5) بيليان 2 آنه برايك بيني كو-

اب جو 40 ایکر زمین ہے اس سے 20 ایکر ولی جان کوملیں گے کیونکہ اس نے ہی

سی اور قبضہ رکھا باقی 20 ایکڑ رمضان کوملیں گے۔ اس کے بعد بڈھوفوت ہوگیا کل مکیت کوایک رویہ قرار دیا گیا۔

ورثاء: تين يويال 7 ند، 2 يثيال 10 آنه 8 پائى، مال 7 آنه 8 پائى، پائى كېنيس 8 پائى-

جديدا مشاربه فيصدطريقة تقسيم

ميت رمضان كل ملكيت 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$  يوى

بیٹا عصبہ 25

5 بنيان 62.5 في كس 12.5

ميت بدهوكل ملكيت 100

4.166 في کن کن  $\frac{1}{8}$  12.5 عن الله عنوال

33.33 ينٹيال  $\frac{2}{3}$  66.66 في كس  $\frac{2}{3}$ 

 $16.66 = \frac{1}{6}$ 

5 تبنين عصبه مع الغير 4.18 في كس 0.836

هذا هو عندي والعلم عند ربي

# **\*\*\*\***

( کوران : کیا فرماتے ہیں عمائے کرام اس مسلد کے بارے ہیں کہ بنام حاجی محمد خان فوت ہو گیا جس نے ورثاء ہیں سے ہاموں کی اولاد یعنی بیٹا، بیوی مائٹا (ماں کی طرف سے) بھیجا اور بھیتی ۔ شریعت کے مطابق بتا کیں کہ ہرا یک کوکٹنا حصہ طے گا؟ (بینوا تو جروا) الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چا ہے کہ سب سے پہلے فوتی کی ملکیت سے گفن الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چا ہے کہ سب سے پہلے فوتی کی ملکیت سے گفن المحاد الم

فن، قرضہ وصیت (اگر ہوتو) اس کو بورا کیا جائے گا اس کے بعد منقول خواہ غیر منقول کو ایک روپی قرار دے کر اس کے ورثاء میں اس طرح تقسیم کی جائے گی۔ کل ملکیت (1) روپیہ

# ورثاء: بیوی 4 آنه، بھتیجا 12 آنه اور ایک بھتیجی (دونوں ماں کے رشتے سے)محروم

جديداعثاربه فيصدطريقةتشيم

كل مككت 100

بيوى <del>1</del> ببقتيحا عصبه تبعيتجي محروم

هذا هو عندي والعلم عندربي

## **\*\*\*\*\***

( سُورِ الله عنه الله عنه على على على على الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه المعرف سيم تقریباً ایک مہینہ پہلے انقال کر تی جس کی اولاد نہیں ہے۔اس کے تبائی ملیت 39-136 یکر ز من ہاورایک جگہ (مکان وغیرہ) شہر میں ہے، اوپر مذکورہ مرحومہ نے درج ذیل وارثوں کو چھوڑا ہے۔ دوسکی بہنیں،ایک خاوند،شریعت محمری کے مطابق وضاحت کریں کہ مذکورہ ملکت ندكوره ورثاء مين كس طرح، كتني كتني تقسيم موكى\_

الجواب بعون الوهاب: یادرے کرسب سے پہلےمتت کی ملیت میں سے اس کے کفن فن کا خرچہ نکالا جائے، پھراگر کوئی قرض تھا تو اے ادا کیا جائے، اس کے بعد اگر کوئی وصیت کی تھی تو اس کوکل مال کے تیسرے حصے سے بورا کیا جائے، پھر باتی ملکیت کو ایک روپیہ تصور کر کے ندکورہ ملکیت منقولہ غیر منقولہ کو دار ثوں بیں اس طرح تقسیم کریں گے۔

فوت ہونے والی جیرک عرف نیم کل ملکیت 1 رویب

وارث: خاوند 8 آنے ، بہن 4 آنے ، بہن 4 آنے

جديداعشاربه نظام تقتيم

كل ملكيت 100

 $\frac{1}{2}$  فاوند

 $\frac{2}{2}$  بېنیں  $\frac{2}{3}$  25.50 فی کس

\*\*\*

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں السجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں سے اس کے تفن دنن کا خرچہ نکالا جائے، دوسرے نمبر پراگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے اس تیسرے نمبر پراگر وصیت کی جائے اس کے تیسرے حصے تک سے پوری کی جائے اس کے بعد باتی مال منقولہ خواہ غیر منقولہ کوایک روپید قرار دے کراس طرح سے تقییم ہوگ۔

 $\int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} dx dx = \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} dx dx = \int_{0}^{\infty} \int_$ 

قوله تعالى: ﴿ فَأَنْ كَأَنْ لَهِنَ وَلَنْ فَلَكُمُ الرَّبِعِ ﴾

قول تعالى: ﴿للناكر مثل حظ الانثيين﴾

جديدطريقة تقتيم اعشاريه فيصد

كل ملكيت 100

خاوند 4 25

فی کس 21.428

2 بينج عصبہ 42.857

في حمل 10.714

3 بيٹياں عصبہ 32.124

(سُول ): كيا فرماتے ہيں علاء دين اس مسئلہ ميں كہ بنام حاجى ابوطالب فوت ہوگيا جس نے دارث چھوڑے ایک بھائی جان محمد اور بھتیج۔ بتا کیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہر ا یک کوکتنا حصہ ملے گا۔ (سائل جان محمہ) (1) گواہ حاجی محمہ صادت۔ (2) نورمحمہ ۔ (3) محمہ قاسم ـ (4) حاجى غلام قاور

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جائے كدسب سے پہلے مرحوم كى ملكت ميں سے اس کے گفن دفن کا خرچہ نکالا جائے اس کے بعد اگر مرحوم پر قرض تھا تو اسے ادا کیا جائے اور پھرا گر مرحوم نے **کوئی** وصیت کی تھی تو کل مال کے تیسرے حصے تک سے بوری کی جائے۔ اس کے بعد باقی مال منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپہی قر ار دے کر وارثوں میں اس طرح ہے تقسيم ہوگی۔

مرحوم حاجی ابوطالب ملکیت 1 روپیه

وارث بھائی کو کمل 1 روپیه بھتیجا مرحوم

*حِيما كمحديث مباركمين ہے: ((الحقوا الفرائض ب*اهلها فما بقي فلا ولى رجل ذكر . )) 🛮

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الفرائض، باب مراث ابن الابن اذا لم يكن ابن، رقم الحديث:٦٧٣٥ ـ صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهلها، رقم: ٤١٤١ .

جديداعشاريه فصدطريقه تقيم

كل ملكيت 100

سگا بھائی عصبہ 100 سیق م

بطنيجا محروم

# 水茶茶茶

(سکولی): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ بچاہواور کوڈو دونوں بھائی اور ولی مجر بچا زاد تینوں نے مل کر زمین خریدی بعد میں ولی محمد کواس کا حصد دیا اس کے بعد ولی محمہ فوت ہوگیا تو بچاہواور کوڈو دونوں دھوکے سے ولی محمد کے گھرسے زمین کے کاغذ اٹھا کر لے مجے اور یہ کھانہ اپنے نام کروالیا اب ولی محمد کی بیوی اور بیٹی کو حصہ نہیں دے رہے۔وضاحت کریں کہ شریعت محمدی کے مطابق ولی محمد کی بیوی اور اولا دحقذار ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے مرحوم کی کل ملکیت میں الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے مرحوم کی کل ملکیت میں سے اس کے کفن وفن کا خرچہ نکالا جائے گا، اس کے بعد اگر مرحوم پر قرضہ تھا تو اسے ادا کیا جائے گا، پھر اگر وصیت کی تھی تو سارے مال کے تیسرے جھے میں سے پوری کی جائے گا اس کے بعد مرحوم کی منقولہ اور غیر منقولہ ملکیت کو ایک روپیے قرار دے کراس کے ورفا میں اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔

مرحوم ولي محد كل ملكيت 1 روپيه

وارث: بیٹی کو 8 آنے ، بیوی کو 2 آنے ملیس گے اور باقی جو 6 آنے بھیں گے، وہ ولی محد کے چھازاد بھائیوں بچاہوادر کوؤود دنوں کومشتر کہ طور پرملیس گے۔

تولرتعالى: ﴿فان كانت واحدة فلها النصف﴾

مديث مإدكة: ((الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولي رجل ذكر . )) •

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن، رقم الحديث: ٦٧٣٥ صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهلها، رقم: ١٤١٤.

. ميت بيايوكل ملكيت 100

بيوى 12.5<u>1</u>

بي<u>ڻي <del>1</del></u> 50

فی کس 18.75

2 چچا زادعصبہ 37.5

#### 长春春茶

(سُورُكُ): كيا فرماتے بين علاء دين اس مسله بين كه ايك عورت وفات با كئ جس في درج ذيل وارث چهوڑے: فاوند، باب، مان، 2 بينے، 2 بيٹيال ـ مرحومه كى جائيدادز بين (1) زين 12 ايكر ـ (2) سونا 10 تولے، نقلى 5 بزار ـ اب عرض بير ہے كه شريعت محمدى كے مطابق برايك وارث كوكتنا كتنا حمد لے گا۔

الجواب بعون الوهاب: اقلا مرومه كى ملكت يل سے كفن وفن كيا جائے اس كے بعد اگر مرحمہ پر قرضہ تھا تو اس كى ادائيگى كى جائے، پھر اگر جائز وصيت كى تھى تو سارى جائداد كے تيسرے حصے سے اداكى جائے اس كے بعد مرحومہ كى باقى ملكيت منقولہ خواہ غير منقولہ كوايك روپية قرارد سے كرتقيم اس طرح ہوگى۔ ◆: خاوندكو چوتھا حصہ 4 آ نے مليس گے اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ فَأَن كَانَ لَهِنَ وَلَى قَلْمَ الدِ بِعِ مَهَا تَو كَن ﴾ ﴿ بَالِي كَانَ لَهِنَ وَلَى قَلْمَ الدِ بِعِ مَهَا تَو كَن ﴾ ﴿ بَالِي كَانَ لَهِنَ وَلَى قَلْمَ الدِ بِعِ مَهَا تَو كَن ﴾ ﴿ بَالِي مَلَى عَلَى الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَلا بِويه لَكُلُ وَاحد منهما السّن مِهَا تُوك ﴾ ﴿ بَاتِي 6 آ نے 8 پائى باقى بحييں گے۔ اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ وَلا بِويه لَكُلُ وَاحد منهما السّن مِهَا تُوك ﴾ ﴿ بَاتِي 6 آ نے 8 پائى باقى بحييں گے اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يوصيكم الله في اولاد كم لَلْنَ كُو مَعْلُ حَظُ اللانشيين ﴾

مرحومه کی ملکیت متحرک خواه غیرمتحرک 1 روپیه

وارث: خاوند 4 آنے، باپ 2 آنے 8 پائی، مال 2 آنے 8 پائی، بیٹا 2 آنے 2 پائی، بیٹا 2 آنے 2 پائی، بیٹا 2 آنے، 1 پائی۔ بیٹا 2 آنے، 1 پائی، بیٹی 1 آنے، 1 پائی۔ بیٹا 2 آنے، 1 پائی، بیٹی 1 آنے، 1 پائی۔ بیٹا 2 آنے، 1 پائی، بیٹی 1 آنے، 1 پائی، بیٹرا 2 آنے، 1 پائی، 1 پائی، 1 پائی، بیٹرا 2 آنے، 1 پائی، بیٹرا 2 آنے، 1 پائی، 1

باتی دو پائیوں کے 6 چھ ھے کرکے 2 ھے ہر بیٹے کو اور ایک حصہ ہر بیٹی کو دیئے جائیں گے۔

# هذاهو عندي والعلم عندربي

# جديداعثاريه فيصدطريقة تقتيم

كل ملكيت 100

$$25 = \frac{1}{4}$$

$$16.66 = \frac{1}{6}$$
 باپ

$$16.66 = \frac{1}{6}$$
 ال

2 بينے عصبہ 27.786 فی کس 13.893

2 بيٹياں عصبہ 13.893 في کس 6.946

#### **张涤券添**

سُورُون : ♦ .... كيا فرياتے بين علاء كرام اس مسلم على كمسمات غلام صغرى فوت بوگئ جس نے وارث چموڑ ايك سكى بهن دو باپ كى طرف سے بينس اور غلام صغرى ك والد كا چيازاد بمائى محمعلى ۔

﴿ ..... مسمات غلام صغریٰ نے اپنی زندگی میں بی بغیر کسی زور اور زبردی کے سالم دماغ کے ساتھ ہوش وحواس میں پھھ ملیت اپنے بھانچ کو ہبہ کردی اور کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ ملیت میرے بھانچوں کو دے دی جائے اور باقی جتنی بھی غیر ہبہ ملیت ہے وہ محکمہ اوقاف کو دے دی جائے۔ بتا کیں کہ شریعت محمدی کے مطابق کس طرح سے ملیت تقیم ہوگی۔

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ مسمات غلام صغری مرحومہ کی ملکیت میں الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ مسمات غلام صغری مرحومہ کی ملکیت میں سے سب سے پہلے اس کے گفن وفن کا خرچہ نکالا جائے، پھراگراس پرکوئی قرض تھا تو اسے ادا

گیا جائے، پھراگر وصیت کی تھی تو اسے سارے مال کے تیسرے جھے تک سے پوراکیا جائے اس کے بعد منقولہ خواہ غیر منقولہ مال کوایک روپیہ قرار دے کراس طرح سے تقسیم کی جائے گا۔
مسمات غلام صغری کی ہبہ برقرار نہیں رہے گی بلکہ یہ وصیت ہیں تبدیل ہوجائے گا۔
کیونکہ غلام صغری نے ہیہ تو کی گر قبضہ اپنے ہاتھ میں رکھا اب یہ ہبہ وصیت میں تبدیل ہوکر کل مال کے تیسرے جھے تک اواکی جائے گی اب مسمات غلام صغری کی جو ہبہ کی ہوئی زمین کمل مال کے تیسرے جھے تک اواکی جائے گی اب مسمات غلام صغری کی جو ہبہ کی ہوئی زمین تقسیم ہوئی۔
گی جو اس طرح وارثوں میں تقسیم ہوگی۔

مسمات غلام صغرى ملكيت 8 يائيان 10 آن

وارث: سنگی بہن 4 پائی 5 آئے ، باپ کی طرف سے بہن 63 پائی 1 آ نیمشترک ، باپ کا چھازاد 8 پائیاں۔

قول تعالى: ﴿وله أخت فلها النصف﴾

صریث پاک ہے: ((الحقوا الفرائض باہلها فما بقی فلا ولی رجل ذکر . )) •

هذا هو عندي والعلم عندربي

جديداعشاريه فيعدطريقة تقسيم

كل مكيت 100

سنگی بہن

 $50 = \frac{1}{2}$ 

 $16.66 = \frac{1}{6}$  علاتی بہن

باپ كاچيازادعصبه 33.34

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى، كتاب الفرائض، باب مسرات ابن الابن اذا لم يكن ابن، رقم الحديث: ٦٧٣٥ محيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهلها، رقم: ٤١٤١.

كتاب الميراث

سُرُون : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلم ہیں کہ بنام واحد بخش فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے 2 ہویاں، ایک بیٹی، ایک بھائی، ایک بہن اور یہ وصیت بھی کی مقی کہ میری ملکیت کی وارث میری بیٹی ہے۔ بتا کیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہر ایک کو کتنا حصد کے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں سے اس کے گفن وفن کا خرچہ کیا جائے، پھر اگر قرض تھا تو اس کوادا کیا جائے اس کے بعد مرحوم کی منقولہ جائز وصیت کی تھی تو کل مال کے تیسر ہے جھے سے ادا کی جائے ۔اس کے بعد مرحوم کی منقولہ اور غیر منقولہ ملکیت کو ایک رو پیقرار دے کروارثوں میں وراثت اس طرح سے تقسیم ہوگ۔ مرحوم واحد بخش ملکیت 1 روپی

روم وارث : دونوں بیویاں 2 آنے مشتر کے ، بیٹی 8 آنے ، بھائی 4 آنے ، بہن 2 آنے ، فی وارث : دونوں بیویاں 2 آنے مشتر کے ، بیٹی 8 آنے ، بھائی 4 آنے ، بہن 2 آنے ، فی فقد بھائی کی وجہ ہے بہن ﴿للن کو مشل حظ الانشیس ﴾ خفان کانت واحدہ فلھا النصف ﴿ قول تعالیٰ: ﴿فَان کَان لکھ ولا فلھن الشہن ﴾ ، ﴿فَان کَانت واحدہ فلھا النصف ﴾ فول نظم النصف ﴿ فَان کَانت واحدہ فلھا النصف ﴾ فول نظم النصف ﴿ فَاللّٰ اللّٰهِ وَلَى اللّٰهُ وَلّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّ

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشاريه فيصدطريقة تقتيم

كل ملكيت 100

2 يويال 12.5 <del>1</del> بيثي 50 <del>1</del> بيمائي عصبہ 25 بهن 12.5

(سول المراح الله علاء كرام على اس مسلد كرك كدايك فخص محب نامي فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک ہوی ساواں ، دو بٹیاں ، سنگھار اور بھاگ بھری ، اور ایک پوتی عرب خالون اور ایک بھانجا دین محمد محت نے بیاری کی حالت میں اپنی زمین اپنی پوتی عرب خاتون اور اين محما نج دين محمد كومبه كردى، مكريه سارى جائدود لمي جلى تقى اى حالت میں محب فوت ہوگیا۔ زمین کا قبضہ فوت ہونے والے کے پاس بی تھا۔ جواب کی وضاحت كرين حزاكم الله خيرا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم مونا حابي كرسب سے يملے فوت مونے والے ك ملکیت سے اس کے گفن دفن کا خرچ کیا جائے گا، پھراگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے گا، پھر اگر وصیت کی ہے تو کل مال کے تیسرے حصے تک کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ساری جائیداد (خواه منقوله ہو یاغیرمنقوله) کوایک روپیه قرار دے کرتقتیم اس طرح ہوگ۔ فوت ہونے والے محتِ کی کل ملکیت 1 روپیہ

ور ثاء: ایک بیوی کو 2 آنے ، وو بیٹیوں سنگھار اور بھاگ جری کومشتر کہ طور بر 10 آنے 8 يىي، يوتى عرب خاتون محروم، بعانجادين محد محروم-

باقی جوملکیت 3 آنے 4 پیے بچی ہے اسے دوبارہ بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گالینی ہرایک بیٹی کو 10 آنہ 8 پیے دیے جائیں گے۔ باتی مبہ برقرار نہیں رہے گی کیونکہ ابھی تك فوت مونے والے كے قضه من تقى والله اعلم بالصواب

موجوده اعشاری فیشند نظام میں بول ہوگا

100 روپے

<u>يوي <del>1</del></u> 12.5

 $87.5\frac{2}{3}$  بيٹيال 2

بوتی محروم

بھانجا محروم

سُولُ اَن کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ محمہ ہاشم نے پہلے اپنے داداکی ملکیت تقسیم کرے اپنے حصہ لے لیا تھا بعد میں اس کا جا جا محمد فوت ہوگیا جس نے وادث چھوڑے ایک بیوی، بیٹی، بھیجا محمہ ہاشم اور ایک بھیجی اور ایک بچا زاد میرحس اور بہن کی اولاد۔ بتاکیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک کوکتنا حصہ للے گا؟

البعواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں السجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں سے اس کے کفن وفن کا خرچہ کیا جائے ، اس کے بعد اگر قرض تھا تو اسے ادا کیا جائے ۔ اس کے بعد جائز وصیت کی تھی ہوگا۔ منقول خواہ غیر منقول ملکیت کوایک روپیة قرار دے کراس طرح سے تقسیم ہوگا۔

| روپيي | ملكيت 1 | مرحوم محر     |  |
|-------|---------|---------------|--|
| آنے   | پائياں  | وارث          |  |
| 2     | 00      | بیوی          |  |
| 8     | 00      | بیٹی          |  |
| 6     | 00      | بمقتيجا       |  |
|       | محروم   | للبجليجي      |  |
|       | محروم   | چ زاد         |  |
|       | محروم   | بہن کی اولا و |  |

جديدطر إقةتقيم فيصداعشاريه نظام

هذا هو عندي والعلم عندربي

كل ملكيت 100

بيوى <del>12</del>.5<del>1</del> بيني <del>1</del>50

فبأؤك راشدبيه

بختیجا عصبه 37.5 جفتیجی محروم چپازاد محروم بهن کی اولا دمحروم

## **张茶茶茶**

(سُولُ : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ محمد ملوک نے عقل اور ہوش و حواس درست ہونے کی حالت میں ایک ایکر زمین اپنی بیوی کو بطور ہبددی ہے اور وصیت کی ہے کہ میری وفات کے بعد ملکیت میں سے اسے حصد دیا جائے۔ محمد ملوک فوت ہوگیا وارث چھوڑے بیوی، 4 بیٹے دو بیٹیاں۔ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک وارث کو کتنا حصد ملے گا؟

البجواب بعون الموهاب: معلوم ہونا چاہے کہ مرحوم کا ہبد (ہبدادر وصیت) دونوں جائز ہیں اس لیے جوا کر بطور ہبد دیا گیا پہلے اسے تیلیحدہ کریں اور پھر وصیت کوکل مال کے تیسرے حصے تک پوری کریں۔ اس لیے اس حصے ہیں سے پوتے کو دینے کے بعد باقی مائدہ ملکیت وارثوں میں اس طرح سے تقسیم ہوگا۔ مرحوم کی کل ملکیت منقول یا غیر منقول ایک روپیة تراد دیں۔ پھر بیوی کو آٹھوال حصد یعنی 12 نے دیئے جائیں باقی 14 آنوں کو دس حصے کرکے ہر بیٹے کو 2 حصے اور ہر بیٹی کو ایک حصد دیں۔

ريل: •: ﴿فان كان لكم ولد فلهن الثمن﴾

﴿يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين﴾
 والله اعلم بالصواب

جديداعشاريه فيصدطر يقتقسيم

كل مككيت 100

يوى <del>1</del> 12.5

4 بينے عصبہ 70 فی مس 17.5 2 بيٹياں عصبہ 17.5 فی مس 8.75

# \*\*\*

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ مرحوم کے مال میں سے پہلے نمبر پراس کے فن وفن کا خرچہ ادا کیا جائے ، ٹیمر کے نمبر پر اگر اس بے قوات ادا کیا جائے ، ٹیمر کے نمبر پر اگر اس نے جائز وصیت کی تھی تو اے کل مال کے ٹیمر سے حصے تک سے ادا کیا جائے ۔ اس کے بعد مجمد الطعیل کی منقولہ اور غیر منقولہ ملکیت کو ایک روپیہ قرار دے کر نیچے دیے گئے نقشہ کے مطابق ملکیت کو دارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

مرحوم محمد آملعيل ملكيت 1 رويبيه

وارث: سوتیلا بھائی محروم، سگا بھائی محمد قاسم 8 پائی 6 آنے، تین اخیافی بھائی اور بہن 4 پائی 6 آنے۔ پائی 5 آنے۔ چاروں میں ایک جتنا برابرتقیم ہوگا۔ یوی 4 آنے۔ ھذا ھی عندی والعلم عند رہی

جديداعثاريه فيصدطريقة تقسيم

كل ملكيت 100

سوتیلا بھائی محروم سگا بھائی عصبہ 41.67 33.33 أخيا في بهما كي اور بهن يعني (4) <del>3</del> 33.33 بيوكي <del>1/</del> 25

# 表茶表茶

( سُولا): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ بنام حاجی حمل فوت ہو گیا جس نے وارث چھوڑے ایک بوی بنام وسندی، ایک بہن بنام آدن اور ایک مال کی طرف سے بھائی اور ایک کزن اسلعیل۔مسات وسندی کو 14 بڑے جانور اینے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں۔ وضاحت کریں کہ شریعت محمدی کے مطابق کس کو کتنا حصہ ملے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جاہي كرسب سے پہلے فوت ہونے والے ك ملکیت سے اس کے گفن وفن کا خرچہ نکالنے کے بعد اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے پھر اگر جائز وصیت کی ہے تو اسے کل مال کے تیسرے جھے تک سے ادا کیا جائے۔ پھر باقی ملکیت منقول خواہ غیرمنقول کو ایک روپیی قرار دے کر وارثوں میں دراثت اس طرح تقتیم ہوگی۔

فوت ہونے والا حاجی حمل ملکیت 1 روپیہ

وارث: بوی وسندی 4 آنے ، بہن 8 آنے ، مال کی طرف سے بھائی 2 آنے 8 یائی، چازاد كزن 1 آنه 4 ياكى ـ

باتی مسمات وسندی کو ماں باپ کی طرف سے ذاتی طور پر 14 بوے جانور ملے ہیں ان کی ما لک خودمسمات وسندی ہے کسی اور کا اس میں حصہ نہیں ہوگا۔

نوت: .....اگر ندکوره سوال میچ ہے تو جواب بھی درست ہے۔ اور اگر سوال غلط لکھوایا گیا ہے تواس کا جواب پیٹیس ہے۔

هذا هو عندي والعلم عندربي

جديداعشار بينظام تقيم

كل ملكيت 100



 $16.66\frac{1}{6}$  اخیانی بھائی

چپازاد کزن عصبه 8.34

 $50\frac{1}{2}$  نهن

## **\*\*\*\***

سُولُ : کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ بنام کموں فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے 2 بیٹے عمر الدین اور میر خان اور ایک بیوی بنام خاتون ، اس کے بعد میر خان فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ماں اور بھائی عمر الدین - بتائیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک کوکتنا حصہ لے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے کہ سب سے پہلے مرحوم کی کل ملکت میں سے اس کا کفن وفن کا خرچہ کیا جائے اس کے بعد اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے ، پھرا گرجائز وصیت کی ہے تو کل مال کے تیسرے جھے تک سے پوری کی جائے گی اس کے بعد باقی مال معقول یا غیر منقول کو ایک روپید قرار دے کر مرحوم کے وارثوں میں اس طرح سے تقیم ہوگ۔ مرحوم کموں کی بیوی کو آ شوال حسہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وان کان لکھ ول فلھن الشدن ﴾ یعنی مسمت فاتون کو 2 آ نے ملیس گے۔ باقی جو ملکت بچی اس میں آ دھی یعنی 7 آ نے میر خان کو ملیس گے۔ والا میں کے بعد میر خان کو ملیس گے۔ والا حسم ملے گا اللہ کا فرمان ہے: ﴿ولا اس کے بعد میر خان فوت ہوا، وار دوسرا آ دھا حصہ ملے گا اللہ کا فرمان ہے: ﴿ولا بویہ لکل واحد منهما السداس مہا تر ہے ، باقی جو ملکت بچے گی وہ ممرالدین کو ملے گ۔ بویہ لکل واحد منهما السداس مہا تر ہے ، باقی جو ملکت بچے گی وہ ممرالدین کو ملے گ۔ بویہ لکل واحد منهما السداس مہا تر ہے ، باقی جو ملکت بی گی وہ ممرالدین کو ملے گ۔ بویہ لکل واحد منهما السداس مہا تر ہے ، باقی جو ملکت بی گی وہ ممرالدین کو ملے گ۔ بویہ لکل واحد منهما السداس مہا تر ہے ، باقی جو ملکت بی گی وہ ممرالدین کو ملے گ۔ بویہ لکل واحد منهما السداس مہا تر ہے ، باقی جو ملکت بی گی وہ ممرالدین کو ملے گ۔ بویہ لکل واحد منهما السداس مہا تر ہے ، باقی جو ملکت بی گی وہ ممرالدین کو ملے گ۔

جديدا عثاريه فيصدطريقة تقتيم

ميّت كموملكيت 100

بيوى <del>8 1</del>2.5

في تس 43.75

2 سے 87.5

اس کے بعدایک بیٹا میر خان فوت ہواکل ملکیت 43.75

بھائی عمر الدین عصبہ 29.167

بال <del>1</del>4.583

## **张洛长洛**

(سُولاً): كيا فرمات بين علاء كرام اس مئله مين كدرب ونوفوت موكيا جس نے وارث چھوڑے 2 بیٹے ، ایک بیٹی بیٹوں کے نام عبد اللہ، حاجی فقیر محد تھے، عبد اللہ فوت ہوگیا وارث چھوڑے 2 بیٹے رب ڈنو اور فاروق اور دو بیٹیاں، اس کے بعد حاجی فقیر محمد فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک بہن، ایک بیوی، 2 بیتیج اور دو مجتیجیاں بتا کیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک دارث کو کتنا حصہ ملے گا؟ ِ

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے ۔ مرحوم کے مال میں سے اس کا کفن وَن اور قرض کی ادائیگی کے بعد اگر وصیت کی تھی تو سارے مال کے تیسرے حصے تک سے بوری کرنے کے بعد باقی مال کوایک روپی قرار دے کر اس طرح تقیم ہوگی۔

مرحوم رب ڈنوکل ملکیت 1 روپیہ

وارث: بیٹا کو 40 یسے بیٹا کو 40 یسے بیٹی کو 20 یسے

عبدالتدفوت ہوا ملکیت 40 پیسے

وارث: بيٹے رب وُنوكو 13 يسي، بيٹے فاروق 13 يسي، بيٹي كو 6 6 يسي، بيٹي و 6 6 يسي، بيٹي 6 6 يسي

فقير محمد فوت ہوا ملكيت 40 يىي

وارث: بوی کو 10 یسے، بہن 20 یسے دو بھینے 10 یسے مشتر کد دو بھینے ال محروم

قوله تعالى: ﴿وان لحريكن له ولد فلهن الربع﴾

نیز ارشاد نبوی ملطی آیم ہے:

((الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولي رجل ذكر . ))

(الحديث)

جديداعثاريه فيصدطريقةتشيم

ميّت رب ڈنوکل ملکيت 100

2 بينے عصبہ 80 فی کس 40

1 بيٹي عصه به 20

يبلا بينًا عبدالله فوت موا كل ملكيت 40

2 بيني عصبه 26.666 في كس 13.333

2 بيٹيال نصبہ 13.333 في کس 6.666

دوسرابیٹا فقیر محربھی فوت ہوا کل ملکیت 40

 $10 = \frac{1}{4} \qquad \text{i.e.}$ 

 $20 = \frac{1}{2}$ 

2 سيتيج عسبه 10 في تمس 5

2 تجتيجي بمحروم

#### \*\*\*

سُولُ : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں عبد فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے وو بیٹے ڈنو اور مصری اور دو بیٹیاں آ منت اور سنگھاراس کے بعد مصری فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک ہوی، بھائی ڈنو، دو بیٹیس آ منت اور سنگھاراس کے بعد سنگھار فوت ہوگئی اور وارث چھوڑے ایک ہوئ ، ایک بہن آ منت، ایک بھائی ڈنو، بیٹا نور محمد فوت ہوگئی اور وارث حجوڑے خاوند مجنوں، ایک بہن آ منت، ایک بھائی ڈنو، بیٹا نور محمد بنا کی کہن کہ شریعت محمدی کے مطابق : رایک کو کتنا حصہ ملے گا؟

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کرسب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں البحواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کرسب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں سے مرحوم کے کفن وفن کا خرچہ نکال جائے، پھر اگر مرحوم پر قرض تھا تو اسے ادا کیا جائے اور بعد میں اگر جائز وصیت کی تھی تو اسے ساری جائیداد کے تیسرے حصے تک سے پورا کیا جائے۔اس کے بعد باقی مال منفول خواہ غیر منفول کو ایک روپیے قرار دے کر اس طرح سے

وراثت تقتيم ہوگي۔

مرحوم عبد کل ملکیت 1 روپیه

وارث: بيٹے ڈنوکو 5 آنے 4 پائی، بیٹے مصری کو 5 آنے 4 پائی، بیٹی آمنت کو 2 آنے 8 یائیاں، بیٹی سنگھارکو 2 آنے 8 یائیاں ملیں گی۔

ان کے بعدمصری فوت ہوا ملکیت 4 پائی ، 5 آنے۔

وارث: بوى كو 1 آند 4 يائيال، بھائى كو 2 آنے ، بہن كو 1 آند بهن كو 1 آند

اس کے بعد سنگھارفوت ہوگئی۔ملکیت 8 یائیاں، 3 آنے

وارث: خاوند کو 11 پائیاں، بیٹے کو 7 آنے 9 پائی، بہن 7 پائی بھائی۔ 1 آنہ 2 پائی۔

نسوت: .... باقی ایک پائی بچ گی اس کے 3 جھے کر کے دو جھے بھائی کو اور ایک حصہ

بہن کو دیا جائے۔

# هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشار يقتيم طريقه

ميّت عبدكل ملكيت 100

66.666 في كس 33.333

2 بيٹے ( ڈنو ہمصری )

33.334 في كس 16.667

2 بیٹیاں (آمنہ سنگھار)

ست بیٹامصری کل ملکیت 33.333 متت بیٹامصری کل ملکیت

 $8.332 = \frac{1}{4}$  3.32

بھائی ( ڈنو ) عصبہ 12.50

2 ببنیں (آ منه سنگھار) عصبہ 12.50 فی کس 6.250

ميت بهن سنگهاركل ملكيت 22.91

خاوند

(سنول ): كيا فرمات بين علاء دين اس مسئله ميس كه بنام دوود أيك عورت مسات کھھن (جو کہ حاملہ تھی) کو بھٹا کر لے گیا اور اس سے نکاح کیا اس کے بعد دو دو بیس سے نین بينے منگر، جان اور بيايو اور ايك بينى مات بيكم بيدا ہوئے اس كے بعد دو دو كے نكاح والى بوی مسات آمنت بنام مشوکے ساتھ بھاگ عی،مسات آمنت کے گھر ایک بچی بیدا ہوئی پھر مسات آ منت کو دود و کچھ عرصے تقریباً 15 سال کے بعد اپنے گھرلے آیا اس کے بعد دودو فوت ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک بیوی مسمات آ منت اور ایک بھالی ملیو، اب نگر والے کہتے ہیں کہ دودے کی ورافت کے مالک ہم ہیں۔ وضاحت کریں کہ دودے کی ملکیت كاحقيق وارث كون ہے؟

البواب بعون الوهاب: معلوم بونا جا ہے كافوت بونے والے كى مكيت ميں سے سب سے پہلے فوت ہونے والے ے، کفن وفن کا خرچہ نکالا جائے۔ پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا كيا جائے، پھراگر وصيت كى بوتوسرے مال كے تيسرے حصے تك سے اداكى جائے۔اس ے بعد باقی ملکیت منقول خواہ غیر منقول کو ایک روپی قرار دے کراس طرح سے تقسیم ہوگا۔

فوت ہونے والا دودو ملکیت إرویس

وارث: بھائی گیلو 2 آنے، ہیوی مسمات آمنت 4 آنے۔

السَّتِعَالَى كَافْرِ مَان ٢ : ﴿ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَّكُمْ وَلَنَّهِ

باتی ننگر اور خان والے دود د کے وارث نہیں ہو سکتے اور مٹھو میں سے جو بچی پیدا ہوئی اس کو بھی بچھنیں ملے گا۔ کیونکہ جب بینکاح نہیں ہواتو حصہ کیے ملے گا۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

كل ملكت 100

 $25 - \frac{1}{4}$ 

بيوي

يھائی گیلوعصبہ

فأول راشديه 630 كتب الراث

(السُولان ): كيا فرماتے بين علاء دين اس مسئله ميں كه محد كريم شاه وفات يا مح جس نے درج ذیل دارث چھوڑے ایک بیٹی، 4 بھائی 2 بہنس۔ بنائیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہر

ایک کوکیا حصہ طے گا مرحوم کی جائیداداورز بوراورنقتری بینک میں رکھے ہوئے ہیں؟

ا نجواب بعون ا نوهاب: معلوم مونا جائي كمرحوم كى ملكيت يس سب يمل كفن دفن کا خرچہ نکالیں ، پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا کریں ، پھر اگر جائز وصیت کی تھی تو کل مال کے تیسرے حصے تک سے بوری کی جائے۔اس کے بعد باقی ملکیت منقول یا غیر منقول کوایک روییہ قرار دے کراس طرح تقسیم کی جائے گی۔

فوت ہونے والامحد کریم شاہ ملکیت 1 روپیہ

| آنے           | پائياں      | وارث:      |
|---------------|-------------|------------|
| 00            | 50          | بیٹی       |
| 00            | 10          | بھائی      |
| 00            | 05          | بهن<br>مهن |
| 00            | 05          | بهن<br>بهن |
| ، و العلم عند | هذا هم عنده |            |

جديداعشاريه فيصدنظامتشيم

كل مكيت100

بنی 50 4 بھائی عصبہ 40 🛚 فی کس 10 2 بہن عصبہ 10

فآؤڭ راشدىيە 631 كى ئاب الميراث (سُول ): کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں منگی لدهوشاہ نوت ہوگیا جس نے

وارث چھوڑے۔ایک بیوی نی بی امام زادی، 4 بہنیں مسات بی بی میر زادی، بی بی آ منه، بی بی بچو، بی بی زینب اور چیازاد بہن کا بیٹا سید نورشاہ، اس کے بعد مسمات میر زادی فوت ہوگی جس نے وارث چھوڑے نین بہنیں بی بی آ منہ، بی بی بچو، بی بی زینب اور پیا زاد بہن کے بیٹے ولی محمہ، مقارو، وڈل، حاجی شاہ محمہ، میرل، حسن، اس کے بعد بی بی آ منہ نوت ہو گئی جس نے وارث چھوڑے 2 مہین لی لی زینب اور بی لی بچو، اور چیا زاد بہن کے بیٹوں کے بیٹے ولی محر، شارو، دول، شاہ محر، میرل، حسن، اس کے بعد بچو نی لی اور زینب فوت ہوگی جس نے وارث چھوڑے چیا زاد بھائیوں کی اولاد کے بیٹے جو کہ اوپر ذکر ہوئے ہیں۔ وضاحت کریں كه شريعت محمدي كے مطابق ہرائيكوكتنا حصد ملے گا؟

الجواب بعون الوهاب: سب سے پہلےمیت کی جائیداد میں سے کفن فن اور قرض کی ادائیگی کی جائے، پھراگر جائز وصیت کی تھی تو ساری جائیداد کے تیسرے جھے سے بوری کی جائے پھرساری ملکیت منقول خواہ غیر منقول کوایک روپ یقرار دے کرتقسیم اس طریقے پر ہوگ ۔ فوت ہونے والامتنگی لدھوشاہ ملکیت 1 رویہیہ

وارث: بیوی کو 4 آنے ، بہن میر زادی کو 2 آنے 8 پائی ، بہن آمند 2 آنے 8 پائی ، بہن بچو 7 آنے 8 پائی، بہن زینب 7 آئے 8 پائی، چپازاد کابیٹا نورشاہ کو 1 آنہ 4 پائی ملیں گے

اس کے بعدمیر زادی فوت ہوئی کل ملیت 8 یائی، 2 آنے

وارث: بهن 74 يائي، بهن 74 ، بهن 74 ، ولي محمد، متارو

وۋل شاەمحمە حسن ميرل

باتی اوپر نکورہ تمام چا زاد 10 یائی کے اندر برابر جھے دار ہول گے اس کے بعد آ منہ فوت ہوئی مکیت 34 یائ 3 آنے

وارث: بهن 1 آنه 1 پائي، بهن 1 آنه 1 پائي، چپا زاد کي اولا ديمي شارو، ولي محمه، وڏل شاہ محمد ، حسن میرل سب کے سب 1 آنے <del>1 ا</del> پائی میں برابر کے جھے دار ہیں۔ اس کے بعد بچوفوت ہوگئی ملکیت 4 یا کی آنہ

وارث: بهن كو 1 انه 1 يائى ـ باقى 1 آنه 44 يائى مين سب جيازاد كے بينے ول محمد،

شارو، وڈل،شاہ محمد،حسن، میرل برابر کے جھے دار ہیں۔

اس کے بعد زینب فوت ہوئی مکیت 6 کے یائیاں 6 آنے

وارث: چیا زاد کے بیٹے متارو، وڈل، ولی محر، شرہ محر، حسن میرل، 6 آنے 61 پائیوں

میں پرابر بے جھے دار ہول گے۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشار به نظام تقتيم

متت منگی لدهوشاه کل ملکیت 100

 $25 = \frac{1}{4}$ 

 $65.66 = \frac{2}{3}$  4 ناكر 16.665

يخا زاد بيڻا (نورشاه) عصبه 8.34

ان میں ایک بہن میر زادی فوت کل ملیت 16.665

قى كى 3.703

3 تېمنیں <del>2</del> 11.11

6 چیازاد بہن کے لیے عصبہ 5.555 فی کس 0.925

پهر دوسري بهن آ منه فوت كل ملكيت 20.368

6.789  $\dot{3}$   $13.578 \frac{2}{3}$ 

6 چیا زاد بہن کے بیٹے عصبہ 6.79 فی کس 1.131

**\*\*\*\*\*** 

(سُوَرُكُ ﴾: ♦ ..... كيا فرماتے ہيں علاء دين اس مسئلہ ميں كه بنام محمر سليمان فوت ہوگیا جس نے ورثاء میں ایک بوی، ایک بھائی محد حسن کو چھوڑا ان کے علاوہ اور کوئی بھی 633 فآؤى راشدىير وارث ہیں ہے۔

 سرحوم نے اپنی زندگی میں بی تحریر کردیا تھا کہ پیسے، مال اور گھر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں جومیرے مرنے کے بعدمیری بیوی کودیئے جائیں، باقی زمین کوشریعت محمدی کے مطابق تقسيم كرديا جائ بدوستاويزات تحريرشده بين؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جائے كدسب سے پہلے مرحوم كى مكيت ميں ہے مرحوم کے گفن دفن کا خرچہ کیا جائے ، اس کے بعد اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے ، اس ك بعد اگر مرنے والے نے وصيت كى تھى كوكل وراثت كے تيسرے جھے تك سے بورى كى جائے اس کے بعد منقول خواہ غیر منقول جائداد کو ایک روپید قرار دے کر ورثاء میں اس طرح تقسيم ہوگی۔

زمین میں ہے 4 آنے بیوی کو اور 12 آنے بھائی محمد حسن کو دیں گے باقی جو ملکیت مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی ہد کردی تھی وہ مبد برقرار رہے گی کیونکہ مرحوم نے میہ ہد کردی تھی کہ اس کی بیوی کو دیا جائے۔ اس کی رہے گ۔ والله اعلم بالصواب

موجودہ اعشاری فیمد نظام میں بول بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے

100 روپے ترکہ

 $25 = \frac{1}{4}$ 

بيوي

بھائی عصبہ

## 米洛米洛

السُول : كيا فرمات بين علاء كرام ال مسلدين كه جمال الدين فوت موكميا جس نے وارث چھوڑے ایک بیوی اور دو خالہ زادان کے علاوہ کوئی دارث بھی نہیں ہے اس کے بعدمسات بانونے دوسرے فاوند سے شادی کرلی پھرمسات بانو درج ذیل وارثوں کو چھوڑ کر فوت ہوگئی 2 میٹیاں، دو بھائی اور ایک بہن۔ بتائیں کہ شریعت محمد یہ کے مطابق کس کو کتنا حصہ

ملےگا؟

البواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے فوت ہونے والے کی ملکت سے اس کے کفن وفن کا خرچہ ثکالا جائے، پھرا گرفن تھا تو اس کو ادا کیا جائے پھر تیسرے نمبر پراگر جائز وصیت کی تھی تو اسے کل مال کے تیسرے حصے تک سے ادا کیا جائے۔ اس کے بعد باقی ملکیت منقول خواہ غیر منقول کو ایک رو پیر قرار دے کرمیت کے ورثاء میں اس طرح نے تقسیم ہوگی۔

فوت ہونے والا جمال الدین ملکیت 1 روپیہ

وارث بیوی کو 4 آنے اور دو خالہ زاد کو 12 آنے۔

مديث من عن ((الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر . ))

فوت ہونے والی مسمات بانو کی ملکیت کو 1 روپیر قر ار دیا جائے۔

وارث: دوبيميال 10 آن 8 پائيال مشتركه باقى بچيس ك 5 آن 4 پائيال ان كو پانچ

حصے کر کے ہر بیٹے کو 2 اور بیٹی کوایک حصہ دیا جائے گا۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشاريه فيصدنظام تقتيم

كل كمكيت 100 ميّت جمال الدين

مسمات بانو بیوی  $\frac{1}{4} = 25$ 

دوخاله زاد ذوي الارحام 75

میت بانوکل ملکیت 100

نى ئىس 33.33

 $66.66\frac{2}{3}$  ينيال 2

نى كس 13.336

2 بھائی عصبہ 26.672

بهن عصبه 6.668

(سُولا): کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ ایک مخص بنام محم علی سنجرانی نے اپنی زندگی میں بی ایک وصیت نام لکھا جس میں باور کروایا ہے کہ اس کی اولاد صرف دو بیٹیاں محیماں اور ملکال ہیں ان دو کے علاوہ اور کوئی اولا دنہیں، لہذا میری وفات کے بعد میری ساری جائیدادمیری ان دو بیٹیوں کو ہی دی جائے۔ جب محمطی فوت ہوا تو اس نے درج ذیل وراناء چھوڑے دو بٹیاں، ایک ہوی مسات سیانی اور ایک بھتیجا ولی محمد۔اب عرض یہ ہے کہ مرحوم کی تحریر کردہ وصیت نامے کی حیثیت شریعت کے مطابق وصیت نامہ کی ہے یا ببدی ، نیز مرحوم کی جائیداد کو ور ٹائیس کس طرح تقتیم کیا جائے گا؟

الجواب بعون الوهاب: ندكوره صورت مين مرحوم محمعلى كى وصيت اپنى بينيول كے حق میں بالکل باطل اور نا قابل مردود ہے کیونکہ دونوں بٹیال وارث میں اور وارث کے لیے وصيت نهيں كى جاعتى: (( لا وصية لوارث . )) (الحديث) اس ليے اس وصيت كى کوئی حیثیت نہیں، بنائی ہوئی صورت میں مرحوم کی ملکت میں سے پہلے کفن وفن کا خرچہ، دوسرے نمبر پر قرضہ کی ادائیگی کی جائے گی، اگر قرضہ ہے تو پھر بعد میں باقی ملکیت کو ایک رویہ تصور کرتے تقسیم اس طریقہ سے ہوگی۔

بوی مسات سانی 2 آنے ، دو بیٹیوں کو 10 آنے 8 پیے باقی مجے 3 آنے 4 پیے وہ تجیج کو دیے جائیں گے اس طرح کی تقتیم قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں وضاحت سے بيان مولى ب\_والله اعلم بالصواب

$$12.5 = \frac{1}{8}$$

نى كى 33.33

 $66.66 = \frac{2}{3}$   $(e, \frac{1}{3})$ 

بختيجا 20.84

مندرجه بالاسوال كوموجوده اعشاري نظام مين بول بھي تقسيم كيا جاسكتا ہے كه اگرميت كا تر کہ 100 روپے شار کیا جائے تو ہر وارث کا حصہ یہ ہوگا۔

سُورِن این مسئلہ بین کہ بنام مصری فوت ہوا جس نے وارث چھوڑے 6 بیٹے سائیں بیٹیاں ،مصری فوت ہوا جس نے وارث چھوڑے 6 بیٹے سائیں بیٹل، جان محمر، کمال ،رستم علی، عاول اور تین بیٹیاں ،مصری خان کی ملکیت مشترک تھی۔ عارضی طور پرسب بیٹوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کیا ہوا تھا۔ اس بیٹ سے اور بھی کافی ملکیت بنی جو کہ سائیں بخش کے کشرول اور تگہبانی بین تھی دوسروں کو ملکیت نہیں تقسیم کی تھی کہ خود فوت ہوگیا۔ اب سائیں بخش کے بیٹے باتی بچا زاد بھائیوں کو ملکیت نہیں دے رہے وضاحت کریں کہ شریعت محمدی کے مطابق اس کا کیا تھم ہے؟

المجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے فوت ہونے والے کی مکیت میں سے مرحوم کے فن ذن کا خرچہ نکالا جائے اس کے بعد اگر قرض ہے تو اسے اداکیا جائے اس کے بعد باقی مکیت منقول خواہ غیر منقول کو آیک روپی قرار دے کر وار ثوں میں اس طرح سے تقتیم کی جائے گی اور بیسب کی سب ملکیت مشترک ہوگ۔

فوت ہونے والامصری خان ملکیت 1 رو پہیہ

وارث: 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ۔ کل ملیت کے 15 جھے کرکے ہر بیٹے کو دو اور ہر بیٹی کو ایک حصد دیا جائے گا۔

الله تعالى كا فرمان ب: ﴿للذكر مثل حظ الانثيين﴾ هذا هو عندى والعلم عند ربى

جديدطريقتسيم برائ اعتاري نظام

كل مككيت 100

نى كى 13.333

79.999

6 بيني عصبه

في كس 6.666

19.999

3 بیٹیاں عصبہ

水冷水冷

النول : كيا فرماتے بين علاء كرام اس مسئله ميس كه بنام حاجى امام بخش في افي

زندگی میں ہی اپنے بیٹے مانی خان کے نام پرزمین کروا دی تھی حالاتکه مرحوم کے 4 بیٹے تھے اس کے بعد مانی خان فوت ہوا جس نے وارث چھوڑے تین بھائی۔ بتا کیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک کو کتنا حصہ ملے گا؟

الجواب بعون الوهاب: یادرہ کرسب سے پہلے مرحوم کی ملکیت میں سے اس کے کفن وفن کا خرچہ نکالئے کے بعد اگر قرض ہے تو اسے اداکیا جائے تیسرے نمبر پراگر جائز وصیت کی تھی تو کل مال کے تیسرے جھے تک سے پوری کی جائے۔ اس کے بعد مرحوم کے بقیہ مال منقولہ خوا کے دو پیر قرار دے کراس طرح تقسیم کی جائے گی۔

مرحوم امام بخش ملکیت 1 روپهیه

وارث: بينا 4 آن، بينا 4 آن، بينا 4 آن، بينا 4 آن

اس کے بعد مانی خان فوت ہوا۔ ملکیت کوایک روپیہ قرار دیں گے۔

وارث: بِعالَى 5 آن 4 ياكى ، بِعالَى 5 آن 4 ياكى ، بِعالَى 5 آن 4 ياكى

هذا هو عندی والعلم عند ربی

نون:.... اگر ملكيت باپ كي تقى توتقىيم ايسے بى موگ-

جديد اعشاريه فيصدنظا متقسيم

اس میں مانی خان کی الگ سے ملکیت تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں کیونکداس کے وارث بھی وہی تمین بھائی ہیں البذا ان کے والد اور مانی خان کی کل ملکیت کو 100 شار کرکے تینوں بھائی کوایک ایک حصہ دے دیں تقسیم یوں ہوگا۔

كل ملكيت 100

100 في کس 33.333

3 بھائی عصبہ

米米米米

فأول راشديد كل 638 حق كتاب الراث

چھوڑے ایک بیوی، تین بیٹے غلام رسول، غلام حسین اور حاتی چھچھواور آٹھ بیٹیاں۔ بتا کیں كەشرىيەت محمدى كے مطابق ہرايك كوكتنا حصه ملے گا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم مونا حايي كفوت مون والكي مكيت ميس س يبلاكام اس كے كفن وفن كاخرچه تكالا جائے، دوسرے نمبرير اگر مرحوم بر قرضه تھا تواس كى ملکیت میں سے اوا کیا جائے۔ تیسرے نمبر براگر جائز وصیت کی تھی تو سارے مال کے تیسرے حصے تک سے وصیت بوری کی جائے۔اس کے بعد مرحوم کی ساری ملکیت منقول خواہ غیر منقول کوایک روپیقرار دے کراس طرح سے تقسیم ہوگ۔

فوت ہونے والاعیسیٰ ملکیت 1 روپیہ

| وارث             | بإئياں | آنے |
|------------------|--------|-----|
| بيوى             | 00     | 02  |
| غلام رسول        | 00     | 02  |
| غلام حسين        | 00     | 02  |
| چچچچ <u>ې</u>    | 00     | 02  |
| 8 بیٹیاں مشتر کہ | 00     | 08  |

الله تعالى كا قرمان ب: ﴿ أَن كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَ الْعُمِنَ ﴾

روسرافرمان: ﴿للله كر مثل حظ الانثيين ﴾

# جديداعثاديه فيعدنظام تقثيم

كل مككت 100

$$12.5 = \frac{1}{8}$$
 يوى

8 بیٹیاں عصبہ 50 فی کس 6.25 3 منٹے عصبہ 37.5 فی کس 12.5



الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ سب سے پہلے فوت ہونے والے کی ملکیت میں سے اس کے گفن وفن کا فرچہ کیا جائے اس کے بعد اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے۔ تیسر سے نمبر پر اگر وصیت کی ہے تو سارے مال کے تیسر سے حصے تک سے پوری کی جائے۔ اس کے بعد باقی مال منقول خواہ غیر منقول کو ایک روپیے قرار دے کر وارثوں میں اس طرح تقیم کیا جائے گا۔

فوت ہونے والامحمر لیقوب ملکیت 1 روپیہ

وارث: بیوی 2 آنے، بیٹیاں 10 آنے 8 پائیاں، بہن 3 آنے 4 پائی، بھتیجا محروم هذا هو عندی والعلم عند ربی

جديداعشاريه فيصدنظام تقتيم

كل ملكيت 100

فى كس 33.33

 $12.5 = \frac{1}{8}$  2

 $66.66 = \frac{2}{3}$  بٹیاں 2

بهن عصبه مع الغير 20.84

ببقيجا محروم

## **\*\*\*\***

(سُرُون ): کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلد میں کہ بنام چھوٹا فوت ہوگیا جس نے درج ذیل وارث چھوڑ ہے۔ ایک بنی اور دو مجتنبیاں اور مرحوم کاسسر، اب عرض سے کہ مرحوم کے سسر کا کہنا ہے کہ سب ملیت میری ہے اور اب تک ساری جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے۔

# بتائیں کہ شریعت محری کے مطابق ہرایک کو کتنا حصہ لے گا۔

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے کہ سب سے پہلے مرحوم کے مال میں سے مرحوم کے گفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا، پھرا گر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے، پھراگر جائز وصیت کی ہے تو مکمل جا کداد کے تیسرے حصے تک سے پوری کی جائے۔ بعد میں باتی مکیت کوایک روپیة قرار دے کروراثت اس طرح سے تقسیم ہوگی۔

> فوت ہونے والا پھوٹا۔ جائیداد 1 روپییمنقول خواہ غیرمنقول وارث: بيني 8 آنے ، بيوى 2 آنے ، 2 كبينيں 6 آنے ، سرمتھو محروم هذا هو عندي والعلم عند ربي

> > جديدطريقه اعشاريه فيصد نظام تقسيم

كل ملكيت 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$  يوى  $50 = \frac{1}{2}$ 2 تبہنیں عصبہ مع الغیر 37.5 ئا<sup>كى</sup>ر 18.75

تسترمحروم

## **长冷长冷**

(سُنُونِ ﴾: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلہ میں کہ ایک مخص بنام شوکت فوت ہو گیا جس نے درج ذیل وارث چھوڑے۔ ایک مال، ایک ہوی، تین بہنیں ادر ایک چھا۔ بتا کیں كەشرىيىت محمرى كےمطابق برايك كوكتنا حصه ملے كا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جائے كرسب سے يملے فوت ہونے والے كى مكيت ميں سے فوت ہونے والے كے كفن وفن كاخر چه نكالا جائے ، پھرا كر قرض تھا تو اسے ادا کیا جائے پھراگر جائز وصیت کی تھی تو سارے مال کے تیسرے جھے تک سے بوری کی جائے

اس کے بعد باتی ملکیت منقول خواہ غیر منقول کوایک روپیہ قرار دے کر وارثوں میں اس طرح ئے تقلیم کی جائے گی۔

وارث: بيوى 3، مان 2، تينون بهنين مشتركه 8\_

فوت: . ....ایک روپیر (ساری ملیت) کے 13 حص کرے مذکور نششہ کے مطابق ملیت وارثوں میں تقسیم کی جائے گی ایک رو بے کے 13 جھے کرے 3 بیوی کود بے جائیں اور مال کو 2 حصے دیے جائیں گے اور متیوں بہنوں کو 8 حصلیں گے جو کہ اس میں برابر کی شریک (حصے دار) ہوں گی۔

> الله تعالى كفراين بن ﴿ وَ نَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُّتُمُ ﴿ولابويه لكل واحدامنهما السدس﴾

﴿فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

نون: ..... چيا بحروم جوگا

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشاري نظام فيصدمين طريقة تقتيم

كل ملكيت 100

#### 米米米米

(سُولا): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک فخص بنام علی محمد وفات یا ممیا جس نے وارث چھوڑے 5 بیے مٹادی خان مجمود مبہر، صادق، فقیر محمد اور 6 بیٹیاں خمران، مکصن، گال مریم، ملی، سانی اور دو بویل تازواور جادو۔ بتائیں کہ شریعت محمدی کے مطابق برایک دارث کوکتنا حصه ملے **گا**؟

انجواب بعون الوهاب: يادر بكرسب س يهلي مرحوم على محدى جائيداديس س

ان کے کفن وفن کا خرچہ نکالا جائے پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے پھر اگر کوئی جائز وصیت کی ہے تو کل مال کے تیرے حصے تک سے بوری کی جائے اس کے بعد باتی ملیت منقولہ خواہ غیر منقولہ کوایک روپی قرار دے کراس طرح سے تقسیم کی جائے گ۔ دونوں بیویوں کوآ تھوال حصہ 2 آنے ملیں گے، ان کے بعد باتی 14 آنے کو 16 حصے کر کے ہر بیٹے کو دو اور ہر بیٹی کو حصہ ملے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَأَنْ كَأَنْ لَكُمْ وَلَنْ فَلَهِنَ الثَّمِنَ ﴾

﴿يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين﴾

مزیدوضاحت کے لیے نیچے نقٹے میں جھے ذکر کیے جارہے ہیں۔

مرحوم علی محمر کل ملکیت 1 رو پیه

وارث: بينا وه پائى 1 آن، بينا وه پائى 1 آن، بينا وه يائى 1 آن، بينا وه يائى 1 آنے، بینا وہ یا کی آنے، بین  $\frac{1}{2}$ 1 یا کی، بین  $\frac{1}{2}$ 1 یا کی، بین  $\frac{1}{2}$ 10 یا کی، بین  $\frac{1}{2}$ 10 یا کی، بِينُ  $\frac{1}{2}$ 10 يائى، بيني  $\frac{1}{2}$ 10 يائى، بيوى  $\frac{1}{2}$ 1 يائى، يوى  $\frac{1}{2}$ 1 تا، يوى  $\frac{1}{2}$ 1 تا

# جديداعشاربه نظام طريقة تقسيم

كل ملكيت 100

6.25 يويال  $\frac{1}{8}$  = 12.5

5 بينے عصبہ 54.687 فی کس 10.937

في کس 5.468 6 بيٹميال عصبہ 32.813

#### \*\*\*

(سُولاً): كيا فرمات بي علائ كرام ال مسلم ك بارك ميل كه بنام بدايت على بن محمد اساعیل اور قاسم علی بن محمد اساعیل دونوں سکے بھائی تھے اور تین بہنیں تھیں جن میں سے دو بہنیں ممائیوں کی زندگی میں ہی فوت ہوئئیں۔ اس کے بعد قاسم علی بن اساعیل بھی فوت ہوگیا جس نے ورثاء میں سے ایک بھائی اور ایک بین چھوڑے۔ قاسم کی وفات کے بعد بہن نے اپنے بھائی ہدائت علی سے ملکیت کا مطالبہ نہیں کیا اور بعد ازاں فوت ہوگئی جس کے بعد ہدائت علی بھی فوت ہوگیا۔ جس نے ورثاء میں سے صرف ایک کزن بنام عبد اللطیف بن غلام مصطفیٰ حجورُ اجس کی بہنس بھی ہیں۔ شریعت محمدی کے مطابق بتا کیں کہ ہراکیک کو کتنا مصد کے گا۔ بینوا و تو جروا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم مونا حابي كميت كمال سے سب سے بيلے كفن وفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد قرضہ ہے تو اس کو بورا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر وصیت ہے تو وہ ثلث مال سے اداک جائے گی۔اس کے بعد منقول خواہ غیر منقول جائیداد کو ا یک رو پی قرار دے کراس کے ورثا میں اس طرح تقسیم کی جائے گی۔ دونوں بھائیوں کو آ دھا آ دھا حصہ ملے گا یعنی آٹھ آٹھ آنداس کے بعد قاسم علی فوت ہوگیا جس کی کل ملکیت 8 آنہ ورثاء مدایت علی بھائی 5 آنہ، 4 پائی ۔ ایک بہن 2 آنہ 8 پائی جبکہ بہن نے اینے بھائی قاسم بن محمد اساعیل کی ملکیت کا این جمائی مدایت الله سے مطالب نہیں کیا اور اپنی حق داری سے وستبردار ہوئی تو اس کا حصہ بھی ہدایت اللہ کو ہی ملے گا کیونکہ اصل وارث وہی ہےاس کے بعد ہدایت علی فوت ہوگیا جس کی ملکیت ایک روپیہ ہے۔ 1 روپیہ ورثاء: ایک کزن بنام عبداللطيف بن محم مصطفى جوكه زند ميكل ملكيت أيك روبيد عبد اللطيف ك بهنول كوبهي حصة بين ملے كا جوزنده بين كيونكه صديث ب: ((الحقوا الفرائض باهلها فما بقى ف لا ولسي رجل ذكر . )) اصحاب الفرائض كوابيّ بعد جو ﴿ جائ وه مَد كرم و كاب جو میت کے زیادہ قریب ہو۔

نسوٹ: ..... باتی جوعبد اللطیف کے بھائی ہیں بنام محمد ابراہیم اور حاجی ریاست علی وہ دونوں ہدایت علی کی زندگی میں ہی نوت ہوگئے تھے،اس لیے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ جب نوتی کزنوں کو حصہ نہیں مل رہا تو ان کی اولا دکو کس طرح ملے گا۔

جديداعثاريه فيصدطريقة تقتيم

ميّت محمر اساعيل كل ملكيت 100

بيڻا ہدايت على 40

بیٹا قاسم علی 40

بين 20

ميت قاسم على كل ملكيت 40

بھائی ہدایت علی عصبہ 40

بهن عصبه دستبر دار

میّت ہدایت علی کل ملکیت 100

1 كزن عبداللطيف عصبه 100

1 كزن عورت محروم

## 米茶茶茶

سُون : کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسلد کے بارے میں کہ بنام علی بخش فوت ہوگیا جس نے ورثاء میں سے ایک بیوی اور ایک بیٹا حزہ اور تین بیٹیاں نور خاتون، مریم، رحمت اس کے بعد علی بخش کی بیوی فوت ہوگئ جس نے ورثاء میں سے حقیق بھائی حزہ خان اور اخیانی بھائی صالح اور حقیق کہن نور خاتون چھوڑے۔ شریعت کے مطابق بتا کیں کہ ہرایک کو اختا حصہ ملے گا؟ بینوا و تو جروا.

فوتی:علی بخش کل ملکیت ایک روپیه

ور ٹام: بیوی 2 آنے، بیٹا حزہ 5 آنے، 1/5 پائی۔ تین بیٹیاں 2 آنے 3 و پائی ہراکیک کو اس کے بعد فوت ہونے والی اس کی بیوی کی رقم کواکی روپیة قرار دیا گیا۔

ور اء: بينا حزه 4 يا كى 5 آنه، بينا صالح 4 يا كى 5 آنه، بينى رحمت 8 يا كى، 2 آنه- بينى نور خاتون 8 يائى، 2 آنە-

اس کے بعد فوت ہونے والی مسمات رحمت کی کل ملکیت کو ایک روپیر قرار دیا گیا۔ وراء : حقيقى بها كى 10 آنه 8 ياكى - اخيانى بهاكى محروم حقيقى بهن 5 آنه 4 ياكى -هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديد طريقة تقتيم اعشاريه فيصدنظام

ميّت على بخش كل ملكيت 100

35 بيرًا حمر ه عصبه 35

3 بيٹيال عصبہ 52.5 في مس 17.5

ميّت زوج كل مكيت 12.5

(سول ): کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک محض بنام حاجی محمد جمالی فوت ہوگیا جس نے ورثاء میں سے دو بیٹے بلاول اور عبد الحی اور وو بیٹیاں خیران اور نعت اور ایک بوی جادو چھوڑی۔شریعت کے مطابق بتائیں کہ ہرایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ بينوا وتوجروا.

البعواب بعون الوهاب بشرط صحت السوال: معلوم بونا عابي كرفرتى ك ملكيت سے سب سے پہلے كفن و ذفن قرضه اور وصيت ( ثلث مال ميں سے ) كو بورا كيا جائے گا اس کے بعد کل ملکیت منقولہ خواہ غیر منقولہ کو ایک روپیہ قرار دے کر اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ بیوی کوکل مال سے آتھواں حصہ ملے گا اور بیٹی کے مقالبے میں ہر بیٹے کو دگنا حصہ

فی کس 29.16

ملے گا۔ وضاحت کے لیے فوتی حاجی محمر کل مکیت 1 رد پیہ۔

ورهاء: بينا 4 آنه 8 بإلى ـ بينا 4 آنه 8 بإلى ـ بين 2 آنه 4 بإلى ـ بين 2 آنه 4 بالى - بيوى

2 آ ند۔

## هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديد فيصداعشار ببطريقةتشيم

ميّت حاجي محمر جمالي كل مكيت 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$  يوى

2 ينځ عصبہ 58.33

في كس 14.58 2 بيٹيال عصبہ 29.16

#### 表洛米洛

(سُولا): كيا فرمات بي علائ كرام اس سكد ك بارك بي كد بنام محد ابرابيم فوت ہوگیا جس نے وراء میں سے ایک بیوی روش بیکم یا فج بیٹے امان الله، عنایت الله، حبيب الله، الداد الله، رحت الله اور 6 بيثيال اشرف النساء، ارشاد بيكم، زرينه بيكم، شمشاد بيكم، جیدہ بیکم، رخسانہ بیکم چھوڑے۔شریعت محدی کے مطابق بتا کیں کہ ہرایک کوکٹنا حصہ ملے گا؟ اس کے بعدر حمت اللہ فوت ہوگیا جس نے ورثاء میں سے جارسگی بہنیں اور دواخیافی بہنیں اور 4 اخیافی بھائی اور ایک مال چھوڑی۔اس کے بعدامان اللہ فوت ہوگیا جس نے ورثاء میں ہے ايك بيوى 6 يشيال اورتين بهائى 2 سكى ببنيل اور 4 اخيانى ببنيل چهوژي ؟ بينوا توجروا .

الجواب بعون الوهاب: معلوم بونا عائي كدسب س يهل فوتى كى مكيت كفن و فن برخرج کیا جائے گا اس کے بعد اگر قرضہ ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا پھر اگر وصیت ہے تو ثلث مال سے اداکی جائے گی اس کے بعد منقول خواہ غیر منقول کوایک روپیہ قرار دے کر اس کے ورثاء میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ فوتی محمدابراہیم:کل ملکیت ایک روپیہ

ورثاء: بيوى روثن بيكم 12 نے ، بيٹے امان الله 1 آنہ 9 پائى، عنايت الله 1 آنہ 9 پائى، عبايت الله 1 آنہ 9 پائى، حبيب الله 1 آنہ 9 پائى، ارمت الله 1 آنہ 9 پائى، رمت الله 1 آنہ 9 پائى، اشرف النساء  $\frac{1}{2}$  بائياں ، ارشاد بيكم  $\frac{1}{2}$  بائياں ، شمشاد بيكم  $\frac{1}{2}$  بائياں ، جيدہ بيكم  $\frac{1}{2}$  بائياں ، شمشاد بيكم  $\frac{1}{2}$  بائياں ، تعدر مت الله نوت ہوگيا كل مكيت 1 زرينہ  $\frac{1}{2}$  بائياں ، رخسانہ بيكم  $\frac{1}{2}$  بائياں ، اس كے بعدر مت الله نوت ہوگيا كل مكيت 1 نہ 9 بيسہ .

ورثاء: مان روثن بيكم 3½ بإئيان ، جارسگى بهنين 1 آنه 2 بيسه مشترك ـ 14خيافى بھالًى 3½-

دواخیافی بہنیں دونوں محروم رہیں گی۔ کیونکہ صدیث میں ہے:"الـحـقوا الفرائض باهلها فما بقی فلا ولی رجل ذکر ، "

اس کے بعدامان اللہ فوت ہو گیا کل ملکیت 1 آنہ 9 پیسہ۔

ورٹاء: ایک بیوی <del>8</del> 2،6 بیٹیوں میں سے 2½ پائی ہر ایک کو، 3 سکے بھائی ہر ایک کو 1 یائی۔ ہرایک کو دوسگی بہنیں سگی بہن 35/64، سگی بہنیں 35/64۔

زامده بتكم فوت موكئ كل ملكيت 21 بإئيال

ور فاء: بيني 7/20 پائي، بيني 7/20 پائي، بيني 7/20 پائي، بينا 7/10 پائي، خاوند 7/12 پائي

هذا هو عندي والعلم عند ربي

## 米米米米

(سُول : کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بنام محمرصدیق اور محمد الیاس دونوں بھائیوں نے ال کر مچھ ملیت بنائی۔ اس مشتر کہ ملیت سے مچھ زیادہ ملیت بنی ہے۔ اب جس کے پاس جو ملیت ہے وہ کہنا ہے کہ میری ہے۔ شریعت کے مطابق بنا کیں کہ یقسم درست ہے یانہیں۔بینوا تو جروا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہے کہ بیلکیت دونوں بھائیوں کی مشتر کہ ہے

فاؤكاراشيد ملاهما المراث

اس بوری ملکیت منقول خواہ غیر منقول کے دو جھے کر کے ہرایک بھائی کوایک حصہ دیا جائے گا۔

# هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### \*\*\*\*

( سُوَرُك ): كيا فرماتے بيں علائے دين اس مسله كے بارے ميں كه اساعيل فوت ہوگیا جس نے ورفاء میں سے ایک بیٹا عبد الکریم ایک بیوی جیلہ چھوڑے اس کے بعد عبدالكريم فوت موكيا جس نے ورفاء مل سے دو يٹيال محن اورسليم اور بيوى رانى اور مال جیلہ چھوڑیں۔اس کے بعد جیلہ فوت ہوگئیں جس نے جار بجتیج۔ (1) صالح (2) تاج محم (3) طاہر (4) قادر چھوڑے، اس کے بعد عورت مصن بھی فوت ہوگئیں جنھوں نے رو بیٹے عبد انكريم اورحسين ادر مال راني اور خاوتد بچوكو ورثا ميں چھوڑا۔اس كے بعدحسين بھي فوت ہوئے جنموں نے ورثاء میں والد بجو بھائی عبدالکریم کوچھوڑا۔ شریعت کےمطابق بتائیں کہ ہرایک كوكتناحمه طحكا؟بينوا توجروا.

الجواب بعون الوهاب: فوتى اساعيل كل مكيت 1 رويي

وارث: بيناعبد الكريم 14 آنه، بيوى جيله 1 آند

فوتی عبدالکریم مکیت (14) آند

وارث: بيني كلصن 11 يا في 4 آنه، سليمه 11 يا في 4 آنه، مال جيله 4 يا في 2 آند یوی رانی 9 یائی 1 آند\_

فوتی جیلہ: ملکیت 4 آنہ 4 ہیپہ

وارث: بطنيع صالح 44، تاج محد 44، طاهر 44، قادر 44

يوتى كلصن يايه  $\frac{1}{2}$ 1 آنه اور يوتى سليمه يايه  $\frac{1}{2}$ 1 آنه

فوتی مکھن: ملکیت (6) آنہ (5) پیشہ

وارث: بينًا عبد الكريم ياييه 110 أنه، اور حسين پايه 110 أنه، مال راني 1.1

خاوندبچو1.7

نوتی حسین: ملکیت <del>1</del>-10

وارث: والدبجويايية 110 أنه- بهائي عبدالكريم محروم

#### الاحباء

رانی 2 آنہ 4 پائی، بچو 3 آنہ 4½ پایہ، عبدالکریم ایک آنہ 10½ پائی ،سلیمہ 5 پائی 6 آنہ۔ 4 جھیجی 17 مشتر کہ

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشارى طريقة تقتيم

ميت اساعيل كل ملكيت 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$  بيوى جميله

بيرًا عبدالكريم عصبه 87.5

ميّت عبدالكريم كل ملكيت 87.5

30.63 ينيال (كمحن،سليم)  $\frac{2}{3}$  = 61.26 ن كس 30.63

 $15.31 = \frac{1}{6}$  ماں جمیلہ

 $10.93 = \frac{1}{8} \qquad (نانی)$ 

متة جميله كل ملكيت 27.81

4 بھتیج عصبہ 9.27 فی کس 2.317

2 يوتيان كمصن سليمه <del>3 1</del>8.54 في تس 9.27

ميت كهن كل ملكيت 39.9

بيڻا عبدالكريم عصبه 11.64

بيثا حسين عصبه 11.64

 $6.65 = \frac{1}{6}(0.00)$ 

 $9.975 = \frac{1}{4}$ 

ميت حسين ملكيت 11.64

بچو والدعصبه 11.64

بھائی محروم

زنده وارث به بین:

رانی 17.58

21.61

عبدالكريم 🕟 11.69

سلمه 39.9

4 بختیج 9.27

100

#### \*\*\*

( سُورِ فَ : کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ بنام حاجی ریاست علی بن مجمد مصطفیٰ فوت ہو گئے جس نے ورثاء میں سے بیوی، پانچے بیٹیاں ایک بھائی اور دو بہنیں مجھوڑے۔ شریعت محمدی کے مطابق بتا کیں کہ ہرایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ بینو اتو جروا.

البعواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے میت کے مال سے کفن وفن کا خرجہ اور قرض ادا کرکے یہ وصیت کو دیکھا جائے گا اگر وصیت ہے تو ثلث مال سے اس کی ادائیگی کی جائے گا پھر منقول خواہ غیر منقول کو ایک روپیة قرار دے کر اس کے ورثاء میں اس طرح تقیم کی جائے گی۔

فوتى: حاجى رياست على بن محم مصطفىٰ ملكيت 1 رو پييه

ورفاء: بيوى 2 آنه- 5 بينيال 8 بييه 10 آنه بهائى 1 آنه 8 بييه- دو ببنيل 1 آنه 8

پپیهمشتر که۔

# هذا هو عندي والعلم عند ربي

# جديداعشارى طريقة تقتيم

كل مككيت 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$ 

5 بيلياں <del>3</del> 66.66 فی کس 13.33

بھائی عصبہ 10.42

2 بهن عصبه 10.42 في كس 5.21

## 米洛米洛

(سُرُون ): کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ حاتی محمد خان فوت ہوگیا جنموں نے ورثاء میں سے ایک بیوی بھتیجا اور بھتیجی (دوسری ماں سے) اور دو ماموں کے بیٹے (ماروٹ)۔ بتاکیں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہراکی کوکٹنا حصہ ملے گا؟ بینوا تو جروا

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے پہلے فوت شدہ کے مال سے کفن دنن کا بند وبست کیا جائے گا، اس کے بعد اگر تر ضہ ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد اگر کسی کے بارے میں وصیت ہے تو وہ کل ملکیت کے ثلث سے اداکی جائے گی اس کے بعد منقول خواہ غیر منقول کو ایک روپیے قرار دے کر اس کے ورثاء میں اس طرح تقییم کی جائے گی۔

فوتی: حاجی محمد خان کل ملکیت 1 رو پیپه

ورثاء: بیوی 4 آنے۔ مائنا تبطتیجا 12 آنے۔ مائنا جینتجی محروم۔ ماروٹ محروم

هذا هو عندي والعلم عند ربي

موجودہ لحاظ سے بوں بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے

كل ملكيت 100

 $25 - \frac{1}{4}$  يوى

علاتی بھتیجا عصبہ 75 علاتی بھتیجی محروم 2 ماموں زاد محروم

#### **\*\*\*\***

(سُول : کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسلد میں کہ بنام محد بلال فوت ہو گئے ہیں جس نے ورثاء میں ماں، بھائی، بہن، اخیا نی بہن، ہوں گرمنکوحہ غیر مدخولہ ہے۔ بتا کیں کہ شریعت محدی کے مطابق ہرحقدارکتناحق ملے گا؟ بینوا و توجروا .

ا نجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے فوتی کی ملکیت ہے گفن وفن کا خرچہ پورا کیا جائے گا اس کے بعد قرضہ ہے تو اس کو اخر چہ پورا کیا جائے گا پھراگر وصیت ہے تو اس کو بھی ثلث مال ہے ادا کیا جائے گا پھر منقول خواہ غیر منقول کو ایک روپیہ قرار دے کر اس کے ورثاء میں اس طرح تقسیم کی جائے گا۔

فوتی:محمد بلال ملکیت 1 روپیه

ورثاء: مال 2 آنے 8 پائ، يوى 4 آنه، بھائى 2 پائى 6 آنه، بهن 1 پائى 3 آنه، اخيانى

بہن محروم۔

باتی ایک پائی بچے گی اس کے تین ھے کر کے ان میں سے دو ھے ذکر کو اور ایک مؤنث کو دیا جائے گا۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

#### **长泽长**茶

(سُولُ : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ محد کریم شاہ فوت ہوگیا جس کی ملیت جائیداد، زیور اور نقذی کی صورت میں بینک میں رکھی ہوئی ہے جس کے ورثاء میں ایک بٹی 4 بھائی، دو بہنیں ہیں جبکہ بٹی کا کہنا ہے کہ ابونے فدکورہ ملیت میں سے جمھے پچھے ہیہ کہا ہے۔ وضاحت کریں کہ شریعت کے مطابق ہرایک کو کتنا حصہ لے گا؟ البواب بعون الوهاب: ندكوره ملكيت كواس طرح تقسيم كيا جائے گا۔خواه منقوله مويا غير منقوله۔ فوت مونے والى سارى ملكيت كوايك روپية قرار دے كرتقسيم كريں۔

فوت ہونے والامحمر کریم شاہ ملکیت 1 روپیہ

وارث: بٹی 50 پائی۔ بھائی 10 پائی۔ بھائی 10 پائی۔ بھائی 10 پائی۔ بہن 5 پائی۔

باتی بیٹی نے جو ہبہ کا دعویٰ کیا تھا اس کے گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔بصورت دیگر اگر گواہ پیش نہیں کرتی تو اس سے تسم لی جائے گی قسم اٹھانے کی صورت میں اس کے دعویٰ کے مطابق ملکیت دی جائے گی۔

هذا هو عندي والعلم عندربي

موجودہ اعشاری نظام میں یوں بھی ہوسکتا ہے

كل مكيت 100

1 بیمی  $\frac{1}{2} = 50$ 4 بھائی عصبہ 40 نی کس 10 2 بہن عصبہ 10 نی کس 5

#### \*\*\*

(سُوُلُ): کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ ایک محف بنام علی محمد وفات کر حمیا جس نے وارث چھوڑے۔ پانچ جیئے شادی خان، محمود مصمیر ، صادق، فقیر محمد اور چھ بیٹیاں خیراں، کھن، گلاں، مریم، ملی، سیانی اور دو ہویاں نازواور جادو۔ وضاحت کریں کہ ہرا کیک کو شریعت محمدی کے مطابق کتنا حصہ ملے گا؟

الجواب بعون الوهاب: يادرب كرسب سے پہلے فوت ہونے والے كى مكيت سے فوت ہونے والے كى مكيت سے فوت ہونے والے كى مكيت سے فوت ہونے والے كى مكيت سے

ادا كيا جائے تيسرے نبر پراگرميّت (فوت ہونے والے) نے كوئى وصيت كى تقى تو اسے كل مال كرتيسرے حصے سے ادا كيا جائے پھر باقی مال كوايك روپية قراردے كراس طرح تقييم كيا جائے گا۔ (1) دونوں ہويوں كو آ شوال حصد ديا جائے گا دونوں برابر كى شريك ہول گا۔ (2) باقی 14 آنے كو 16 حصے كر كے ہر بيٹے كو دو حصے ہر بيٹى كوايك حصد ملے گا جيسا كداللہ تعالى كا فرمان ہے: (1) ﴿فَان كَان لَكْمَدُ وَلَى فَلَهِن الشّهِن ﴾ (2) ﴿وَان كَانُوا إِخْوة رَجَالًا وَنساءً فَلَلْنَ كُو مَثْلُ حَظُ الْانْتُدِين ﴾ مزيد وضاحت كے ليے نيچ نقشہ من ور تاء كے حصے ذكر كيے جارہے ہيں۔

فوت ہونے والاعلی محمد ملکیت 1 رو پہی<sub>ے</sub>

وارث: بينا 1 آنہ 9 پائی، بینا 1 آنہ 9 پائی، بینا 1 آنہ 9 پائی، بینا 10 پائی، بینی  $\frac{1}{2}$  10 پائی، بینی 1 آنہ، بینی 1 آنہ،

موجودہ اعشاریہ فیصد نظام میں یوں تقسیم کیا جاسکتا ہے

متركه 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$ 

5 بينے عصبہ 54.687

6 بيثيال عصبه 32.812

فی کس 10.937 فی کس 5.468

#### **彩茶茶茶**

(سُورِ نَ کِیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ گل محمد اور وہیل دونوں بھائی تھے دونوں نے بیا علاء دین اس مسئلہ میں کہ گل محمد اور بھال، سنجال وغیرہ دونوں نے بیساں کما کر اپنی ملکیت زمین وغیرہ بنائی جس ملکیت کی دیکھ بھال، سنجال وغیرہ وہیل کے ماتحت ہی رہی۔ جس نے اس میں سے اور بھی بہت کی ملکیت بنائی ہے، گل محمد فوت ہوگیا اور ورداء چھوڑے ایک بیٹی بنام حاصلہ اور بھائی وہیل، اس کے بعد وہیل کا انتقال ہوگیا جس نے وارث چھوڑے ایک، بیٹا عبد الہادی، اس کے بعد وہیل کا انتقال کرگئی

فَأَوْنُ رَاشِيهِ وَ 655

اور وارث جھوڑے دو بیٹیاں آ منداورتاج خاتون اورسگا بچا زادعبدالهادی، ایک بیٹی بنام مائی سٹھائی جو کہ حاصلہ کی زندگی میں ہی وفات کرئی تھی، اس کے بعد عبد المعادی فوت ہو کیا جس نے وارث چھوڑے دو بیٹے گل محمد اور حبیب اللہ اور دو بیٹیاں جان بائی اور مول خاتون ایک بیوی فاطمہ، اس کے بعد مائی اماناں کا انتقال ہو گیا جس نے ورثاء میں دو بیٹیاں مائی بیگیم اور مائی راجی اور چیا زاد بھائی عبدالہادی کے دو بیٹے گل حجد اور حبیب الله اور دو بیٹیاں مائی مول اور مائی جان بائی۔ وضاحت کریں کہ شریعت جمدی کے مطابق ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم مونا جائي كفوت مونے والے كى ملكيت ميں سے سب سے پہلے اس کے گفن دنن کا خرچہ کیا جائے ، دوسرے نمبر پراگر مرحوم پر قرضہ تھا تو اسے ادا کیا جائے ، اس کے بعد اگر جائز وصیت کی تھی تو اے کل مال کے تیسرے جھے میں سے پورا کیا جائے ، اس کے بعد کل ملکیت منقو**ل خواہ غیر منقول کو ایک روپی**ے قرار دے کراس طرح وارثوں میں تقسیم کی جائے گی۔

دونوں بھائیوں گ**ل محم**راور وھیل کی مشتر کہ ملکیت 1 روپیہ

گل محمد كو ملے 8 آنے وسيل كو بھى 8 آنے

گل محرک وفات ہوئی ملکیت 8 آنے

دارث: بیٹی حاصلہ 4 آنے بھائی وھیل 4 آنے

وهيل فوت ہوا ملكيت 12 آنے

وارث: بینا عبدالهادی 12 آنے

اس کے بعد گل جمری بین حاصلہ کا انتقال موا ملکیت جھوڑی 4 آنے

وارث: بني امرُال 1 آنه 4 پائي، بني تاج خاتون 1 آنه 4 پائي، چچا زادعبدالهادي 1

آنه 4 پائياں۔

بعد میں عبد البادی فوت ہوگیا اور ملکیت تھی 13 آنے 4 یا ئیال

وارث: بیٹا گل محمد 3 آنے 10 یا کی، بیٹا صبیب اللہ 3 آنے 10 یا کی، بیٹی جان با کی

1 آنہ  $\frac{1}{4}$  1 یائی، بیٹی مول 1 آنہ  $\frac{1}{4}$  1 یائیاں، بیوی فاطمہ 1 آنہ 8 یائیاں۔

باتی بچی آ دھی یائی اس کے چھ ھے کرکے دو ھے ہر بیٹے کوادرایک حصہ ہر بیٹی کو۔اس

کے بعد مائی امڑاں نوت ہوگئی ملکیت 1 انہ 4 یائی۔

وارث: بيني مائى بيكم  $\frac{1}{2}$  يائى، بيني مائى راجى  $\frac{1}{2}$  يائى ، چيا زاد كا بينا حبيب الله  $\frac{1}{2}$ يائى، چيازاد كابيٹا گل محمد 2 يائى۔

الاحياء (جوزنده بين):

حبیب الله 4 آنے 1 پائی، گل محمد 4 آنے 1 پائی، جان بائی 1 آنہ 11 یائی، مول 1 آنہ  $\frac{1}{4}$  11 پائی، تاج خاتون 1 آنہ 4 پائی، مائی راتی  $\frac{1}{2}$ 5 پائی، مائی بیگم  $\frac{1}{2}$ 5 پائی، فاطمہ (فابل) 1 آنہ 8 یائی۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشار يقتيم نظام

متت گل محمر ملکت 100

 $(alg - \frac{1}{2})$ (وهيل) بھائي عصبہ 50

میت کے بھائی وھیل کل ملکیت 100

(عبدالهادي) 1 بيڻا عصبه 100

متت حاصلة كل ملكيت 100

قى كى 33.33  $66.66 = \frac{2}{3}$  يثيال 2

1 چيازاد (عبدالهادي) عصبه 33.34

متت عبدالهادي كل ملكيت 100

فى كس 29.17 2 بينے عصبہ 58.34

2 بىلمال عصبہ 29.17 نی کس 14.585

 $12.5 = \frac{1}{8}$  بيوى

متت مائی آ مندکل تر که 100

33.33 ينيال  $\frac{2}{3} = 66.66$  في کس

2 چيازاد كے بيٹے عصبہ 33.34 في كس 16.67

#### **长洛长洛**

(سُولا): كيا فرات بين علائ كرام اس مسئله ك بارك بين كدممات بعاكل فوت ہوگئ جس نے وراء میں سے تمن بیٹیاں، یا فی بھیج اور ایک بوتی محمور ی اس کے بعد اس کا بھتیجا کریم بخش فوت موگیا جس نے ورفاء میں سے ایک بوی تمن بینے اور یا کی تمیال چوڑیں۔ ہتائیں کہ شریعت محری کے مطابق ہرایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ بینوا توجروا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم بونا چاہے كسب سے پہلے فوتى كى مكيت سے كفن و فن كاخرچه نكالا جائے گا اس كے بعد اً رقرضه بے تو وہ پوراكيا جائے گا اور پھر اگر وصيت ہے تو وہ ثلث مال سے بوری کی جائے گی اس کے بعد منقول خواہ غیر منقول کو ایک روپ یے قرار وے کراس کی وراثت اس طرح تقسیم کی جائے گی۔

فوتی بھاگل کل ملکیت 1 روپیہ

وراه: يا في بينيال 2 آنه (1) بييه اور (12) جمنا مك مراكك كو، ايك بوتى محروم، (5) بینیج (5) آنے 4 پیہ (مشترکہ)

اس کے بعد کریم فوت ہوگیا کل ملکیت کوایک روپی قرار دیا گیا۔

ورثاء: بيوى 2 آنے ، تين بينے 2 آنه 6 بيبه برايك كو، بائج بيليال 1 آنه 3 بيبه برايك كو باقی تن پائیاں بھیں گی ان کوگر رہ حصول می تقسیم کرے ہرایک بیٹے دو حصے اور ہر

ایک بنی کوایک حصه دیا جائے گا۔

﴿وان كأن لكم وله قلهن الثمن﴾

﴿للذكر مثل حظ الانثيين﴾

*مديث ثريف مين:*((الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولي رجل ذكر . )) ♥ هذا هو عندي والعنم عند ربي

جديداعشاريه فيصدطريقة تقسيم

متت بھاگل کل ملکبت 100

نى كىس 13.33

 $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$ 

1 يوتى محروم

33.34

متت کریم کل ملکیت 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$  بوی

نى ئىس 15.923 3 میٹے عصبہ 47.77

ن کس 7.946 5 بيٹيال عصبه 39.73

#### **张浴长浴**

(سُول ): كيا فرمات بي علائ كرام اس مسله ك بارك ميس كه الله بجايا عرف عاجی فوت ہوگیا جس نے ورثاء میں سے ایک بیوی ایک علاقی بہن اور ایک کزن (سوث عورت اور فوتی کے دادے کے دو بھائیوں کی بھی نرینہ اولاد ہے شریعت محمدی کے مطابق بتائي كه برايك كوكتنا حصه ملے كا؟ بينوا توجروا؟

البجواب بعون الوهاب: ميت كى مكيت سے كفن وفن قرضه اور وصيت كوثلث مال ہے ادا کرنے کے بعد منقول خواہ غیر منقول کو ایک رویبہ قرار دے کراس کے درثاء میں اس طرح تقسيم كيا حائے گا۔

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن، رقم الحديث: ٦٧٣٥ ـ صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهلها، رقم: ٤١٤١.

فوتی الله بچایا عرف حاجی کل ملکیت 1 روپیه

ورثاء: بیوی 4 آنہ، بہن 8 آنہ، کزن (عورت) محروم، دادے کے بھائیوں کی نرینہ اولاد 4 آنہ مشتر کہ۔

قوله تعالى: ﴿ وان كان لكم ولد فلهن الشمن ﴾

﴿للنكر مثل حظ الانثيين﴾

مديث شُريف من ((الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلا ولى رجل ذكر . )) • هذا هو عندى والعلم عند ربى

جديد اعشاري طريقة تقسيم

ميّت الله بچايا عرف حاجي كل ملكيت 100

 $25 = \frac{1}{4}$  25

 $\frac{1}{2}$  بہن  $\frac{1}{2}$  = 50

کزن (عورت)محروم

دادا کے بھائیوں کی نرینداولاد عب 25

# \*\*\*

( سُولِ ): کیا فرماتے ہیں علاء وین اس مسئلہ میں کہ حاجی فوت ہوگیا اور اس نے وارث جھوڑے ایک ہوگیا اور اس نے وارث جھوڑے ایک بیوی، دو بیٹیاں، باپ اور بہن وضاحت کریں کہ شریعت محمدی کے مطابق ہرایک کوکتنا حصہ لے گا؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے كدفوت ہونے والے كى ملكت سے اس الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے كدفوت ہونے والے اداكيا جائے، بعد ميں كفن دفن كاخر چه نكالا جائے بعد ميں اگر ميت پركوئى قرض تھا تواسے اداكيا جائے، بعد ميں اگر جائز وصيت كى تھى توكل مال كے تيسرے حصے تك اداكى جائے بعد ميں باقى ملكيت منقول

صحیح بخاری، کتاب الفرائض، باب میسرات ابن الابن اذا لم یکن ابن، رقم الحدیث: ۱۷۳۵ مصحیح مسلم، کتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهلها، رقم: ۱۱۲۱ .

خواہ غیرمنقول کوایک رویبہ قرار دے کرتقتیم اس طرن سے ہوگی۔

فوت ہونے والا حاجی ملکیت 1 رویبہ

وارث: بوی کو 2 آنے ، دونوں بیٹیوں کومشتر کہ 10 آنے 8 یا کیاں، باپ 3 آنے 4 یا ئیاں۔ بہن محردم۔

قولرتعال: ﴿فَأَن كَأْنَ لَكُمْ وَلَنْ فَلَهُنِ النَّمِن ﴾ (النساء)

﴿وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاً مما ترك ﴾ (النساء)

صيث مباركه ب: ((الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلا ولي رجل ذكر . )) •

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعشار بينظان تقسيم

ميت ما جي کل ملکيت 100

 $12.5 = \frac{1}{8}$ 

 $66.66 = \frac{2}{3}$ 2 بیٹیاں

باپ<del> 6</del> عصبہ 20.84

بہن محروم

بيوي

#### **张洛长洛**

(سُوكُ ): كيا فرماتے ہيں علاء دين اس مسّلہ ميں كەمسمات سعيداں كواس كى ماں كى ملکیت میں سے جو حصد ملا تھا جو اس (سعیدال) نے اپنی حیاتی میں ہوش وحواس کی حالت میں اینے دو ماموں کو ہم کردیا، ببانمددستاویزی صورت میں تحریر شدہ ہے جس کے گواہ بھی موجود بین نیکن اس جائیداد کا قبضه علی خان اور جعفر کوابھی تک نہیں ملا، بلکہ قبضہ دوسرے لوگوں ك ياس بـ ابمسات سعيدال فوت بوكى برس في ورفاء چوز ايك سوتلا بعائى

<sup>●</sup> صحيح بخارى، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن، رقم الحديث: ٦٧٣٥ ـ صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب الحقوا الفرائض باهمها، رقم: ١٤١٤.

اور ایک سوتیلی بهن ، ایک سوتیلی مال اور دو سطح مامول علی خان اورجعفره وضاحت کریں که شریعت محمری کے مطابق مرحومہ سعیدال کی ملکیت کا حقداد کون ہے؟

الجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا جا ہے كمرحومه كى كل مكيت ميں سےسب سے سلے مرحومہ کے گفن دفن کا خرچہ کیا جائے گا، پھر اگر قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے اس کے بعد اگر میت نے کوئی وصیت کی تھی تو اسے کل مال کے تیسرے حصہ تک پورا کیا جائے ، اس کے بعد منقولہ یا غیر منقولہ جائداد کوایک روپہ قرار دے کرتقسیم اس طریقے سے کی جائے گی- 5 آنے 4 یسے کی وصیت جومرحومہ نے کی تھی اسے اداکیا جائے، اس کے بعد جو 10 آنے 8 یے باتی بے وہ وارثوں میں تقسیم کہ جائے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔

والله اعلم بالصواب

## **\*\*\***

(سُنُونِ ﴾: كيا فرماتے ہيں علاء دين اس مسله بيس كه ايك مخص بنام عبد الحق وفات یا می جس نے درج ذیل وارث چھوڑے۔ باپ، مان، ایک بیوی ایک بیٹا اور دو بیٹیال-بتائیں کہ شریعت محمری کے مطابق ہرایک کو کتنا حصہ ملے گا؟

البجواب بعون الوهاب: معلوم مونا جائي كمرحوم كى مكيت مين سادّلأاس كا کفن دفن کا خرچہ ادا کیا جائے ،اس کے بعد اگر مرحوم پر قرض تھ تو اے ادا کیا جائے اس کے بعد اگر وصیت کی تھی تو ساری جائیداد کے تیسرے تھے تک سے اداکی جائے۔اس کے بعد مرحوم کی مکمل ملکیت منقوله خواه غیر منقوله کوایک رد پید قرار دے کراس طرح سے تقسیم ہوگ۔ وارث باب كو چھٹا حصد 2 آ فے 8 يائى، مال كو بھى چھٹا حصد 2 آ فے 8 يائى-الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كأن له ولد) بوى كوآ محوال حصه 12 نے الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ فَأَنْ كَأَنْ لَكُمْ وَلَا فَلَهِنَ الشهن ﴾ باتى جو 8 آنے 8 پائى بجيں محاس كے تين حصے كركے 2 جصے بيشے كو 1 حصہ بيثى كو دي جائي گ\_الله تعالى كافرمان ب: ﴿يوصيكم الله في اولاد كم للذكر مثل حظ الانثيين ﴾

# هذا هو عندي والعلم عند ربي

# جديداعشاريه فيصدطريقة تقيم

كل ملكيت 100

 $16.66 = \frac{1}{6}$ 

 $16.66 = \frac{1}{6}$  باپ

بيڻاعصبه 27.09

 $12.5 = \frac{1}{8}$  يوى

نى كس 13.54

دو بيٹياں عصبه 27.09

#### **兴冷长**茶

( سُوَرُ فَ : ♦ ..... كيا فرمات جي علاء دين اس مسئله ك بارے ميں كه غلام مصطفیٰ فوت ہوگيا جس نے وارث چھوڑے 2 بيٹياں، ايك بيوى، ايك بھائى، دو بېنيں اور ايك بينی جو كه مرحوم كى زندگى ميں ہى وفات يا گئ تقى اور اس مرحومه كا بيٹا۔

﴿ ..... مرحوم نے ایک مکان (جگہ) 446، 447 کھل کو تین صے کر کے اپی تین بیٹیوں کو بہد کردی ان کو لکھ کر دے دی اور باقی وارٹوں کونیس دی۔ اس پر قبضہ بھی بیٹیوں کا ہے۔ ﴿ ..... مرحوم کی زندگی میں ہی جس بیٹی کا انتقال ہوچکا تھا جگہ میں اس کا حصہ بھی مقرر کیا گیا اس وقت اس بیٹی کا بیٹا موجود ہے کیا وہ وارث بنے گا؟ اور دیا ہوا تخذ وارثوں ہے واپس لیا جاسکتا ہے یانہیں؟

ا لیجواب بعون الوهاب: معلوم ہونا ج ہے کہ مرحوم کی مکیت میں سے کفن دنن اور قرض کی ادائیگی اور مال کے تیسرے تھے میں سے وصیت پوری کرنے کے بعد وراثت تقیم کی جائے گی۔

مرحوم غلام مصطفیٰ ملکیت 1 رو پبیه

وارث: دو ينيال 10 آنے 8 ياكى مشتركه، بيوى 2 آنے، بھاكى 1 آنہ 8 ياكى، دو بينين 1 آنہ 8 یائی ،نواسامحروم۔

(2) مرحوم نے جوتقسیم کی تھی وہ غلط ہے کیونکہ دوسرے حصے دار بھی موجود ہیں اور چونکہ

ہوی وغیرہ کے صص مقرر ہیں،اس لیے سب کومقررہ حصے دیے جائیں گے۔

(3) جو بٹی مرحوم کی زندگی میں فوت ہوگئی تھی اس کا حصنہیں ہے۔

(4) تخفہ یا ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینا ناجائز ہے۔

هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعثاربه فصدطريقةتشيم

كل ملكت 100

 $66.66 = \frac{2}{3}$  يثيال 2

 $12.5 = \frac{1}{8}$  وي

بھائی عصبہ 10.42

فى كمس 5.21

دونېېنىس عصىه 10.45

نواسامحروم

#### **张洛长洛**

(سُول ): كيا فرماتے جي علماء دين اس مسئلہ ميں كه ايك فخص وجيه الدين وفات یا گیا جس نے اپنے پیچھے وارث جھوڑے دو بیٹے رب رکھا اور سائیں رکھا، ایک بیٹی حور جھ پوتے اور چھ پوتیاں بتائیں کشریعت محدی کے مطابق برایک وارث کو کتنا حصد ملے گا؟

البواب بعون الوهاب: معلوم جونا جائي كسب سے يہلے مرحوم وجيدالدين ك ملكيت ميں سے اس كے كفن وفن كا خرچه نكالا جائے كھر اگر مرحوم ير قرض ہوتو اسے اداكيا حائے پھر اگر جائز وصیت کی تھی و مکمل جائیداد کے ثلث (تیسرے) حصے تک سے اداکی حائے اس کے بعد باقی ملکیت متحرَّک غیرمتحرک کوایک رویبی قرار دے کر ورثاء میں اس طرح

ہے تقسیم ہوگی۔

مرحوم وجيه الدين ملكيت 1 روپيه

يائياں آنے

بیٹا رب رکھا 04 06

بیٹا سائیس رکھا 04 06

بعثی حور 02 03

محروم چھ پوتے

جيھ پوتياں

باتی 2 پائیاں ج کئیں ان کے پانچ صے کر کے ہر بیٹے کو دو صے اور بیٹی کو ایک حصہ دیا

جائے گا۔

www.toomast.com هذا هو عندي والعلم عند ربي

جديداعثاريه فيصدطريقة تقتيم

كل ملكيت 100

2 بيني عصبه 80

1 بني عصبہ 20 6 پوتے محروم 6 پوتیاں محروم

\*\*\*

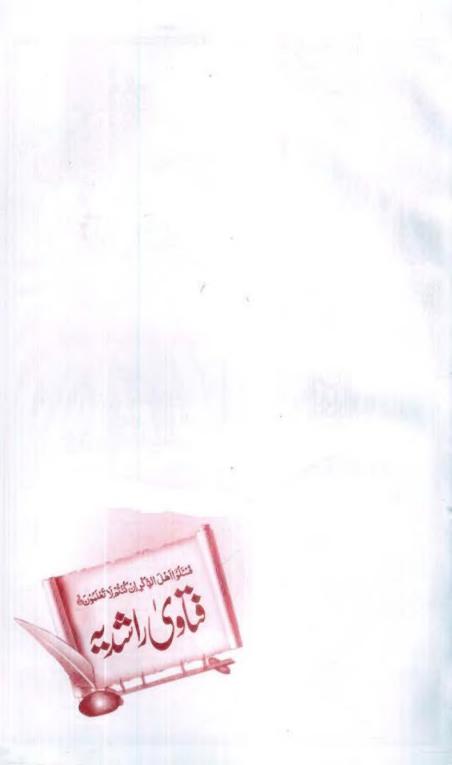